

اظهاران كاأر ورجمه اورشرح وتحقيق

مِحْبُتَ بِيَ الْلَحِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمِعِلِي الْمِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ا

#### قُلْ يَا آهِلَ إِنْكُتُ يَعَالِوُ إِلَى كِلِيمَ فِي سَوَاعَ بَيْنَيَا وَمِنْ يَكُمُ

بالران المالي ال

حقرت مولانا رحمت الدصاحب كرانوي بابن دارالع وم مررسة متولت مكرم مقرم متررسة متولت مكرم معظم كرين البيف كرين البيف كرين المحتون المحتو

کااردُ دِرْجہادرشرُج کِتَمیّن حبار **د**م

شرح دیمین محسب شراح میمانی مسازمدینداه العلوم کراچی

مولانا اکبرعلی صاحر جمتی اندعلیه سابق استاذ حدیث دارا معلوم کراجی

خَاشِي مَكْنَيْدُ وَالْعِصَالِي الْمُكَالِيُ الْمُحَالِي الْمُحْلِي الْمُعِي الْمُحَالِي الْمُحَالِي الْمُحْلِي الْمُحَالِي الْمُحَالِي ال

بابتمام: تحدقات كلكتي

طبع جديد: شعبان المعظم المسالط .... جولا في 2010ء

فون : 5049455 - 5042280

mdukhi@cyber.net.pk : ای میل

mdukhi@gmail.com " "



مكتبه دارالعلوم احاطه جامعه دارالعلوم كراچى ﴿ نَاشِ ﴾

و ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراچي

ه مکتبه معارف القرآن احاطه جامعه دار العلوم کراچی

🕸 اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا جور

🕾 دارالاشاعت اردو بازار کراچی

بیت الکتب گلش ا قبال نز داشرف المدارس کرا چی

# فبرست مضامين اظهار الحن علرزم

| ļ,  | <u></u>                                                         |      |                                  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|--|--|--|
| صغہ | مصنمون                                                          | صفحر | مضمون                            |  |  |  |
| 44  | اسراتيل يابيوداه ؛ شاهد                                         | 1)   | م د دوسرایاب                     |  |  |  |
| "   | پوتس سے خطیں مخولیت، شاھ ہے۔                                    | 11   | بائبل مين تخركفيني دَلائل        |  |  |  |
| 73  | ز بور میں تحربیت ، شاھنا د                                      | "    | تخ لف کی تسیں                    |  |  |  |
| 44  | مردم شاری میں اخت اور                                           | 16   | يهلامقصر                         |  |  |  |
| "   | آدَم کلارک اعراب تولین شاهار<br>بارسیلی کا کھلاا عراب ، شاه سار |      | الفاظ كى تبديلي                  |  |  |  |
| 44  | ارآم يااد وم؟ شاهسار                                            | 10   | حصرندآ دم سے طوفان نوح عمک       |  |  |  |
| "   | بيارياجالسيس؟ شاهساله                                           |      | کی مدّت ، شاهاند ،               |  |  |  |
| "   | کتی <b>کاملے کا</b> اعراف. شاھٹار                               | 17   | طوفانِ نورج سے حصرت ابراہسیم     |  |  |  |
| 71  | شاطلااورآدم كملاركا عزات                                        |      | ساهيد شاهيد                      |  |  |  |
| 49  | اس اعرّا مت کے عظیم شامیج ،شاہرا                                | ۲٠   | کوه جریزم یا کوه عیبال ؛ شاهستند |  |  |  |
| ٣٣  | البياه اوريريعاكك كشكر، شاهشار                                  | וץ   | ریوریا چرواہے؟ شاھسکد            |  |  |  |
| 44  | يتبوياكين كي عمر، شاهوك                                         | 44   | سًات سال ياتين سال ؟ شاهه د      |  |  |  |
| ~.  | دوسرامقصد                                                       | 44   | بهن يابيوى ۽ شاھك                |  |  |  |
| 11  | الفاظئ أيادن                                                    | "    | بينابات روسال برائعا، شاهك       |  |  |  |

| فتفحم | مضمون                                                             | مسفح | مصمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98    | الجيلِمِنْ، ثَمَتْ كَيْهِين هِي، شَاهِ الْمُ                      | ٣4   | يا بَرَى بستياں ، شاھىك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [[    | مُغَالِطا وُلُنَ كَاجِوابُ                                        | "    | اخدادند کابهار ، شاه هد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ı i                                                               | 4    | خراوندکا جنگ مامه ، شاهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "     | بهمَلامغالط؛ غِمْسِلُوں کی شہادِمیں<br>ایس                        | ۵۰   | حَرَدِن اورد آن ، شاهت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1-4   |                                                                   | at.  | استناكى بېلى بايخ آيىتى الحاقى بىر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.30  | آن کتابوں کی فہرست جوجینرے سے<br>احداد درکہ جارہ مدنہ سے بعد      |      | شاهسته<br>استثناکابات الحاقی بر شاهسکه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , ,   | یا حواربوں کی طرف منسوب ہیں ،<br>میری ہواہیت؛ مختلف عیساتی فرتو   | 58   | السنسا گاباب انجای بی ساهسند<br>سیاحصزت وآوژ خداد ندی جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ' '   | دو شرق بولیگ! مست میشای فرو<br>کی شهادت ،                         | ŀ    | ی صرف ودو وطرو بری، من<br>بیں سے بین ؟ شاھلالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1-9   | تبستری بدایت؛ عیسانی علمار و                                      |      | این کستایی از می استاه می استام می استاه می استاه می استاه می استاه می استاه می استاه می استام می استاه می استا |
|       | مورّغین کی شہدا دیمیں ،                                           |      | كتاب برمتياه كاغلط حواله، شاهسكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "     | پِدِنسَ کا قول                                                    |      | د ناکش کا اعزا ب مخرلین )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11-   | اسنجيلتمسيخ                                                       | 44   | الوتحنا كيخطي كمكى تحريف جب تصحفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111   | يوَّحنا كا قول<br>                                                |      | انتلیث پرزد برق ہی، شاهلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1190  | موشیم مورخ کااعتران<br>سر طریعه                                   | 41   | الوستقر سے ترجم من محرفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "     | بوشی بیں ادر دائشتن<br>اس نیمیا میں میں میں                       | 49   | تىسامقىسىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171   | ایک نومسلم بیو دی عالم کی شهرا دت<br>معساری اخار مدرستر اورس ایرا | *    | حنرف الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 184   | ہورَن کی نظرمیں سخرلیٹ سے اسباب<br>کیمرامغالطہ ؛ حضرت بریخ نے ان  | A-   | مَصَرِمِ قِيم کي مِرْت، شاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ''    | رو را سامیہ بھرت بی ہے ،<br>کتب کی سیخی گواہی دی ہے ،             | 1    | سری میان مرف ، ساست<br>بالائے عنہائے دگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 146   | م<br>مشرس کی تعصیل ،                                              | 1    | باتبیل قاتبیل کاواقعه، شاهسدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "     | کتابِ ایوتب کی اصلیتت ،                                           | 19   | زبورس کھی تحربیت ، شاھٹ ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |          |                                                          |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--|--|
| سخم        | معتمون                                                                     | صفح      | معنمون                                                   |  |  |
| 144        | حیوانات کی حکت ، مثال مسبک                                                 | 100      | تنبيرامعالط؛ إلى كتاب يانتدار سخير،                      |  |  |
| 140        | ا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |          | جَوْ تَظَامِعُ الطراية كَابِينَ مَرْتِ بِاجَلَى مَقْسِ ، |  |  |
| "          | د وبہنوں سے شادی، مثال منسسر                                               | 165      | ایک عجمیب دافته،                                         |  |  |
| 149        | مچوتھی سے نکاح ، مثال نمسبکے                                               | 164      | بائبل میں مکان محرفق کے ارتبی دلائل ،                    |  |  |
| 14.        | طلاق کی حکّت ، مثال منسبسر                                                 | ,        | تورات بوسیاہ کے دورِ حکومت کک ،                          |  |  |
| 127        | عیدادرسیست کے احکام مثال نمسشہ                                             | 101      | ا بوسیاه کے درس ورتیت کی دریا نت ،                       |  |  |
|            | رمیم یوں کے ہوار)                                                          | 101      | )                                                        |  |  |
| <br>  rai  | ختىنكاهكم، مثال منسئلىر                                                    | • •      | •                                                        |  |  |
| 144        | ذبیجہ کے احکام ، مثال منسلر                                                | *        | انتيوكس كاحادة دمكابيوكي تماب كيتمآن                     |  |  |
| "          | مردارکاً بن کے احکام، مثال تمسیلر                                          | ٥٥١      | ·                                                        |  |  |
| <b> </b>   | تورتبیت کے سب حکام منسوخ، مثال تمبرا                                       | ы        | 1                                                        |  |  |
| 1/1/1      | تورَبَيت سے مخات ، مثال منسكلر                                             | =        | خود میرد بوں نے نسخ نا بریکت                             |  |  |
| 114        | تورسية برعمل كرنيوالالعنتى، مثال بمستبلر                                   | 107      |                                                          |  |  |
| 19.        | ہ رست ایمان ہے دئے تا۔ بنی مشاا ہے۔<br>ایریت ایمان ہے دئے تا۔ بنی مشاا ہے۔ | 104      | در پیکلیشین کاحاد نه                                     |  |  |
| "          | شرا <u>حی</u> ت کاپرتناسزوری بن مشال نمسبند                                | 171      | باليخ آل مغالطه ؛ عمرنبوكي سي تبل تح نيع                 |  |  |
| 191        | درات باننس ادرفرسايي بخي ، منال نمستكر                                     | ;        | تيتراباب                                                 |  |  |
| 197        | نت کج                                                                      | 17       | نتنخ كاشبوت                                              |  |  |
| 196        | نَكُمُ كُورُونِ رَبِي تَدَيَى إِلَيْنَا                                    | -        |                                                          |  |  |
| 190        | ببانت العقرة شور مثلاث بالرا                                               | 114      | . <b>.</b>                                               |  |  |
| 19-        | سِن کی آر سے خدا ہے۔ تا تاہے                                               | ب  ۱۲    |                                                          |  |  |
| 194        | سان کی نجاست مدن پیکانے کا پیم                                             | 14       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |  |  |
|            | مثال سيلر                                                                  |          | بهن بھائی میں شادی ، مثال تمنسبلہ                        |  |  |
| 1 <u>-</u> | <u> </u>                                                                   | <u>—</u> |                                                          |  |  |

| صغى     | منتمون                                                   | مسفحه    | مفتمون                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 744     | مشیخ علیارسلام سے کلام میں اجمال                         | 194      | نذ بج کے خاص مقام کی تعیین ؛ مثال بمنسکر                                        |
| 44%     | -                                                        |          | تعمد اجتماع مع خدام ي تعدد؛ مثال منهر                                           |
|         | مثتبه ره گئیں،                                           | "        | اجتماعی خطاکا کفارہ ؛ مثال مسلسر                                                |
|         | <del></del>                                              |          | حزقیاه کی بهاری کا واقعه؛ مثال منبشر                                            |
| ۲۳۰     |                                                          |          | حواريون كوتبليغ كاحكم؛ مثال تنسفر                                               |
| 9       | , - I                                                    | 1        | توربيت برعمل كالمسكم؛ مثال منبسله                                               |
| 441     | · ′                                                      | 1        | حصرت کے تول سے استدلال غلط ہے،                                                  |
|         |                                                          | l        | جوتقابا س                                                                       |
| 1       | عقیْرة تثلیب کی تشریح میں عیسائیوں<br>است                | 1        | خداتترښين                                                                       |
| Y (1/2) | کااختلات،<br>کورن سے میں براہ براندیں                    |          |                                                                                 |
|         | سيح بين كونى تثليث كا قائل مقا<br>سرد الأشار الماراة     |          | مِارِيَّا مِنْدَنَّ مَاتُ<br>إِنْهِ مِنْدَاتُ                                   |
|         | ر کتاب پیدائش اوراس کاجواب<br>ایندا                      | ۲٠۷      | خراکون ہے ؟<br>مید<br>مید                                                       |
|         | بهای تصل                                                 | "        | تا معبور دہی ہے<br>غراق میں دراس ازاری زیران                                    |
| 701     | عَقَانُ تِثَلَيْتُ عَقَلَ كَيْسُو فِي مِر                | ۲-۸      | عَبِرِعْنِبِنَ مِن خُولِ کے لئے اعسار کا ذکر<br>بغض او قات الفاظ کے محازی معسنی |
|         | مهار لیسار<br>مهمار لیسار                                | ۲۱۰      | مراد ہوتے ہیں،                                                                  |
| YAY     | ۶٫۵ دیس<br>د دسری دنسیل                                  | .,,      | ا الروسع إن المدير لفظ خدا كا اطلاق ا                                           |
| 101     | ر در سرب ریات<br>تیمتری دنسیل                            | 714      | ا بسر المتحققة                                                                  |
| '_,     | ي سرى د يان<br>پچرسمتى د نسيل                            | 777      | 1                                                                               |
| 1/      | پر مار یاں<br>پاسچوس دلسیل                               | '''      | لفيظ منحداً كااستعمال،                                                          |
| <br>    | به و کریار سال<br>محصِمی دنسیل اور فرقهٔ لعقوبیه کا مذهب |          | بري                                                                             |
| TOP     | ٠٠٠ ين د ين د روز د د بيرو د                             | 779      |                                                                                 |
|         |                                                          | <u> </u> |                                                                                 |

| سرتر ا      | مرصنمون                                      | سبح | مضمون                                                   |
|-------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 741         | دسوال ارشاد ، تحقال البيد ايك بى بيد .       | 104 | تمن عيساتي بونيوالول كاعجب قعر                          |
| "           | کیا رہوا ارشاد ساسے میرے باپ "               | 129 | عقلی دلاس کی بنار برباتبل کی ناویل صروری                |
| 149         | بارم وال ارستاد" ابن آدم "                   | ודץ | مستشرق شيل كااعران ودصيت                                |
|             | تىسرىنىشل                                    |     | درسری فصل                                               |
| <b>7</b> A- | نصارى كرلان برايك نظر؟                       | 741 | عقير تثليث توال مسيح كي وشني من                         |
| YAI         | ا میلی دسیلی، منصولها بیشا "                 | "   | پہلاارشاد، مخطے واحد"                                   |
| 710         | یا شبل میں انسا نو <i>ں کے لتے</i> اس لفظ کا | I ' | دوسراارشاد الكب بى خداوند"                              |
|             | اسپه تعمال ،                                 | 774 | الإسراارشاد م آماك فرشة نه بالما مكرباب"                |
| 711         | د دسرااستدلال میں اوپریجا ہوں'               |     | رعیساتیوں کی تاومل کاجواب)                              |
| 719         | تيسري دسيل سيساورباب ايك بين                 | 744 | جوتهاارشاد مكى كومتها ناميركا بنيس"                     |
| 191         | چوتھی دلیل، سی باب میں ہوں "                 | "   | البخوال ارشاد، نیک توایک بی سے "                        |
| 496         | پاسخور میل بغربائیے بیدا ہونا                | 1   | رجدیدمترجموں کی محرلیت )                                |
| 793         | جصلی دلیل، معجزات                            | 144 | مجهتاارشاد" ایل ایل ماسیقتنی"                           |
| 794         | ام) رازی ادرایک بادری کادلجیست ظره           | 74. | محتبِ مقدسہ کی دُ دسے معبود کو موت                      |
|             | بالبخوال باب                                 |     | نهیں آسکتی ،                                            |
| 4.4         | قرآن كريم الثركا كلام بح                     | 741 | عیسا بیوں کے نزدیک جہنم کی افس ہو<br>دعقیدہ اہمانی شیس) |
|             | پېسافىسل                                     | 740 |                                                         |
| 7.0         | اعجازِمشران                                  | 444 | ساتوا ل ارشاد " إينے خدا اور تمعار خدا الإ              |
| "           | ŕ                                            | 744 | التحوال ارشاد مباب مجهد سے بڑاہے "                      |
| ٣.٦         | مهل خصوصیت ، بلاغت<br>                       | 141 | نواں ارشادہ میرانیس بکہ باپ کا ہے ،                     |

| سنح       | مضمون                                        | صغر       | ممضمون                                  |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| ۳٣.       | مسجد حرامیں داخلہ ، بہلی پیشگوئ              | ۳۰4       | بالم غت کی میہلی دلیل                   |
| "         | خلافت في الارض د دسري بيشكوتي                | ٣.٤       | د دمسری دلسیل                           |
| 444       | تیسری پیشگوئی، مسیلمه کا دا تعه              |           | ( قىساحىة اورىلانحت كافرق)              |
| 4         | جويتني بيشكوتي ، دين كاغليه وظهور            | 2.4       | تیسری دسیل                              |
| "         |                                              |           | جوتمى دسيل                              |
| 444       | خَصِتْی بِنِشِکُونَی ، فَنِی کُمْ            | "         | پانچویں دلیل                            |
| ۲۳۴       | ساترس بیشگوتی، رسلام کی اشاعت                | 7.9       | انچيمني دنسيل<br>انجيمني دنسيل          |
| 4         | أتحصُّوسِ بينيُّكُونَ ، كَفَّارُكامغلوب، ونا |           | قرآن کریم کی بلاغست سے بمونے            |
| ı         | نوس بينيگوني ، غزوه تبرَر                    | 411       | ساتوس دليل                              |
| 473       | دسوس بیشگوئی، کفارے سے حفاظت                 | 414       | آ بھویں دلیل                            |
| "         | تخميار ہوس بيشگوتى ، ايطنا                   | i i       | اعجازِ قرآن كاليك حيرت الكيز بنوبه      |
| 4         | باربرس بینگونی ، رومیوں کی فتح               |           | نوس دلسیل                               |
| 44        | مصنف بمترآن لحي كااعزاض                      |           | دسوس دلسل                               |
| ,         | اس کا یواب                                   |           | حصنرت عمرة ادرلط تتي روم كاوا قعه       |
| 44%       | تیرصوس بمینگوئی، کفار کی شکست                |           | على كن حسين وا قدرا ورايك طبيب          |
| 779       | بدر رباب در دان ا                            | 11        | قرآن کریم کی دوسری سے جیر اسلوب         |
| 1         | يندر موسي بيشكوني ، سيوديون مناظت            | 11        | سوق ادبيب فلطبوت خالي نهيس با           |
| • • • • • | سوطھوس پیشگونی ، میہودیوں کی دہت             | 11        | قرآن کی اٹرائگیزی کے دا تعات            |
| • •       | سترمون بينيكرتي، محتري أسلمانو كارعب         | 11        | اعجازِ قرآن کے باہے میں معززلہ کی راسے، |
| • •       | امهار بهوس بیشگون ، قرآن کی حفاظست<br>ه      | <b>21</b> | معزلكانظرية غلط الأس كے دلائل           |
| 177       | أيسوب بيشكوني، تخريق حفاظت                   | 11        | اعجاز قرآن برايك شبها دراس كاجواب       |
| 1         | بسوس پیشگوتی ، کم مکرمه کو دائیی             | ۳۳۰       | قرآن كريم كي تعبيري خصوصيت. پيشگو تيان  |

| صفح      | مضمون                                                                                   | صغح       | مضمون                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 44.      | قرآن کریم سے مضاین                                                                      | ۳۲۰۲۱     | اكىسوب بېشگوكى ، يېويول كى تمنا يى عوت                      |
| 122      | بالتبل سے فیحق مضامین                                                                   | ٣٣٦       | باتیسوس بیشکوئی، قرآن کا اعجاز                              |
|          | , m,                                                                                    | 264       | قرآن کی چونھی خصوصیت ؛ ماصی کی جرس                          |
| ٣٧٨      | روهمن كيمولك غيرمعقول نظريات                                                            | 1         | ربتجرار رابت ملاقات كاقصنيه                                 |
| 44.      | مغفرت مامول كي فروحت                                                                    |           | بالنجوين خصوصيت ، دادن كے تعيد                              |
| "        | برب حرام كوطلال كرسكناد بي ،                                                            |           | الحجيم في خصوصيت ، جامعيت علوم                              |
| الم٣     | ا مُردوں کی مغفرت میسیوں سے<br>سے سر                                                    |           | ساتز برخصوصيت، احتلاث تصادّحفاظت                            |
| 77       | ستینط کرسٹانر<br>بعدیر پریس                                                             | .1        | 11                                                          |
|          | رسیتنده کرسٹافر کے باریس عیساتی دویات<br>رست درسہ                                       | 404       | ""                                                          |
| ۲۸۲      | ا صلیب کی تعظیم کیوں ؟<br>* درب به                                                      |           | دسوس خصوصیت، دعوی مع دلیل                                   |
| 1746     | ا تفسیرکاحق صرف بوپ کوہے<br>الاسامان میں اور سے مدرو                                    | I I       | 1                                                           |
| 49.      | د <i>وسرااعترا</i> ص ، باتبل مخالفت<br>مراس                                             | "         | بار موین خصوصیت ،خشست انگیزی                                |
|          | بېملاجواب<br>سامان                                                                      | ron       | تحانت                                                       |
|          | دو مراحج اب<br>مهر سر التاريخ سرايم                                                     |           | تد م ف اند                                                  |
| 897      | ع آیِجدید کے دہ دا تعاسی تن کا ذکرعہد<br>تابہ مدیند میں                                 | <u> </u>  | تین مفسیدیا ہیں<br>اعجاز د: رآن کی جیمن                     |
| ء ۽ س    | قدیم میں نہیں ہے ،<br>ہائٹبل کے نسخوں کے مزیداختلافات                                   | 11        | ا مجارِ مندران می مست<br>قرآن کریم ایک م کیوں مازل ند ہوا ؛ |
| F 99     | با سن سے حوں ہے مزیدہ مسلاقات<br>باتنب ادر مورخدین                                      | 11        | ایہ ریجے ، اسر ا                                            |
|          | به جن اور وربین<br>اختلانات مرکوره کی تفصیل بصوریت                                      | ' ''<br>  | اردن روم سایان بی مردر پرت ب                                |
| 1 44     | م کار<br>ما کار                                                                         |           | ا مدسره سر سر                                               |
| Mrs      | مبررن<br>نیسرااعتراس گرا س کی نسیست اولیک حیا  <br>پیسرااعتراس گرا س کی نسیست اولیک حیا | .  r4a    | قرآن يرعيسا يتوسطح اعتراصنا                                 |
|          | د ار را ۱۰ ران ۱۰ - استواد ا<br>دات ،                                                   |           | بېلااعراس، اعجازے انکار                                     |
| <u> </u> |                                                                                         | <u> Ш</u> |                                                             |

| صفح | مضمون                                      | صفحه | مقتمون                                    |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--|--|--|
| 441 | احًا دِنْتُ كَيْ حَتْ                      | 614  | مسلة تقديرير باتبل اورعيسائي علما -       |  |  |  |
|     | الريان المالية                             |      | سے اقوال ،                                |  |  |  |
| 11  | زمانی و آیا بھی قابل عنادیں، قائدہ تنمیلیر | 444  | عقیدہ جرکے بالیے میں آتھرکی رائے          |  |  |  |
| rat | البص علمار بيراث شتنث كااعتران             | ,    | طامس انتكلس كى دائت                       |  |  |  |
| 124 | نفأس انتظركبيقونك كانيصله                  |      | رطاحمس ایکوائنس کی داسے)                  |  |  |  |
| 50  | اہم باتیں یا درستی ہیں، خائدہ نمسیسر       | 424  | اجنت کی لذّتیں                            |  |  |  |
| 601 | تدربن حديث كى مختصر تابيخ، فائدة مستلر     | 50   | جنت مح بارئيس ميساني نظريات               |  |  |  |
| 44. | حدسیث کی تبیق سمیں                         |      | رجبنت كي جسمانى لنه نوں بريابتىل استدلال) |  |  |  |
|     | حدسب صحح اورقرآن میں فرق                   | 844  | جو تھا اعر اص فرآن کے مضامین پیدیاں       |  |  |  |
|     |                                            | 441  | <u>اعرّان ب</u> تيسري فصل                 |  |  |  |
|     | جلرسوم کی ابتدار                           |      |                                           |  |  |  |
|     | احًاد شيث پر با دربون اعتراضا              |      |                                           |  |  |  |



بالشدوم

بالمراح كالمخالف و

• تنبرسيال • حزب الفاظ • الناف

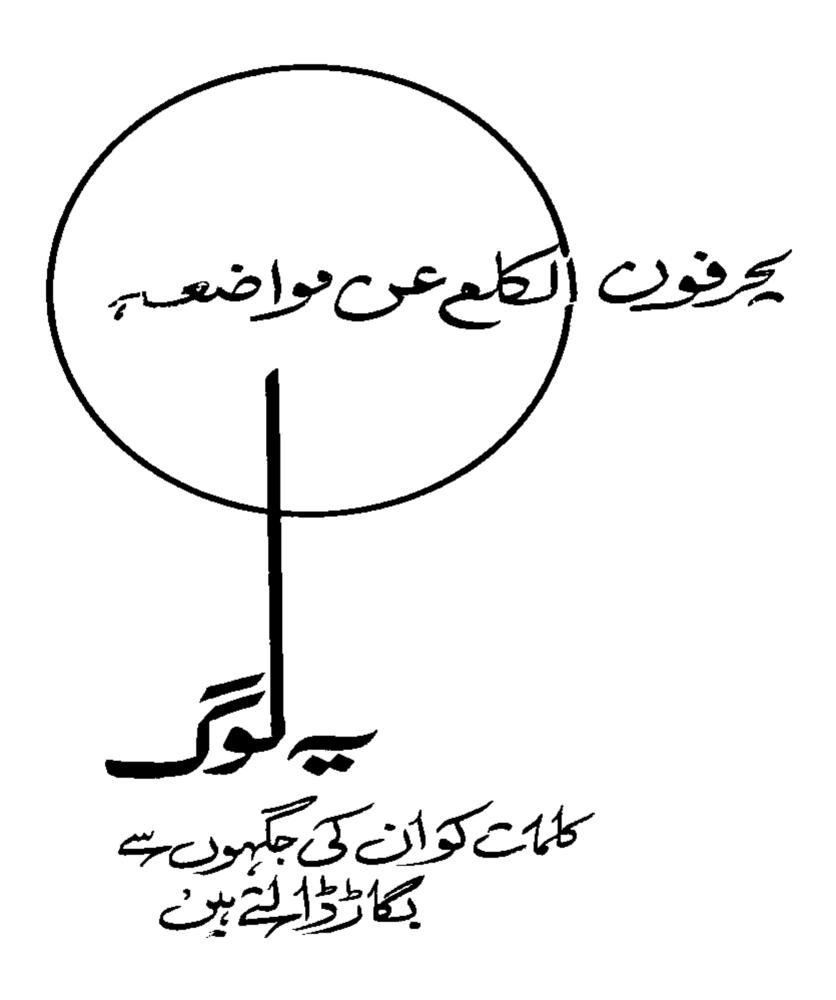

بالشيدم

بالتران بين فخريق كے دلائل.

سخرلف كي شين

تحریف کی مروقیسیس ہیں ، تعنظی اورمعنوی ،

دوسری قسم کی نبست ہمارے اور عیسا تیوں کے درمیان کوئی جھکڑا ہنیں ہے، کیؤ کمدوہ تسلیم کرتے ہیں کہ جبرعتین کی وہ آیات جن میں عیسا نیوں کے خیال کے مطابق حصارت سیح علیالت اسٹارہ تھا، اور وہ احکام جو بیہودیوں کے نزدیک دائمی اور ابدی بین ان کی تفسیر میں بہودیوں کی جانب سے تولیف معنوی کا صدور ہوا ہے، اور علمار بروٹسٹنٹ بہمی اعراف کرتے ہیں کہ با با کی معتقدین کی طرف سے دو نوں عمد ناموں میں اس قسم کی تولیف کی گئے ہے، بالکل اسی طرح با با کے معتقدین بہی الزام بڑی شدت سے بہلے فراتے بر لگاتے ہیں، اس لئے ہم کو اس کے ثابت کرنے کی جنداں صرورت ہیں،

سله بخریب معظی کامطلانی پیچکه اسل الفاظیس تبدیل کردی جائے ،خواہ ایک لفظ کی مجگه دومراد کھ کریکسی لفظ کو حذوث کریکے یاکوئی لفظ بڑھا کر اور پھڑلھنے معنوی کا مطلب پیچکہ الفاظیس تو کوئی تبدیلی نہ کی تھا، گرعبارت کی کوئی من مانی تفسیر کی جائے ، جواصل معنی سے خلاف ہو ۱۲ اب نتحودین لفظی باقی رہ جاتی ہے جس کاعلما بہر دلسٹنٹ بظاہر عامسلانوں کو دھوکہ میں ڈالنے کے لئے سختی سے انکارکرتے ہیں ، اور حجو ہے من گھڑت ولائل اپٹی رسالو میں ہیں ہیں گئر اس سے اس کے ثابت میں ہیش کرتے ہیں ، اک دیکھنے والوں کو شک ہیں مبتلا کرسکیں ، اس سے اس سے ثابت کرنے کی صرورت ہے ، احتری مدد کے بھروسہ برہم یہ عوض کرتے ہیں کہ سخ لھنے لفظی پنی متام قسموں میں موجو دہے ، اب شمام قسموں میں موجو دہے ، اب ہم ان میں وہ وہ دہے ، اب

# مقصراقال

تخريف في كانبوت، الفاظ كى تنشد يلى كى نشيكل مين،

بہلے یہ بھے کہ اہل کتا کے نزدیک عمدعتیق سے مشہورنسے تین ہیں:۔

بردٹسٹنٹ <u>عبرانی نیخ جو</u> بہوریوں سے نزدیک بمیم عبرہے اورعلماء بردٹسٹنٹ کے زدیک بمی،

بونانی ننج ، جوعیسا برس کے نز دیک ہند رہ صدیوں ہیں سے ساقوس کے نز دیک ہند رہ صدی مکم عبر تحقا، اس وقت کک عیسا نی حضرات عبر آنی نسخ کو تحریف ما ننج تھے ، یو آئی نسخ آج کہ کہ یونائی گرجوں اور مشرقی گرجوں میں معتبر ایسان اجا تاہے ، یہ دونوں نسخ عبر تنسین کی تمام کتا یوں برشتمل ہیں ،

 ساتری نسخ ، جوسا آمریوں کے نز دیک معتبر ہے ، یہ سخہ در حقیقت

عَبرانی نسخ ہے، گریے عَبدِعَین کی صرف سُات کتابوں بُرِشتمل ہے، یکی میں علیہ اسلام کی جانب منسوب ہیں، اور کتاب یوشع م یعنی این کے کتابیں جو مُوسی علیہ اسلام کی جانب منسوب ہیں، اور کتاب یوشع م اور کتاب القصاد، اس لے کہ ساتمری لوگ عمر عتین کی بقیہ کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے دومرافرق یہ ہے کہ اس میں عَراَنِ نسخ کی نسب سے الفاظ اور فقرے زائد ہِں، جوآجکل اس میں موجود نہیں ہیں، اوراکٹر محققین علما پر آدکسٹنٹ مثلاً کئی کاہ، ہمیلز میتوبی کینے وغیرہ اس کومعتبر مانے ہیں، عَرَائی نسخہ کوتسلیم نہیں کرتے، اُن کا یہ اعتقاد ہے کہ یہو دیوں نے عرائی نسخہ میں مخرلیت کر دی تھی، اور لقریبًا ساہر ہے علمار پر تستنظ بعصن موقعوں ہر اس سے مانے پرمجبور ہوجلتے ہیں، اور عرافی نسخہ پُر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیساکہ انجی انجی آب کومعلوم ہوسکے گا،

اس كے بعدمندرجه ذيل شوا بدبرغور فر مليتے بوكھلى توليت بردلالت كريتے ہيں :-

حضرت آدم سطوفان نوئ تك ببلاشا بر

آدم سے لے کرطوفان آوٹ کی کا زمانہ عبرانی نسخہ کے مطابق ۱۹۵۱ اسال ہے ،
یو آنی نسخہ کے مطابق ۲ آوٹ اسال بنتا ہے ، اورسائری نیخہ کے موانق یہ ۱۳۰ سال ہے ،
یمزی واسکا ہے کی تفسیر میں آیک جرول دی گئے ہے ، جس میں نوٹ کے کے سوا پڑخص کے
سامنے اس کی وہ عمر لکھی گئے ہے جو اس سے لوٹ کے کی پیدائش کے وقت بھی ، اور حصرت
نوٹ کے سامنے آن کی وہ عمر درج کی گئے ہے جو طوفان کے وقت بھی ،
نقشہ درج ذیل ہے ،۔

| <del></del>  |            |            | <del></del>      |
|--------------|------------|------------|------------------|
| الوناني نسخه | سامرئ بخد  | عبرانىتسخه | 715              |
| ۲۳۰          | 15-        | 1m.        | آدم عليالهت لام  |
| 4.0          | 1.0        | 1.0        | اشيعت عليه لسلام |
| 19-          | <b>q</b> - | ٩.         | آ نوش            |
| 14-          | ۷-         | ۷٠         | قیستان           |
|              |            |            |                  |

له تهام نسخ ل میں یہ عرداسی طرح خرکورہی، نسیحن کف والے جدول سے مطابق حصل جمع ۲۳ ۳۳ بنتا ہے، اس لنے یا تواس عدد میں غلطی ہوئی ہے یا نقشہ سے کسی درمیانی صرد میں دانٹراعلم ۱۲ تھی

| يونانى نسخر | سامری کسی | عران تسخه | 75            |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 170         | 46        | 70        | جسلاتسيل      |
| 777         | 71        | 175       | بارد          |
| 170         | 40        | 70        | حتوک          |
| 1 1/4       | 44        | 144       | متوسالح       |
| 100         | ۳۵        | 122       | الامك         |
| 4           | ۹         | 4         | نوح عليالتلام |
| 9+<br>FF 4F | 39m-2     | 1707      | منظل ميزان    |

ان ندگور ونسخ سی مذکوره مترت کے بیان میں بے شارفرق موجود ہے، اوراتنا شکتہ اختلاف ہے کہ اس میں تطبیق مکن نہیں ہے، اور چ نکہ تعین نسخوں کے مطابق توق علیٰ سلآ کی عرطوفان کے وقت ۲۰۰ سال کی متعین ہی، اور آدتم علیہ اسلام کی عرب ۱۹ سال کی ہوئی ہے ، اس لئے سامری تسخ کے مطابق لازم آتا ہے کہ آدم علیہ آسلام کی وفات کے وقت توق علیہ اور یہ بات باتفاق مورخین غلاہے، اور عجرانی و توقیق میں اور یہ بات باتفاق مورخین غلاہے، اور عجرانی و توقیق نوسے میں اور یہ باتفاق مورخین غلاہے، اور عجرانی و توقیق میں کہ بیرانش آدم علیال سال کی عرب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخ کے بیان کے مطابق توسے علیہ سال بعد اور دی سے نسخ کے بیان کے مطابق ۲۳ ہے کہ سال بعد موتی ہوتے توقیق اختلاف کی بنار پر متہ ہور میں دی موتے یوسین سے بو عیسا یہوں سے نزدیک بی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ براعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یہوں سے نزدیک بھی معبر ہے ، ان میں سے کسی نسخ براعتاد نہیں کیا، اور فیصلہ کیا کہ عیسا یہوں سے کرد تا ۲۲ ہیں۔

طوفان نوح سے صرت ابراہیم کے ۔۔۔ شاہر مرا

طوفانِ نوت عمد کے را برا بہتم علیالسلام کی پیدائش کے کا زمانہ عرانی نسخ سے مطابق ملک کا زمانہ عرانی نسخ سے مطابق ملک اگر عبر کا میان اعداد درست میں تو بیان ۱۲ ہونا چاہئے کیؤ کم حال جمع میں محلت ہے ۱۲ ست

۳۹۳ سال ہے، یونائی نسخ کے مطابق ۲۰۱ سال ہے، اور سامری نسخ کے مطابق ۵۰۰ سام مراب ہے اور سام کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے کا سال ہے ، تنفید میں گزشتہ نقشہ کی طرح ایک نقشہ دیا گیا ہے گراس نقشہ میں سام کے مقابل اس کے بچہ کا سال بیدائش ہے ککھا ہوا ہے جو طوفان کھا ہوا ہے جو طوفان کے بعد میں داہوا،

نقثہ درہے ذیل ہے:۔

| <del></del> |             |              | <del>-</del>   |
|-------------|-------------|--------------|----------------|
| تسخريونانب  | نسخه سامريه | نسخ عرانيه   | نام            |
| ۲           | ۲           | ۲            | سام            |
| 180         | 180         | ۳۵           | الافخشد        |
| 114-        | +           | +            | قسيسنان        |
| 144.        | 19 -        | ۳٠           | سشالخ          |
| 142         | 14h         | ٣۴           | عبار           |
| 137.        | ۱۳۰         | ٣٠           | فالغ           |
| 177         | 177         | ٣٢           | ريحو           |
| <u>۱</u> ۳۰ | jΨ.         | ٣.           | سروغ           |
| ۷ ۹         | <b>∠</b> 9  | 79           | ناحوًر         |
| ۷٠          | 4 -         | ۷.           | ماحور<br>تاریخ |
| 1-24        | 977         | <b>۲9</b> ۲. | کلمسیسزان      |

له "آت محصرت ابراميم" كے دالدكانام ہے، آزراس كالقب تھا، اورلعب مفترين ومؤرخين كا كمنا الله "آت محصرت ابراميم" كے دالدكانام ہے، آزراس كالقب تھا، اور قرآن كريم ميں مجازًا اس پرانب د باب سے لفظ كا اطلاق كرديا گياہے د ديكھتے تفنير كبير) تقی

بەائتىلان ئېمى اس قدرىشدىدا درقىيىن سىيە كەان ئىسخەر مىيىسى طرح تىطىيىق مىكىنى بىس ہے،ا درجہ کہ عبرانی نسخہ کے مطابق ابرآ تہیم کی ہیدانش طوفان سے ۴۹۳ سال بعدمعلوم ہوتی ہے، اورنوشت علیہ اسسلام طوفان کے بعد ، o m سال زندہ رہے ، جس کی تصریح کتات پرایش باق آیت ۲۸ میں دوجود ہے اس لنے لازم آسا ہے کہ ابرآہیم کی عرفوج علیہ انسلام کی دفات سے دقت ۸۵ سال کی ہمو ؛ جو با تعاق مورخین تھی غلط ہے ، اور نیر آبابی وسا مرسی نسیخ تھی گ کی مکذمیب کرتے ہیں، کیونکہ پہلے نسخ کے مطاب<del>ق ابراہیم ک</del>ی پیدائش نوخ کی د فات کے ۲۲۷ سال بعد ہوتی، اور دوسے نسخہ کے مطابق ۹۶ سال بعد، دوسے پوتا بی نسخہ میں ار مختذا در شآلخ کے درمیان ایک لیٹست کا اضافہ ہے جو دوسے دونوں سخوں میں درجو دہیں' نوقا البخيلي نے یونانی نسخرپراعماد کرتے ہوئے مشیخ کے نسسے بیان میں قیکنان کا بھی اصنافه کباہے، اس فحش اختلاف سے نتیجہ میں عتبسائیوں میں باہمی اختلاف بیدا ہو گیا، يمر مورخين نے توتينول نسخوں كو كالعدم مظہرايا اوركہا كہ صحح مدت ٢٥٣ سال ہے، اسى طرح مشہور بہودی مؤرخ پوسیفس نے بھی ان تسخوں پراعتاد نہیں کیا، اور میہ کہا کہ صحیہ ہے برت سام و سال ہے، جیسا کہ ہزتی واسکا سے کی تفسیر میں موجودہے، اورآ محسِّتا من كى جوجو تقى صدى كاست كاست براعالم به اسى طرح دوست متقدمن

کی رائے ہی ہے کہ یونانی نسخہ ہی درست ہے ، مفستر ہارسلی نے کتاب پیوانش بال آیت ااک تفسیرے ذیل میں اس کو ترجے دی ہو

میکرکا نظریہ یہ ہے کہ سآمری سخرسی درست ہے،

مشہور محقق ہو آرن کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے ، ہتری واسکاط کی تفسی جلدا قرل میں بوں لکھاسے کہ:۔

" آگستگائن کہا کرتا تھا کہ بہو دیوں نے ان اکا برہے حالات سے بیان میں جوطوفان سے قبل گذرے ستھ یا اس کے بعد موسی علیہ اسلام سے عد تک ہوت ہیں عبرانی نسخ میں

ك أوبطوفان سے بعد توشح سائٹ ھے بین سوبرس اورجیتا رہا" دہید، ۲۸۱۹ )

تخریف کرادانی اور بیحرکت اس کے گی کہ پیرانی تسعیر کا اعتبار حاتار ہی اور اس لئے بھی کہ ذرم بی عیسوی سے ان کوسخست دشمنی تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ متعقر میں عیسائی بھالیا ہی کہا کرتے ہتھے ، اور ان کاخیال یہ تھا کہ بہو دیوں نے یہ بخریف تورتیت ہیں منسل یہ میں کی ہے ؟

مورن این تفسیری مبلداق لین لکمتاہے کہ،۔

معنی ہیں۔ آنے معنبوط دلائل سے ساتری نسخ کی صحب تابت کی ہی، اس جگائش کے دلائل کاخلاصہ بیان کرنامکن نہیں ، جوصاحب چاہین اس کی کتا ہے تھ . مسے آخر سک ملاحظ درایں ، اور کنی کا طبی کمتلہ کہ گرہم تورتیت کی نسبت سام یوں کے طور وطران کو اور اُن کی عادات کو نگاہ میں رکھیں ، اور تیج گی اُس وقت کی خاموشی کو بیٹ نظر رکھیں ، جبکہ اُن کی گفت کو ساقری مورست سے ہوتی تھی ، اور اگر دومری باتو کو بھی سامنے رکھیں تو آن سب کا تقاضایہ ہے کہ بہودیوں نے جان ہو جھ کر تورتیت میں مخربی نے دیموں نے قصد المحربی کی ہے ہے بنیا دہے کہ میں اور جدید کے محققین کا یہ کہنا کہ سامریوں نے قصد المحربی کی ہے ہے بنیا دہے ،

ں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے۔ سامری عورت سے حضرت مینے کی جس گفتگو کی طرف کنی کاٹ نے اشارہ کیاہے ... د ہ بنجیل آپو جنا کے بالگی میں اس طرح ند کو رہے کہ :-

"عورت نے اس سے کہا اے خدا وند؛ مجھے معلوم ہوتاہے کہ تونبی ہے ، ہما ہے باپ وا دا

لی پوراوا تعدیہ برکہ حضرت میں تھیں ہے ہے ہا ہم جب ساترہ تشرلین ہے تو دہاں ایک کؤیں پرایک ہم ہے ہے ہیں ہے وہ ہی کہ وہ برد کر کرچیے ہیں کہ وہ برد کر کے ہیں کہ وہ برد کے بیارت کو وجز آبر میں بردونوں ایک رہا ہے ؟ اس بردونوں ایک رہا ہے ؟ اس بردونوں ایک رہا ہے ؟ اس بردونوں ایک رہا ہے کہ اور معمولی چرزیں دیجے کرعورت کو بین ہوگیا کہ حفر آرٹ میں ایک اس لئے اس نے فوراً کوہ تجزیز آس کے بارے ہیں سوال کیا ، ۱۲ انفق

نے اس بہاڑ پر دلین کوہ حبتریزم ) پر برستن کی اور ہم کہتے ہوکہ وہ حبگہ جہاں پرسٹن کی اور ہم کہتے ہوکہ وہ حبگہ جہاں پرسٹنٹ کرناچا ہے تیروشلم ہے ، (آیات ۱۹و۲)

نین جب اس عورت کویہ پنہ چلاکہ عتبی علیہ اسسالام نبی ہیں توان سے اس نے اس ایم مسلمی شخصیت کی جریہ و دیوں اور سامریوں سے درمیان سہ بھر ااختلافی مسلم تھا، اور ہر فریق اس میں دوسے مرسخ لیون کا الزام لگا تا تھا، تاکہ ابنا اہل تق ہونا ظاہر کرسکے ، اب اگراس موقع پر ساتری سخ لیون سے مجم ہوتے تومیقے علیہ اسلام کا فرض تھا کہ وہ اس سوال سے جواب میں اس معاملہ کی اصل حقیقت کو واضح کرتے ، لیکن انتھوں نے اس سے بچا ہے سکوت خمشیار فرمایا ، آب کی یہ خاموشی سامر آسی مسلک سے درست ہونے کی دس ہی ۔ عفور فرمائیں کہ عیسانی حصرات کو صاحت بیانی سے ساتھ سخ لیون کا اعر ای کر رہی بیس اور سوانے اقرار سے ان کوکوئی چارہ کارنظر نہیں آتا ،

كوهجربرم ياكوه عيبال ا

ستانب الاستنار باب ۲۷ آیت مهنسخ مجرانی پس بول کهاگیاہے کہ :۔ "سوئم بردن کے بار ہوکران بچھروں کوجن کی بابت میں سم کوآج سے دن حکم دبتا ہوں اکوہ تغیبال پرنصب کرہے اُن برمچھنے کی استرکاری کرنا !! اور بہ عبارت ساتمری نسخ میں اس طرح ہے کہ :۔

"كن بچردل كوجن كى بابت بين تم كوآج كے دن يهم ديتا ہوں كوہ تجرّ يزّم برنصب كرو" اورغيبال وجزيزَم ايك دوسے كے مقابل دومپهاڑ ہيں ، جيسا كہ اسى باب كى آيبت ١١ و١١ ا اوراس كتاب سے بالل آيبت ٩ سے معلوم ہوتا ہے ،

غض بجرآنی نسخہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موشی علیہ اسسلام نے کوہِ عَیْبال پر بہیکل لیعن مسجد کی تعمبر کا حکم دیا تھا ، اور سامری نسخہ سے معلوم ہونا ہے کہ کوہِ جرّیزم پر مبلنے کا تھم دیا تھا ، یہودیوں اور سامریوں سے درمیان انگلوں میں بھی اور سمجھلوں میں مجمی یہ جھکڑا امہ ہو چلا آرہا ہے ، ہرا کیک فرقہ دوسے برتورتیت کی سخ لیون کا الزام عائد کرتا ہے ، ایسا ہی جسّلات

41 <u>ں موقع پرعلما برتر ولمسٹند سے درمیان بھی موجود ہے ،ان کا مشہورفستر آ دم کم کلارک اپنی</u> تفسیری حلدا دل ،ص ۱۷۸ میں نهتاہیے که: ـ معمقق کنی کاشے ساتم ری سینے کی معست کا معی ہے، اور محقق پارتی اور محقق درسشیور دونوں عرانی نسخہ کی صحست کے دعویدارہیں ، لیکن اکر ٹوگوں کواس باست کاعلم ہے کہ <u> سن کا طب کے دلائل لاجواب ہیں،اور لوگوں کو لقین ہے کہ بہو دیوں نے سامریوں</u> کی عداورت میں مخربین کا ارتکاب کیاہے، اور بہ بات بھی سب کوتسلیم ہے کہ <del>جُرّ بڑا</del>

مِن مِشْهِ رَحِيثُم عُات اورنبالات مِن اوركوه تقيبال ايك خشك يبارله عنه

ایک بھی مرکورہ خوبی موجود تہیں ہے،ایسی سکل میں میبلاپہاڑ برکتوں کے سنانے کے لئے اور دومرا لعنستنکے لئے مناسب ہے »

اس سے معلوم ہواکہ کئی کا ہے اور دوستے لوگوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ محر لیعت عبرانی سخمیں واقع ہوتی ہے، اور سی کہ کئی کاش سے دلائل بہت وزنی ہیں،

ربور ماحرواسي حوتضاشابر

كتاب تيرانش باب ٢٩ كي آيمت بيس هي كه:-

" اوراس نے دیکھاکہ (کھیلٹ) ہیں ایک گواں ہے ، اورکتوس کے نزدیک بھڑ بکریوں کے تین ریور منطے ہیں ، کیو کم اس کنوں سے بکریاں یاتی میتی تھیں، اور کنوس سے ممنہ

برایک بڑا ہتھرد صرار ہتا تھا "

اله چنانچه استنشار ۱۱: ۲۹ میں تصریح ہے کہ " تو کوہ گریزم پرسے برکت اور کوہ عَیْبال پرسے لعنت شنانا ؟ ظا ہر ہے کہ مسجد برکت سنانے کی جگریر بنائی حانی چاہتے، لعنت کی جگر پرنہیں ١٢ کے یہ اصل عربی سے ترجمہہے ، انگریزی ترجمہ سے الفاظ بھی یہی ہیں ، گرار دو ترجم میں کھیست' کے بجائے میدان" کا لفظہ ہے؛

که به بھی وی سے ترجم کیا گیاہے ،ار دو ترحمہ میں الفاظ یہ بین کیونکہ چرواہے اسی کنویت رپوڑ و لویا بی بلاتے تھے، انگریزی میں چرواہے "کی بجاسے (دہ سب) سے الفاظ ہیں ۱۲ تقی

اورآبیت ۸ میں ہے کہ ا۔

"اکنوں نے کہاہم ایسا نہیں کرسکے ، جب کمک کرسب رویڈ جمعے نہ ہوجاتیں ؟ اس میں آیت ۲ کے اندر" کمربوں کے بین ربوط" اور آئیت ۸ میں" سب ربوڈ" کے الفاظ غلط بیں، اُن کی حکہ تجروا ہے ہونا چاہتے ، جیسا کہ ساتر تی اور بین آئی نسخوں میں اور واکنٹن سے بوئی ترجمہ میں موجود ہے ،

مفتر ہار سلی آبنی تفسیر کی جلداول ص ۱۷ میں آیست اسے ذبل میں کہتا ہے کہ:۔ "غالبًا اس جگر تین چرواہے کا لغظ تھا، دسچھے گئی کا بیکی »

بھرآست مکے ذیل میں ہتاہے کہ ا۔

" اگراس جگدید الفاظ ہوتے کو میہاں تک کمچرواسے اکتھے ہوجائیں" تو مہرّ ہوتا، دیمیرّ سا تری نسخ اور یو آنی نسخہ \_\_\_\_\_ اور کی کاشاور ہی تو ہی کنیدی کاعری ترجمہ ی

آدم کا رک اپنی تفسیری جداق میں ہتاہے کہ بیا

" ہیتوبی کینے کواس بات پر زبر دست اصرارہے کہ نسخہ ساتر کیہ جی ہے ہے ہورن آپنی تفسیر کی جلدادّ ل میں کتنی کاملے اور ہیتو بی کیپنے کے قول کی ماشید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:۔

"كُانْب كى غَلْطى سے بجات لفظ مجردا ہے"ك" مكريوں كے دوريور" كا كھا كيا ہے »

سئات سال يا تين سال يستال يا تين سال يا تين سال يا تين سال

کتاب شموشیل ثانی باب ۲۷ آیت ۱۲ میں لفظ سّات سال کھا ہوا ہے، اور کتاب آور کتاب آور کتاب آور کتاب آور کتاب آور کی بات ۱۲ آیت ۱۲ میں لفظ سند میں کہا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ بات کے اور کرائ ہوسے ایک غلط ہے، آدر م کلارک سمو کی جارت کے ذیل میں مہتاہے کہ:۔

میر کتاب آوا ہے میں بین سال کا لفظ آیا ہے نہ کہ سات سال، اور یو آنی نسخ میں میں عبارت بلامشہ درست وصیح ہے ،

وآریخ کی طرح تین سال لکھا ہے، میں عبارت بلامشہ درست وصیح ہے ،

اللہ اس اختلاف کی تفصیل سے میں مقیم ہے میں اور ملاحظہ فرما نئے، ۱۲

### بهن یا بیوی اسسین یا برخبرا

کتاب آوایخ اوّل باب ۹ آیت ۳۰ سے عرائی نسخ میں یوں نکھا ہے کہ :۔ جُس کی بیری کا نام معکر تھا، حالا نکہ جمعے یہ ہے کہ لفظ "بین" کی مجکہ بُیُری تھا یہ آدم کلارک کمتا ہے کہ :۔

معوانی نسخہ میں لفظ بُہن آیاہے ،ادرسریا تی ، بی نانی اورالاطینی نسخوں میں لغظ بُیُوی'' ککھاہے ،مترجموں نے اہنی ترجموں کا اتباع کیاہے ،،

اس موقع پرتمام پردلسٹنے علمار نے عرانی نسخہ کو حیوا کرندکورہ ترحموں کی پیردی کی اس موقع پرتمام پردلسٹنے علمار نے عرانی نسخ کو حیوا کرندکورہ ترحموں کی پیردی کی المنداع ان نسخوں محرافی نسخ سے معتبل ہے ،

بيابك دوسال براتفا \_\_\_\_شابر تنبرك

کتاب قواریخ ٹانی باب ۲۲، آیت اسے عرانی نسخد میں یوں لکھا ہے کہ ار "خرتیاہ بیالیس برس کا تھاجب وہ سلطنت کرنے لگا ؟

یقینی طور پر بین غلط ہے ،اس لئے کہ اس کا باب بہتو َرام اپنی و فات سے وقت خاس کا باب بہتو َرام اپنی و فات سے وقت خاس کا کا تھا، اور وہ اپنے باپ کی و فات سے بعد بلا تاخیر شخت نشین ہوگیا تھا، اب اگراس قول کو درست مان لیاجائے تو لازم آئے گا کہ وہ اپنے باپ سے داوسال بڑا ہمو،

سمتات سلاطین تا تن باث آبیت ۲۶ میں یوں ہے کہ ار منت کی ایک میں سرارہ وہ میں امار پیری کی دیکا

الخرياه بايس برس كالمقاجب وه سلطنت كرف لكا،

آدم کلارک اپن تغییری حبلر ایس کتاب توایخ کی عبارت سے ذیل میں یوں کہتاہے کہ:۔ تعمریا ن اور یونانی ترجموں میں بائیس سال کالفظ ہے، اور بعض یونانی نسخوں بیر بنی سال واقع ہواہے، غالب یہی ہے کہ عبرانی نسخہ اصل میں اسی طرح سخفا، گروہ لوگ

ک جیساکہ ۱- وا۔ ۲۰: ۲۰ میں ہوگہ کوہ بتیس برس کا تھا، جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے آتھ برس تیروشلم میں سلطنت کی، اور وہ ابغیر مائم سے رخصت ہوا،، ۱۲ تقی

4 6 اعداد کوحروب کی تسکل میں لکھنے سے عادی تھے،اس لئے کا تب کی علطی سے کآ ت كي تحكم ميم لكها كسائدا ي مچرکہتاہے کہ:۔ <u> شت تب سلاطین مانی کی عبارت صبحے ہے، دونوں عبار توں میں مطالقت ممکن ہیں ہ</u> ظاہرہے کہ وہ عبارت کیو تکریجے ہوسکتی ہے جس سے بیٹے کاباہیے داوسال عرمیں بڑا ہو ظاہر سونا ہو 🤋 <u>بَهُورِن کی تفکیر حلدا میں اور بہّرَی واسکا سے کی تعنیر میں بھی اس امرکااعترات پایاجا تا</u> ہے کہ یہ کا تبول کی غلطی ہے ، شابدتمبر۸ اسرائتيل ماسرفيزاه ستاب نوايخ ناتى باب ٢٨ آيت ١٩ عراني نسخري يول كها كياب كه:-خُداوندنے شاہ امرائیل آخرنے سبب سے میتوداہ کولیست کیا " يقيني طور ريلفظ أسرائيل غلط بن كيومكه ميشخص بيتوداه كايا د شاه تحقامه كه اسرائيل كاجيا یونانی اورلاطینی سنجوں میں نفظ پہتو داموجو دہے،اس لئے عبرانی نسخہ میں تحرلف تا ہت ہو، بولس كخطيس تخرلف شابدتنبرو ز بور ۱۰ آیت ۱ سی سے که ۱۰ " تونے میرے کان کھول دیتے ہیں " بولس نے عرانبوں سے مام خطسے بائ آیت ۵ میں زکور کا بہ جمار نقل کیا ہے، مگر اکس میں اس کی حبکہ بوں ہے کہ :۔ " بكدميرے لئے ایک بدن تسب ركيا" اس لئے یقیناً ایک عبارت علط اور محرون ہے بسیمی علمار حیران ہیں، بہتری وَاسکا

446

ى تفسير كے جامعين كہتے ہيں: ـ

یہ فرق کا تب کی غلطی سے ہوا، اور ایک ہی مطلب صحیح ہے ، غرض ال جامعین نے بحرہ ہے کا عراف کردیا، لیکن دہ سی ایک عبارت کی جا نب تخ دید کی نبست کرنے میں توقعت کرتے ہیں، آدم کلارک این تفسیری حبسلدز آور کی عبارت کے ذیل میں کہتا ہے کہ اد منت عبران جومرقرج سے وہ محر من " غوض مخرلید کنسیست د تورک عبارت کی جانب کرا ہے، ولی آئی اور دحیر فرمنت کی تفسیر میں یوں ہے کہ ا۔ " ہما بہت عجیب بات ہے کہ ہونائی ترجمہ میں اور عبرانیوں سے نام خط سے باب آیت ۵ میں اُس فقره کی حَلّم یہ فقره ہے: "مبرے لئے ایک بدن تیار کیا ؟ یہ دونون فستر سخ لیت کی نسبدت البخیل کی جا سے کررہے ہی، زبورس تخربفيت كي أياك مثال - نشأ *بدئمبر*•ا ر توریمبره ۱۰ عبران کی آبیت ۲۸ میں بوں سے کہ:۔ المنحوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں گئے۔ اوریونان نسخهی بول ہے کہ ،۔ "انفول نے اس سے قول سے خلات کسیا، يہلے تسخ بيں بغى ہے ، اور دوسے ميں اثبات ہى، اس لتے بقينًا أبك غلط ہے ، عیسانی علماراس مجرمتیری، چنامخیم ترسی واسکاط کی تفسیریس ہے کہ:۔ "اس فرق کی وجہسے بحد طوبل ہو جمی ، اور ظاہر یہی ہے کہ اس کا سبب مسی حروت کی زیادتی ہے یا کمی " بهرحال استفسير كے جامعين نے سخرلين كا استراد كرليا، مكر اس كى تعيين پر ده قاد*رتہیں ہیں،* 

له یعی عرانیوں سے نام خطکی جانب ۱۲ تغتی

#### مردم شماری میل ختلاف ورآدم محلارکے اعمری اعترات ترکیف شاہر نمسالیہ

ستاتب موسل مانى باب ١٢٣ سي و يس يون كهاكيا هدد

"اسرائيل مي آسطه لا كه بهادرمرد بنطع ، بوشمشيرون تقع اورميم دلاسع مرديا يخ للكه اوركت المسلاطين ادّل بال ١٦ آيت ٥ ميس يول سع كه ..

مسب اسراتيل كياره لا كم شمشيرندن مرديته ، أورسية داه كم چار للكوستر مزار

شمیٹرزن مردستھے ب

یقسیسنگان میں سے ایک آیت بخرل**ین سندہ ہے ، آدم کالاک** اپنی تفسیری جلد اسموٹنیل کی عبارت سے ذیل میں بھتاہے کہ:۔

"دونوں عبارتوں کا میچے ہونا ناممکن ہے ، اغلب بہی ہے کہ بہلی سی ہے۔ نیزع موتنی سے کہ بہلی سی ہے کہ بہلی سی ہے کہ بہلی سی ہے کہ بہلی سی کا کہ ہے کہ کا ہوں میں دورسے مقامات سے لیحاظ سے بکڑت سی لیفات باتی جاتی ہے اور ان میں تعلیق کی کومیشنٹ کرنامحض ہے سو دہے ، اور بہتر یہی ہے کہ اس بات کو مشروع ہی میں مان لیاجا ہے ، جس کے انکار کی گنجا تش نہ ہو، عہد عتیق سے مصنفین گرجے صاحب الہم سے گران سے نقل کرنے والے لوگ ایسے مذیحے ،

ملاحظ کیجے ؛ یہ مفترصاف محربی کا عراف کر دہاہے، لیکن وہ محرق عبارات کی تعیین تعیین پرقاد رہیں ہے ، اور رہی عمل عراف کرتاہے کہ تاریخی کتابوں میں بڑی کثرت سے سخر لیفات پائی جاتی ہیں ، اور المصاف لیسندی سے کام لے کر کہتا ہے کہ سلامتی کی راہ یہی کر کرمٹر دع ہی بین سخر کھے تیسیلیم کرلیا جاسے ،

بأريتك كاكم لااعتزات شابرتبرا

مفتر ہارتنے اپنی تفسیری جلد اول صفحہ ۲۹۱ پرکٹائے القفناۃ کے ہاکا آیت ہے کے لکہ سنے ماہے کہ میں کہ است ہم سے کے است میں کا حالہ ذکورہی گریڈ دست ہیں جیچے کتاب توایخ ہی کیؤ کہ ہو بار دہیں ہوں

ذیل میں ہوں کہتاہے کہ :۔ اس میں شبہ بہیں ہے کہ یہ آیت جسترف ہے " آرام ياادوم ؟\_\_\_\_ شأ بدئمنبرساا كناب تسموتيل ثاني باب ه اآيت مين لغظ آرام استعمال بواب ويقينا غلطب، صحے لفظ ادوم 'ہے ،مفتر آدیم کلارک نے پہلے توبہ فیصلہ کیا کہ یہ بھینا غلطہے ، بھرکہتا ہے کہ در اغلب یہ کرکہ ہے کا تب کی غلطی ہے " ځارباچالينن ۹-شأبد تمبرتهما اسی باب کی آیت ے میں ہے کہ :۔ "اورجاليس برس سے بعدوں مواکدا بی سسلوم نے باد شاہ سے کہا " اس ميں لفظ يُجياليس' يقينًا غلط ہی، صبح لفظ يَجيار' ہے، آدم كلارك ابنى تفسيرى جلدا ميں كہتا ہوكہ "اس میں کوئی شک ہمیں ہے کہ بیعبارت محروت ہے " مچرکہتاہے کہ ا۔ ١٠ ار على رائد مين كركاتب كى علطى سى بجائد جاد كے حاليس لكما كياہے " - شاہرتمپرہ ا كنى كاط كالعِرّات آدتم کلارک ابنی تفسیری جلد ۲ میں کتاب تتموتیل تی باب ۲۳۳ آبیت ۸ سے ذبالیں سیری کا مطابعے نزدید متن عران کی اس آبیت میں میں زیر دست تحریفات کی گئی ہیں یا له قصناة ، ۱۲: ۱۲ یہ ہے مستب افتاح سب جلعاد ہوں کو جمع کرکے افراتیمیوں سے اطرا اور جلعاد ہوں فا فرایتبون کو مارلیا میوکد و میت تھے کہتم جلعادی افرائیم ہی سے بھگوٹری وجوافراتی واونسیوی ورمیان ہوسا ك اس كى عبارت يجيه حاستيه صفحه " پرملاحظ فرانس ١٢ ت

ملاحظه فرمایی، اس موقع پرتمین عظیم انشان تخریفات کا آقرار کمیاجا رہاہے۔ منا مرکبرا میں میں میں میں میں اس تقواریخ اول باب آبت ۲ میں یوں کہا گیا ہے کہ ،۔ سما مرکبرا میں میں میں میں میں بیان اور تجراد ریدنعیں یہ عینوں " "بنی بنی میں بیان میں بیان میں میں بیان اور تجراد ریدنعیں یہ عینوں "

اورباب∧ میں ہے کہ:۔

"اور نبيين سے اس كا بہلو تھا باتے بيدا ہوا، دوسراا شبيل ، تيسراا خرسے ، چرمھا نوتھ، يا يخواں رفا،

ا ورکتاب تبیدائش باب ۲ سم آیت ۲۱ میں ہے کہ :۔

س بن بني بني بين بالع اوريكر، اوراشبيل اورتجرا، اورنعمان اخي، اور روس، اور مفيم اور تغيراً اورنعمان اخي، اور روس، اور مفيم اور تغير اور الآد »

دیکھے ان بینوں عبار توں ہیں دوطرے کا اختلاف ہے، اوّل ناموں ہیں، دوسرے تعدالہ ایس، کیونکہ بہلی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنیاتین کے تین بیٹے ہیں، اور دوسری کہتی ہے کہ بنیاتین کے تین بیٹے ہیں، اور جو کہ بہبلی اور کہتی ہے کہ دش ہیں، اور چو کہ بہبلی اور دوسری عبارت ایک ہی گاب ہی مصنفت بعنی عزار بیٹے برکھام میں قبال دوسری عبارت بیٹے ہوگی، اور لازم آدہا ہے، بلاسشہ عیسائیوں کے نز دیک آن میں سے ایک ہی عبارت بیچے ہوگی، اور دوسری دونوں غلط اور جھوٹی، علما راہل کتاب اس سلسلہ میں سخت جران ہیں، اور مجبورہ کم کر دوسری دونوں غلط اور جھوٹی، علما راہل کتاب اس سلسلہ میں سخت جران ہیں، اور مجبورہ کم کا درسری دونوں غلط اور جھوٹی، علما راہل کتاب اس سلسلہ میں سخت جران ہیں، اور مجبورہ کم کا درسری دونوں غلط اور جھوٹی، علما راہل کتاب اس سلسلہ میں سخت جران ہیں، اور میں کہتا ہے کہ دوسری دونوں غلط کی نسبت کر ڈوالی، جنا بی آدم کلا دک بہلی عبار سے دیل میں کہتا ہے کہ دوسری دونوں کے دیا ہے کہ دوسری دونوں کی میں کہتا ہے کہ دوسری دونوں کی کا دوسری کر دوسری کر تا ہے کہ دوسری دونوں کی کا دوسری کی کا دوسری کر دوسری کر تا ہوئی کی کا دوسری کر دوسری کر تا ہیں کہتا ہے کہ دوسری کر دوسری کر تا ہیں کہتا ہے کہ دوسری کر دوسری کر تا ہیں کہتا ہے کہ دوسری کر دوسری کی کر دوسری کر

تداس جگراس طرح اس لئے لکھا گیا گہمتن اوبیٹے کا جگر ہے اور بوتے کی جگر بیٹے میانہ انہ ہوسکا بچی بات تو یہ کہ اس تسم سے اختلافات پس نطبیق دینا بریکا بمحض ہے جلما بر یہ درکھتے ہیں کہ عزراً ہو بخیر جواس کی اسد کے کا تب ہیں گان کو یہ بتہ بہیں تھا کہ جمن میں بہود کہتے ہیں کہ نسستے اوراق جن سے عزراً جمنے نظل بھی بھی ہے اوراق جن سے عزراً جمنے نظل کی اس تسم کے معاملات کی اس قسم کے معاملات کو نظرا نداز کریں ہے

ملاحظ فرمایت کرتمام ابل کتاب نواه بهودی بول یا عیسانی کس طرح احتدار کرنے پرمجور پولیے بیس، آن کور کیف کے سواکوئی جارہ نہیں کہ عززار سنجر برنے جو کی لکھا ہے وہ علط ہے ، اوراسخول نے بیٹول اور پوتوں میں تمیز یہ ہونے کی وجہ سے جوجا ہالکہ ڈالا اورمغترجب تبلین سے اامید ہو گیا تو بہلے تو کہ تاہ کہ :۔

مراس قیم کے اختلافات میں تعلبیت دینے کا کوئی قائدہ نہیں ہے ہے

بچردوباره کېتىكىسى كە:-

ممایے لے مزوری ہے کہ اس قسم معاملات کونظرا نواز کردیں ،

## الم كلاك عراف على بونيوا لعظم نتائج ؟

تمام ابل کتاب کا دعوی ہے کہ کتاب تواتیخ اوّل ڈانی کوع آرا رہینی برنے حجی اور دکر آیا بغیروں کی اعاشت سے تصنیعت کیا ہے، تو گو یا ان دو تول کتابوں پڑی نوں پغیر بناختی ہیں،

دو سری جانب آرمی کہ کتب اس امر کی شہا دہ وسے دہی ہیں کہ عمومتین کی کتابول کا
حال شخت نصر سے حادثہ سے پہلے بر ترمخا، اور اس حادثہ سے بعد توان کا نام ہی تام روگیا
مقا، اور اگر ع آراء دو بارہ ان کتابوں کی تدوین مذکر تے توان کے زمانہ میں یہ کتابیں موجود
منہ وہی، دوسے زمانوں کا تو ذکر ہی کیا ہے،

اوریہ بات اہل کتاب کی اس کتاب میں تسلیم کی گئی ہے جو حصارت عزرات کی طرف منسو بلتے ہی آگرجے فرقہ بَرِ دُنسٹنٹ اس کو آسمانی کتاب نہیں مانتا، گراس اعتقاد کے باوجودا کا رتبہ ان کے نزدیک مؤرخین کی کتابوں سے بہرحال کم نہیں ہے ، اس کے الفاظ یہ بین کہ :۔ تُوریت جلادی گئی تنی ، اورکوئی شخص ہی اس کا علم نہیں رکمتا تھا، اورکہا گیاہ کی عَزَراداً نے دفتے الفرس کی مدد سے اس کو دوبارہ جمعے کیا یہ

له غانباس تنابط مراد۲ . اتسترنس ۱۱۰ ، ۱۹ ، ۱۸ مه بر کیونکه اس میں یہ وا قعات دکر سے تھے ہیں ، واضح رہک پرکتاب موجودہ بروٹسٹنٹ باتشن میں موجود نہیں ہو کیتھولک بائسل میں بائ جاتی ہود دیکھے حالیہ ص ج ا

اور ملینس کندریانوس کهای کرد

بر المراني كت بيرسب منائع بركتى تفيى، بعرعز راركوا بهام بواكروه ان كو دوباره كفيه المرود لين كالمرود المرود المرو

تقيو فليكث كهتاب كه ..

سُکُت بعدسہ بانکل نا بید ہوجی تھیں ، عزرائ نے اہم کے ذریعہ آن کو دوبارہ جم دیا ،
جَان ملز کیتھو لک اپنی کتاب مطبوعہ ڈر بی سلا کہ اوراسی طرح عہد عنیق کی کتابوں کے مل ابُل علم اس امر بید تنفق ہیں کہ اصل توریحیت کانسخہ اوراسی طرح عہد عنیق کی کتابوں کے مل نیج بخت نفر کے وجیوں کے ہا تھوں مناکع ہوگئے ، اورجب اُن کی میچ نقلیں عزرا تو بیغیر کے دریعے بخت نفر کے وجیوں کے ہا تھوں مناکع ہوگئے ، اورجب اُن کی میچ نقلیں عزرا تو بیغیر کے دریعے شائع ہوگئیں ،،
ان اقوال کے معلوم ہوجانے کے بعداب ہم دو بارہ مفتر مذکور کے کلام کی طرف دہوع کرتے ہیں ،۔
کرتے ہیں ، کہ اِس سے سائٹ کھلے نتا ہے سامنے آتے ہیں ،۔

ببهلانيجه

یہ مرقبہ تورتیت ہرگز دہ تورتیت ہیں ہوسی جس کا اہما م اوّلاً موسی علیہ السلام کوہ ا کقا، بھراس کے ضائع ہونے کے بعد جس کو دوبارہ عزّراً رشنے الہام سے لکھا تھا، در نہ عزّراً ہی بھراس کی جانب رجوع کرتے، اوراس کی مخالفت نہ کرتے، اوراس کے مطابق ا کی نقل کرتے، اوران ناقص اوراق پر ہرگز بھروسہ نہ کرتے ہی بی غلط اور سیجے کے درمیا دہ تمیز بھی نہ کرسے تھے، اگر عیسائی بیہ بیس کہ یہ دہی توریت ہے لیکن آک نا تھی نہوں سے منقول ہے جو اُن کوستیاب ہوسے تھے گر نکھے وقت وہ آن کے درمیان اس طرح امتیاز نہ کرسے جس طرح ناقص اوراق میں اُن کوا متیازنہ ہموس کا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ الیسی

له ان حادثات کے تعارف کے لئے دیکھے صفح ۲۱ سکا حاشیہ ۱۱ سک بعنی آدم کلارک، سکه حصر کا دیکھے صفح ۲۱ سک حصر کے دیکھے صفح ۲۱ سے حالا کم کما آب توایخ میں کتاب تبیراکش کی مخالفت کی گئی ہی جونور آت کا ایک حصر ہے ۱۱ سے

شکل میں تورتیت ہرگز اعتماد کے لائق نہیں رمبی ،خواہ اس کے نقل کرنے والے حصرت عزراء علیہ نسکام ہی کیوں نہ ہوں ،

دوسسرانيجه

جب عَزَراء کے اس کتاب میں دو پغیروں کی مثرکت ومعاونت کے با وجود غلطی کی تو دو مری کتابوں میں بھی اُن سے غلطی واقع ہونا ممکن ہے تو مجرکوئی مصالفہ نہ ہونا چا کج اگرکوئی شخص ان میں سے کسی کتاب کا انکار کرنے ، بالمخصوص جبکہ وہ ولائل تطعیہ کے خلا ہوں ، ما برایت سے مکراتی ہوں ، مشلا اس وا قعہ کا انکار کر دیا جا سے جو کتاب بہراتی کے بار ایس اور باشرابی دو بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا تھا اور دونوں کو این باب کا حمل رہ گیا، اور اُن سے دو بیٹے پیدا ہوتے ، جو موآ بیکو سا اور عمانیوں کے جرام بیکوں ،

یا اُس دا تعه کا اُنکارکر دیاجا سے جوسفر شمکوئیل آقی کے باب ۳۱ میں یا یا جانا ہی، کہ داؤ دعلیہ انسلام نے اور یا کی بیوی سے زناکیا تھا، اور دہ زناسے حاملہ ہوگئی، بچسر اس کے شوہرکوحیلہ سے قبیل کراوالا، اوراس بیں تصرف کیا،

یا آس دا تعہ کا انکار کرے جوگنا ب سلاطین اوّل باب میں منقول ہے ، کہ شکیمان علیہ سلام اپنی آخری عرص اپنی بیویوں کی ترغیب سے مرتد ہوگئے تھے ، اورب سری کرنے گئے تھے ، اوراس کام سے لئے جمت خطائے بھی تعمیر کراہے اورخواکی نظر سے گرشے کا اور دلد وزقعے جن سے انسانی روز تھے کھڑے ہے ہوجاتے ہیں ، اوراسان وابوں برلرزہ طاری ہوجاتا ہی اوردلائل جن کی تردید کرتے ہیں ، موجاتے ہیں ، اوراسان وابوں برلرزہ طاری ہوجاتا ہی اوردلائل جن کی تردید کرتے ہیں ، موجاتا ہی اوردلائل جن کی تردید کرتے ہیں ، معروباتا ہی اوراس انتھے ۔

یہ کہ جب کسی چیز میں کتر لین کر لیف واقع ہوگئی تونہ تو یہ عزوری ہے کہ وہ محر لیف بعد میں اسے واقع ہوگئی تونہ تو یہ عزوری ہے کہ وہ محر لیف بعد میں اسے واقع ہوگئی تونہ تو یہ حرک انڈ تعالیٰ محرّف مقامات کی صرورہی اطلاع کرمی ، نہ عادتِ اللیہ اس طرح جاری ہے ،

ك إنذا عيسا نى حزات كويدكه كي كنياكش نهيس بركديبوديوں نے تورثيت بس جهاں يخ ليف كى تقلى ب

الله تعالی نے دُومرے سپنم پر ک کومطلع فرماد یا اوران کی کومششوں وہ درست ہوگئی، اس لئے کیہاں تو سخ لھندا بتکٹ ہے۔ اس تعالی نے دُومرے سپنم پر ک کومطلع فرماد یا اوران کی کومششوں وہ درست ہوگئی، اس لئے کیہاں تو سخ لھندا بتکٹ ہے۔

جو تھا ہیجہ:۔

علمار بروششند کا دعوی ہے کہ حواری اور سینم راگرج گنا ہوں اور خطار بھول چوک،
سے معصوم نہیں ہیں، لیکن ہا ہی ہمہ وہ تبلیغ و تحریر میں معصوم ہیں، اس لئے جب وہ کسی کم کی تبلیغ کریں یا تکھیں تو ایسی صورت میں وہ غلطی اور بھول چوک سے پاک ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ اس دعویٰ کی کوئی اصل و بنیا دان کی کتابوں میں نہیں ہے، ورند بتایا جلت کہ پھر عزر آرکی محریر غلطی اور تحطار سے کیوں نہ بچ سکی ؟ حالا نکہ دو سینج بران کے درگا

ياليخوال سيحير.

بعض ادقات بعض معاملات میں بنی کو الہام نہیں ہوتا، حالا کہ اس وقت اہم کی سخت صرورت ہوتی ہے ، چنا سنجہ عزراً کو الہام نہ ہوسکا، حالا کہ اس سلسلہ میں ان کو الہام کی سخت صرورت تھی ، جھطا ملیجہ:۔

مسلانوں کا یہ دعویٰ صحے نابت ہوگیا کہ ہم تیسلیم نہیں کرتے کہ جو کچوان کتابوں ہیں ہے ہے۔ در سے دہ سب الہا می اورخواکی طرف سے بے کہذی علط آالہا می نبی ہوئی ہے۔ ہوئی ہا در سے بے کہذی علط آالہا می نبی ہو جی کا ہے ہوئی ہا در سے جزیری اُن کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ انہی انہی آب کو معلوم ہو جی کا ہے ، اورگذشتہ سٹواہد میں بھی ، اورانشا رائڈ آئندہ شہاد توں سے مزید معلوم ہوگا،

ساتوان نتيجه.

جب عزرا معلیات الم محرر می غلطی کرنے سے پاک نہیں ہیں تو کھر مرفش اور تو قا صاحب انجیل جو حواری نہیں ہیں وہ محر بر میں غلطی کرنے سے کیسے معصوم ہوستھے ہیں چکوکر عزرار کا اہل کتاب سے نز دیک صاحب الهام میغیر ہیں ، اور دوصاحب الهام میغیر تھے ہیں ال

اس کے برعکس مرقس و توقاد و توں صاحب المام بیغیر نہیں ہیں ، بلکہ ہما ہے نز دیک تومتی آور ایر تحناکی بوزلیشن بھی ایسی ہی ہے، راگرچہ فرقد پر ڈسٹنٹ کے نز دیکے ہ رمیول

بيس) ادران چار د ل کاکلام اغلاط واختلاف است بریزی، آدم کلارک ابنی تفسیری جلد استاب تواییخ اوّل سے یا ب آیت

سنزموا نشامر ادع مدت بن سرموا ن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

م اس باب بین اس آئیت سے آیت سس تک اور باب وین آبیت و سے آبیت ۱۳۲۶ کے مختلف نام موجود ہیں، اور علما پر میبود کا بیان یہ ہے کہ عزیرا عظم کوالیسی وکت میں دستنیاب ہوئی تھیں جن میں بہ حیند فقرے مع چند مختلف ماموں کے موج دیجے، سین عَزَرارً اس مِين مِيمِت مِيازِنهُ كَرِيسِكُ كَدان نامون مِير كُونسا تَصْيِك اور بهرّے ، اس كُرّ انھوں۔ نے دونوں نقل کردیتے »

اس معاملہ میں وہی بات کہی جاستی ہے جوگذ مشتہ شاہر میں عسرمین کی گئی ہے،

## ابتیاه اورترتبعام کے نشکروں کی تعداد ۔۔۔ شاہر تنبر ۱۸

كتاب توايخ ثاني باب ١٦ آيت ٣ مين البياه كالشكرون كي تعداد كي ذيل بين لفظ جارلا کھ اور <u>تر ت</u>عام کے بشکر کی تعداد میں لفظ آٹھ لاکھ واقع ہوا ہے، اور آببت ، ام<sup>ی</sup> مُرتَعِام کے نشکر کے مقنولین کی تعدا دیا سے لاکھ بیان کی گئی ہے،

ادر حونکہ ان با دشا ہوں کی افواج کی بہ تعداد فیاس سمے خلاف ہے، اس لئے اکثر لاطبنی ترخبوں میں پہلے مقام پر تعداد محصلا کرجالیں ہزارا ور د دسری حبگہ اسی ہزار ، اور تمسری جگہ سیاس ہزارکردی گئے ہے، اورمفسرن حصرات اس تغیر برراضی ہوگئے ، جنائخ ہورن اپنی تفسیر کی جلدا قال میں پوں کمتنا ہے کہ :۔

ا غلب بہ کر ان سخوں ریعن لاطینی ترحموں سی میان کر دہ تعداد صحے ہے " اسی طرح آدم کلارک این تفسیری جلد میں بہتاہے کہ:-

> له يام يحيي كذر يح بن، ملاحظ صفح ١٠٠١ إي كاحاستبه، الله یوری عبارت کے لئے دیکھتے صفحہ ۲۵ مبلداول ،

مُتَعَدَّمِ السَّا بَوْنَا. ہِ کہ مجھوٹا عدد (بعنی بڑلاطینی نسخی ہیں با یا جا تا ہے) بہرت ہی بھے ہے، اورہم کوان تا ریخی کت ہوں سے اعداد میں مکٹرت سخرلیٹ واقع ہونے پر زبردست فریا دکا موقع ہا تھ آگیا ،

دیجھے پہفتراس میگہ کڑ تھینہ کا اقرار کرنے نے کے بعداعداد میں کثرت سے مخر لیفات واقع ہونے کی تصریح کر دہاہے ،

سلطنت کے وقت بہتوباکین کی عمر شاہد نمبر ۱۹

کتاب توآیخ نمانی باب ۲ ۳ آیت ۹ میں یوں کہا گیاہے کہ :۔ پُہُویا کین آ کھی بُرس کا تھا، جب دہ سلطنت کرنے دگا،

اس میں لفظ<sup>مر آ</sup>کھ برس" غلط ہے، اور کتاب سلاطین تانی باب ۴۲ ساک آبیت ۸ کے خلا اُور پیچھیا کمین جب سلطنت کرنے لگا تو وہ اُٹھارد برس کا تھنا ؛

مادرمیرے دونوں ہاتھ سٹیری طرح ہیں ا

سر اس کو بین اس کو بین اس کو بین کا میں اس کو بین افغال کرتے ہیں کہ:۔ مگر کینتھولک اور میرے استان ایس کے عیسائی اپنے نرجموں میں اس کو بیوں نقل کرتے ہیں کہ:۔ دُہ میرے ہاتھ اور میرے پادّن حجید تے ہیں "

اس وقع پر پیرسب لوگ عبرانی نسخ سی تخریف واقع بردنے کا اعر اف کرتے ہیں ،۔

ا المتم كلارك این تفسیری جلد تم مین تباب اشغیبا رشم یا به به شامدتمبراس ا آیٹ سی تعسیرے دیل میں یوں کمتا ہے کہ، "اس جگر عرانی منن میں بے شمار بخراجت کی گئی۔ ہے، اور سیحے یوں ہونا حیاہتے "جس طرح موم آگ میں مجھل جا آیا ہے ہ شابرتمبر٢٢ جزنت یاخدا ۹ اس باب کی آبیت سم میں ہے کہ :۔ مع کیونکہ ابتدارہی ہے یہ کسی۔ نے مصنا پر کسی سے کان ٹک بہنچا اور مذآ کمھوں نے تیرے سوالیسے خواکو دیجیا جوایت انتظار کرنے والے سے لئے کچھ کرد کھاسے ہ بیمن بیس نے کرنتھیوں سے نام پہلے خط سے بائٹ آیت و میں اس آیت کواس طیع نقل کیا ہو: " بلکہ جیسا تکھا ہی ولیا ہی ہوا کہ چوجیزیں بنہ آنکھوں نے دیکھیں اور یہ کانوں نے شنیل یہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدانے ایخ محبت کھنے دالوں سے لئے تبار کر دیں ا غور کیجے کہ د ونوں میں کس قدرفرن تھ ہیر ؟ اس لتے بینینًا ایک میں صرور سخراعین ہوتی ہے، ہمتری واسکانٹ کی تفسیر میں یوں لکھاہے کہ:۔ "بہترین یارے بہی ہے کہ عرانی نفشل میں مخریف کی گئی۔ ہے " <u> آدم کلارک نے اشعبا علیہ اس</u>لام کی عبارت سے ذیل میں بہت سے اقوال نقل سے ہیں اوران پرجرح و تردیدی ہے ، پیرکہاہے کہ:۔ " بیں جران ہوں کہ ان مشکلات میں سوائے اس سے اورکیا کر وں کہ باظرین کو د و یا تو ں میں۔ سے ایک کا اخست یار وول کہ خواہ یہ مان لیں کہ اس موقع پر میبود یوں نے عبرانی متن الم پنجس طرح آگ سو کمی الیوں کو جلاتی ہوا وریانی آگ سے جوش مارتا ہو آگہ تیرانام تیرے مخالفوں میں متهور بوا در توس تیر ہے حصنور میں لرزاں ہوں " (لیسعیاہ ، ۱۹۴۰ ۲) کلے میہلی عبارت میں امترتعا بی کوخطاب ہوا و ران کے حق میں یہ کہا گیا ہے کہ انھیں یہ توکسی نے دیکھا اور

مْ كُنا اور دوسرى عبارت مِي جنت كى نعمتون كالمنزكرة وكرا الخيس آجنك حبيم تصوّر بهي مد ديجه سكى ١٠ تقي

ا در بوٹانی ترحمہ میں آرا دقا تھے بعین کی ہے، جیسے کہ عمد عنین سے عبد جدید میں نقل کتے ہے ج والے دوسے مقامات میں مخرلین کا قوی حتمال ہے واقع ن کی کتاب کوفصل منہ ہے فصل بنيرويك يوناني ترحمه كي نسبت ملاحظه تمعيتى ـ

یا پرمان لیاجایے کہ بوتس نے اس کتاب سے نقل نہیں کیا ہے ، بلکسی ایک یا كتى جعلى كما بون سے مشلاً كتاب معراً ج استعيار عليالسلام اور مشابرات اينيا سيے ب یں یہ فقرہ موحود ہے نقل کیا ہو، کیونکہ کھے لوگوں کا کمان سے کہ واری نے جعلی کتا ہو ستنقل كياسه ، غالبًا عام لوك بهل احتمال كوآسانى سے نبول كرنے ہے الے تيار نہيں ہوں سے، اس سے ہم ماظرین کی اطلاع کے لئے ہوست ارکر ماصر وری محصے ہیں کہ جروم نے دوسے احمال کو الحاد اوربددین سے دیادہ بد نر قرار دیاہے »

شا برخمبر ۱۳۳۳ ما ۱۳ معلوم موتا سے کہ عرانی منتن میں مفسلہ دیل فقرد ن

میں ستحرلفیت کی گئی ہے:۔

۲. کتاب میکآه سے ماب ۵ آبیت ۲ ،

م. - كمّاب عَآموص باب ۹ آيت ااو۱۱.

۲<del>۰ زی</del>در ۱۱۰ آیت ۴،

۱۔ مُلاکی سے بات آیت ۱،

۳ ـ زَبِوَرِيمُبِرا اکِي آبت ۸ تا ۱۱،

۵ - زونور تمرم آیت ۲ تا۸،

وتيجة عيساني محققين أن مقامات يران آبات ميس تترلف كا اقراد كررسي بي بهلي حبَّه بیں استراری صورت یہ بحکہ اس کومٹی نے اپنی الجیل سے باب ۱۱ آیت ۱۰ میں نقل کیاہے، ا دراس کی نقل ملاکی کے کلام کے مخالعت ہے ، جرعبراتی متن میں اور دوسرے نرحبوں میں منقول ہے، دو وجہ ہے ،ار آل اس لئے کرمٹی کی عبارت یہ ہے:۔

له موجوده اردو ترجمهی برعب رست ۱۰۳۰ سے بچاہے ۲: ۷ پرموجود ہی شم عص کرچیج بین که زبور و ل کی ترتبيب ميں كافي محرط برواقع بوتى ہے ملاكات ساب الماكى كى عبارت يہى، ديچو ميں لينے رسول كو بھیجوں گالوروہ میرے آگے راہ درست کرے گا » رہے ) اور متی میں کے یوں نقل کیا ہے :" د مکھ میں اپنا بیغمبرترے آھے تھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگئے تیا رکرے گا" (۱۱: ۱۱) ،

" و سجك إلى المن المن المعمس وترس آسك تحيي الول "

جس میں لفظ ''تیرے آھے" زائد ہے جو ملاکی تے کالام میں موجودنہیں ہے ، دوستے اس لئی کہ اس کی منقولہ عبارت میں توبہ ہے کہ'؛ بوتیری داہ تیرے آئے تیا رکہے گا ''اس کیمنٹولہ عبارت میں آئے کالام میں یوں ہے کہ :

ہورن مامشیدیں کتا ہے کہ:۔

م اس اختلاف کی دجه آسانی سے نہیں بتائی جاسحتی، سوائے اس سکے پڑانے نسخوں

میں کی سے ایت واقع ہوگئی۔ ہے <u>ہ</u>

دوست مقام كومجى متى نے ابنى اسخیل كے باب ١ آست ١ يس نقل كيا ہے، حالا كه

دو نوں میں اختلات موجود ہے،

تیسرے مقام کولوقائے کتاب اعمال کواریین سے باب ۲ آیت ۲۵ تا ۲۸ بین قل بیسرے مقام کولوقائے کتاب اعمال کواریین سے باب ۲ آیت ۲۵ تا ۲۸ بین قل

کیاہے، اور دونوں میں سخنت اختلا<sup>ن عق</sup>یمے ،

جو تھے مقام کولوقائے کتاب اعمال انحوار میں سے باب ۱۵ آبت ۱۱ اور ۱۸ میں فال

کیا ہے.حالا کہ دون<u>وں میں اخت</u>لا<del>ق ہ</del>ے .

۔ با پخوس مقام کولوکس نے عبرانیوں کے نام آیت دانا ، بیں نقل کیا ہے، حالا مکر دونوں مختلف ہیں،

اور جیے مقام کاحال ہم بر بواسے طور پر داضے ہنیں ہوسکا، بگر جو بکہ ہوران عیسا تیول

لی ان دونوں عبارتوں اوران سے درمبان اختلاف دسکھنے کے ۔ انے ملاحظ فرما بیکوص ۸۵ اوراس کا حاثیہ ،

اللہ یہ اختلاف پیچھے ص ۹ ۴ ہم پرگذر حبکا ہے ۱۲ سک اس کی تفلسیل ص ۶ ۴ پر دسکھتے ۱۲ سک سے میں یہ جمی ص ۶ ۶ سر کر کر حکے اس کا ملک کو سیمی ص ۶ ۶ سر گذر حبکا ہے ۱۲ سک کے عبارت ہی حبس میں بہتو دا ہ سے ملک کو خطاب ہم بی مینو دا ہے کہ تو ملک صدف کے طور پرا ب تک کا بن ہمی یہ عبارت عبرانیوں اس میں مورک کر تو ملک صدف کے طور پرا ب تک کا بن ہمی یہ عبارت عبرانیوں اس کے جمیں ہو کہ کے کہنے دیا دم حلوم نہیں ہو سکی ۱۲ کی جنیا دم حلوم نہیں ہو سکی ۱۲ کی جنیا دم حلوم نہیں ہو سکی ۱۲

سے نز دیک معبر اور محقق عالم شمار ہوتا ہی، اس لئے اس کا افت را رعیسا تیوں کے حت لا منہ پورے منہ لا منہ پورے طور رججت ہوگا، پورے طور رججت ہوگا، منہ ایک اسلام میں اندی میں اندی میں اندی

شا برتمبر و م استاب الحزدة اصل عرائي متن سے باب اس آيت ميں باندی اس مبر باندی است ميں باندی است ميں باندی است ميں باندی اورجا شيہ

کی عبارت بیں اثبات کا لفظ ہے،

ا مرس است الاحبار عباب ۱۱ آیت ۲۱ میں ان برندوں سے حکم سے الم مرس میں ان برندوں سے حکم سے الم مرس میں بنائی جاتی ہے اللہ میں بیر جلتے ہیں عبرانی متن میں نفی بائی جاتی ہے

اورحاستيه كى عبارت ميس البات يه،

بر مراس استان الاحبار مے باب ۲۵ آیت ۳۰ میں متن سے اندر مکان کے بر مرب اس اثبات ہے ، اور حاست یہ کی عبارت میں اثبات ہے ، اور حاست یہ کی عبارت میں اثبات ہے ، اور حاست یہ کی عبارت میں اثبات ہے ،

علمار پروٹسٹنٹ نے ان بینوں مقامات میں اپنے ترجوں میں ا تبات ہی کو اختیاد کیا ہے، اورحاشیہ ہی کی عبارت کو ترجیح دی ہے، اصل متن کو بالکل جھوٹر دیا ہے، گویا اُن کے نز دیکے مہل متن میں ان مین مقامات پر تحریف کی گئی ہے،

نیزان عبارتوں میں تخراهین واقع ہوجائے کی وجہ سے دہ تمین احکام جواس میں دہیج ہیں ان میں شتباہ بیدا ہوگیا، اور تقینی طور رہیہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ وہ حکم جونفی سے عصل ہورہاہے وہ تعمیسے ہی یا وہ حکم درست ہی جواشیات سے حاصل ہوا، اور یہ امریمی تحقق ہوگیا کے عیسا نیوں کا یہ دعوی بالکل غلط ہے کہ کنتب سماویہ میں اگر کمیں تحریف ہوتی ہے تواس دو نگا اوسی تنازی معرف میں نہ دوری میں ایس میری شریب میں اگر کمیں تحریف ہوتی ہے تواس

المله اگراس کا آفاجس سے اس سے نسبت کی ہے اس سے خوش نہ ہوتو وہ اس کا فدیر منظر رکرے ، مجر اُسے

اختی رنہ ہوگا کہ اس کوکسی اجنبی تورم سے ہا تھ بہیجے ہوا کے گر تبریدارر مینکنے والے جانور وں میں سے جوجیار باؤں سے بل جلتے ہیں تنم ان جانور وں کو کھاسکتے ہوجن زمین سے اوپر کوندنے تھاندنے کو باؤل کے اوپر کمانگلیں ہوتی ہیں " (۱۱،۱۱)

سکه" ا دراگر و دلین ممکان پوئیے ایک سال کی میعادیے اندر حکیر ایا نہ جائے تواس فیسیل ارتئہر کے ممکان؟ خریدار کا نسل درنسل دائمی فیصنہ ہوجائے اور وہ سال یولی میں بھی نہ حجکو ٹلے ،، (۳۰:۳۵)

447

سے احکام پراٹر نہیں بڑتا، شا مرتمر اس المتاب الاعمال كے بائيا آبت ٣٨ ميں يوں كما گياہے كه ١٠ شا مرتمبر اس ا" تاكه خدا ككليساكى كله بانى كر وجيه اس في خاص اليف خون مول بيا" مَرْسَيَا خَ بَكَتَا ہُوكُ لِفُظُ مُنْحِدا " غلط مبي صبح لفظ رُب" ہے ، لعبی اس کے نز دیک اس لفظ میں سخرلف کی گئے ہے جمیعیس کے نام پہلے خط سے بات آیت ١٦ میں یوں کہا گیا ہے کہ ١٠ تفراجهم من طاہر موا "محرفیات بمتاہے کہ لفظ الشر غلط ہے ، مجیح لفظ صمیرغاتب بعنی دہ "مے تفار مرسوس التاب م كاشفه باب آیت ۱۰ میں یوں کہاگیاہے کہ ۱۰ من استا مرسوس الم میں اور کہا ہے کہ ۱۰ میں استان می ایک فرسند آٹر تا ہواد کیما ، کر بیانے کمتناہے کہ فرس غلط ہے، صبحے لفظ تعقاب ہے، من استرمهم النستون كے نام خطاسے باه آيت ٢١ ميں يوں ہے كہ :-سا بر مرم مل الله الله عنون سے ايك دوم كريے تابع رہو ، كرتياخ اور شولز ... كمين بين كه لفظ" الله" غلط ب السيح لفظ مسح"ب، طوا لت سے اندیشہ سے ہمقصد**ا ق**ل سے شوا ہدسے بیان میں اس معت *دار پر*سہم اکتفادکرتے ہیں چ

له چنامچه وجوده ارد و ترجم مین ده "بی کالفظ لکه دیا گیاہے، قدیم اگریزی ترجم ۲۰۰۳ کا ۱۹۳۸ کا ۱۹۳۸ مطبوع کا ۱۳۵۰ مطبوع کا انتخابی می کالفظ ہے، گرجد پر ترجم مطبوع کا ۱۳۶۸ مطبوع کا انتخابی میں کو دیا گیا کیا کہ انتخابی انتخابی انتخابی کا میں کا انتخاب ۱۳ کا ۱۳ کا انتخاب ۱۳ کا اس حکامی قدیم انگریزی ترجم میں خوا ۵۵۵ کا معابواہے، گراب ارد واور جدیدا نگریزی ترجم میں خوا ۵۵۵ کا معابواہے، گراب ارد واور جدیدا نگریزی ترجم وں میں اے ۲۰ کا کہ اس حکامی کا کہ انتخاب ۱۳ کا کہ انتخاب ۱۳ کا کہ انتخاب ۱۳ کا کہ انتخاب ۱۳ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کرچم کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

## مقص رقم "تخریفظی الفاظی زیادی میشکل میں،

اس کے بعد کتاب تیم دوبارہ اس قسم کا اجلاس شہر بوط آبیب منعقد ہوا، اس کمیٹی نے کتاب تیمود بیت کی نسبت گذمشتہ کمیٹی کے فیصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے اس یہ اصنافہ کیا کہ ان کتا بوں میں سے تتاب تیمتیر بھی واجب تیسلیم ہے، اوراپنے فیصلہ کو عام اعلان کے ذریعے بیختہ کردیا، غ سه در وسم 100 بحر المعلى المعلم الما المسيري الغرنس كارتخيج مين متعقد موي، اس احال س من الله وقت سے بڑے ہے اورمشہور علیاجن کی تعداد ۔ آبک سوسسٹانمیں بھی شرکیک ہو ہے ، ان شرکا رمین منهورفاصل ورعیسائی طبقه کابردلعسنربزشخص آگستیلاتن بھی بخیا ، اسمحلس نے گذششنہ دونوں کمیٹیوں کے فیصلہ کوتسلیم کرتے ہوئے ہاتی کٹا بوں کو بھی تسلیم کرلیا۔ البته ان لوگوں نے کتاب بآروک کو کتاب آرمیا کامجز و قرار دیا، ہوئے بارک نے ، ارمیک م سے ماتب کی حیثیت رکھتے۔ تھیے، اس لئے انھوں نے کتابوں کی فرست میں کتاب بارڈ آ كانامستقِل طور برعلنجده نهيس ركمعا، <u>اس کے بع</u>د تمین کا نغرنسیں اور بھی ہوتیں ، بعن طرّتوکا نفرنس اور ٹر تنط کا نفسنس' ا ورفلوں کا نفرنس ، ان بمینوں کمیٹیوں سے مترکار۔ نے گذشتہ تینوں کمیٹیوں سے فیصلوں ہے جرتسری بنت کی، اس کے عرصتر رازے بعدب مردود کتا بیں ان مجاس کے قیصلوں کے تحت عيساني دنيا مين سليم شده بن ميس، اورسلام على أن ونسليم كياجا تاربا، بھرایک بارا نقلاب ہ تاہے، لعنی پروٹسٹنٹ سے ظہور سے بعدا مخوں نے اپنے اسلا<u>ن اودا کا برکے فیصلے کتاب بار</u>دک اور کتاب طوبها، کتاب بیود بیت ، کتاب دانش ، ا دركتاب تيندكليسا دميج بيز ك دندن كتبورئ به قطعی زد كريستے ، اور دعوی كياكه به كتابس المی طورير قابل تسليم نهبر بيس، بلكه واجب الرّد بين، يهي نبس، بلد مجهلول كے فيصل كوكيا، آتستریے ایک جُزک نسیست بھی زدکردیا، اورصرف ایک بجُزوکوتسلیم کیا، اس طور رکہاس کتاب کے ۱۶ ابواب میں۔ سے اوّل کیے ۹ ابواب اور باب کی بین آیٹنی آسلیم کی گئیں' اور

اس باب کی دنش آیات اور با فی ۱ ابواب کورَ دکر دیا گیا،اوراینے اس دعوے برحیٰ درجوہ ہے سے ستدلال کیا،مثلاً:۔ ا۔ یونٹی بیس مؤرج نے کتاب رابع سے باب ۲۲ بیس تصریح کی ہے کہ: ان كرابول بن مخرب كي من المخصوص مكابيول كي د وسرى كراب مين "

۲- در سے پہودی بھی ان کتابوں کوالہا می نہیں مانتے، اور راہومی گرجاوا لے جس سے

ك يعنى ردمن كيفولك فرفه ١٢

ملنے والے فرقہ پر ڈٹسٹنے کے نوگوں سے کہیں زیادہ ہیں ، ان کتابوں کوآج سکے کرنے آرہے ہیں،اوران کواہامی وواجب لتسلیم خیال کرتے ہیں، اور برکتا ہیں <sup>ا</sup>ن کے لاطین ترجمہ میں داخل ہیں جواک سے بہاں بہت ہی معتبر شمار کیا جا تاہیے،ا دراک سے دمیں ا در دیانت کی نبیارما نا حیا تا ہیے،

ابس بنیادی کمتا کوسمچھ لیسنے سے بعداب ہم گذارش کرنے ہیں کہ فرقہ بروششنٹ ا در یہودیوں کے نز دیک اس سے بڑھکراورکیا سخریت ہوسکتی۔ ہے کہ جوکتا ہیں ۲۲ سال تک مردودرہیں اور محرّفت اورغیرالهامی مانی جاتی رہیں ،ان کوعیسائیوں کے اکابرینے ایک نہیں مبلکمتعدد مجالس میں و اجلنے ہلے مان لیا، اورالہامی کتابول میں شیامل کرلیا، اور ہرا روں عيساني علمار نے ان کی حقانیرے اور سچائی پراتفاق بھی کرلیا، مذصرف پہ بلکہ رومی گرجاآ جنگ ان کے الہامی ہونے یراصرارکے جارہاہے،

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسلاف کے اجماع کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے اور مخالف کے مفابلہ میں بیا جماع کمز درسی دلسل مجھی نہیں ہوسختا،چہ جبا تیکہ کوئی قوی دلبیل بنے ، پھر أكرايسا زبر دست اجاع ان بخيرالها مي اورمحرّف كتابول كينسبت ہونيا ممكن ہج تو ہموسكت ہے کہ اس قسم کا اجماع ان نوگوں نے چاروں محرّف اورغیرالہا می مرقبحہ ایجیلوں کی نسبست بھی كرنبيا بو،

سياجيبية ممخفي موسحق ہے كہيم كابر داسلات يوناني نسخ كى صحت يرمتفق تنصاور عرانی نسخه کی سخرلین کااعتقاد رکھتے تھے،اور بیا دعویٰ کرتے تھے کہ بیودیوں نے ستایج میں عبرانی نسخہ میں سے لھین کرڈرالی تھی ،جیساکہ آپ کو مقصد بمبرایک سے شاہر بمنر ہیں جسلوم بوچکا عظیے،اوربونانی اورمشر قی گرہے آج تک اس کی صحبت پرمتفق ہیں،اوران اعتقا

بھی اینے امسلاف کی طرح ہے ،

كرفرقة يرولستنت كحتام علمارنے ثابت كياہے كدان كے اسلاف كالجاع اور اُن کے ملنے والوں کا اختلاف غلط ہے اور بات کو پاکل اُلٹا کردیا، او رعبرانی نسخہ کے

ك ديجية صفحه ٦٢٢ .

بالیے میں انھوں نے وہ بات کہی جو آن سے اسلان نے یونانی نسخ کے بالے میں کہی تھی،
اس طرح ردمی گرجانے لاطینی ترحمہ کی سحت پراتفاق کیاہے، اوراس کے خلات اوراس کے خلات اوراس کے خلات اوراس کے برعکس پروٹسٹنٹ کے لوگوں نے منصرت اس کا محرّت ہونا ٹابت کیا ہے،
بلکہ ان کے بزدیک سی ترحمہ ہیں ایسی سخ لیعت کی مثال نہیں ملتی، ہو آرت اپنی تفسیر کی جلد ہم نسخ مطبوع کر ایم میں ہمتا ہے کہ :۔

''اس ترجہ میں با پخس صری سے بندر مہرس صدی تک بے شار کتح لیغیں ادر کمبڑت الحاقات کتے گئے ہیں ؛

کیم صفحہ ۲۲ ۲۲ پر کہتاہے :۔

نے بات تھاں بھی طرح کسی ترجمہ میں بھی تخراف نہیں کی گئے ہے ، اوراس کے ناقلوں نے نہایت بیبا کی کے ساتھ عبد جبرید کی ایک کتاب کے ففروں کو دوسری کتاب میں داخل کردیا، اس طسرح حواستی کی عبار توں کومتن میں شامل کردیا،

کھرجب ان کامعالم اپنے مقبول ا در ہردلاسنزیزا در بے انہا ہرقدج ترجمہ کے ساتھ استیں کا ہے تو اُن سے یہ امیدکیونکری جاسحتی ہے کہ انخوں نے اس اصلی متن میں بخریع نے نوجم ہیں مذکی ہوگئ ہو گئی ہوگئ ہو گئی ہے ہو گئی ہو

تعجب تویدونسند صحرات بر ہے کجب انھوں نے ان سب کتابوں کا انکار کیا تھا تو کتاب اسٹیر کے ایک جزد کوکس لئے باقی رکھا، اور سے سے اس کا انکار کیونی بی کہا، کیونکہ بی تھا تو کتاب اسٹیر کے ایک جزد کوکس لئے باقی رکھا، اور سے اس کا انکار کیون ہیں کہا، کیونکہ بی خداکا نام نہیں آیا، اسس کی صفات اور اس کے احکام کا تو کیا ذکر کھر اس کے مصنف کا حال بھی معلوم نہیں ہی جہ بیت کے شارص کی کیا ہے تنہ ہے ساتھ اس کو نسوب بھی نہیں کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انکل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انکل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انگل بی نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انسان کے انسان کے نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انسان کے نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض اندازہ اور تحقید ہے انسان کے نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض کے نسبت کرتے ہیں، چنا بی بعض کے نسبت کرتے ہیں، چنا بی بیت کے نسبت کرتے ہیں، چنا ہی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کی بیت کو کی بیت کی بیت

جسر عماياها

اس کوعبادت خاندے آن علی کی جانب منسوب کیا ہے جو جو آرا علیہ اسلوب کیا ہے ہے۔

سیمین کے عہد تک ہوت ہیں ، فلو بہودی نے اس کو بہتو یا کین کی جانب منسوب کیا کہ اور با آبل سے اسپروں کی رہائی کے بعد آیا تھا ، اگھ شائن اس کو برا ہوراست عزدا علیہ اسلا کی طرف نسبوب کرتا ہے ، کچھ لوگوں نے اس کی نام میں ہے کہ ، ۔

اس کی اور اسکیزی جانب کی ہے ، کیتھ لک آپر لڈ جلد ۲ صفح ۱۳۸ میں ہے کہ ، ۔

" فاضل میکٹور نے مسلم کنابوں کے ناموں میں اس کتاب کا نام نہیں لکھا جس کی میں اس کتاب کا نام نہیں لکھا جس کی ناموں میں اس کتاب کا نام نہیں کہ ہے ، ایم فی گئی تو اپنے اختار ہو سیجے کنابوں کو خلاط کیا ہے جس میں اس کتاب کا سنبہ ظاہر کہا ہے ، ایم فی گئی اس کتاب کا سنبہ ظاہر کہا ہے ،

اس میں اس کا بیان کو کی میں اس کتاب کا زور تنا ہوا بڑا تی کرتا ہے ، ۔

اس میں اس کی بیٹر آئی بیا ہے کہ ، ۔

اس میں اس کی بیٹر آئی بیٹر آئی بیٹر آئی بیٹر آئی ہو کہا گیا ہے کہ ، ۔

اس میں بیٹر سے کہ میں اس کتاب کا آؤر میں پہنٹر آئی ہے کہ ، ۔

اس میں بیٹر سی دو بارشاہ ہیں کہ جو ملک آؤر میں پہنٹر آئی ہے کہ ، ۔

و کی بادشاہ ہو مسلم سی ہے ہیں کہا ہوں کو کی بیٹر آئی ہو کہا گیا ہے کہ ، ۔

کو کی بادشاہ ہو مسلم سی ہو ملک آؤر میں پہنٹر آئی ہے کہ ، ۔

کو کی بادشاہ ہو مسلم سی ہو ملک آؤر میں پہنٹر آئی ہو کہا گیا ہے کہ ، ۔

کو کی بادشاہ ہو مسلم سی ہو ملک آؤر میں پہنٹر آئی ہے کہ ، ۔

کو کی بادشاہ ہو مسلم سی ہو ملک آؤر کو کی ہو نیٹر آئی ہو کہا گیا ہو کہا گیا ہے کہ ، ۔

اس آیت کا موسی، علیہ اسسلام کا کلام ہونا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ یہ اس امر بر دلالت، کرتی ہے کہ یہ بات کہنے والا اُس دَورکا کوئی اورشخص ہے ، جب کہ بنی اسسرائیل کی سلطنت قائم ہو حکی تھی '' اوراُن کا بہلا با دشاہ سا گول ہوا ہے ، جو موسیٰ علیہ اسلام سے سلطنت قائم ہو حکی تھی '' اوراُن کا بہلا با دشاہ سا گول ہوا ہے ، جو موسیٰ علیہ اسلام سے ۳۵۲ سال بعد گذراہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلدا قال میں اس آبست کے ذیل میں میہ کہتا ہے کہ :۔

ممیراغالب گمان ، ای که موسی علیه السلام نے یہ آیت نہیں لکھی ہیر، اور مذوہ آیت

که کبوکرٹیشراس سے کہ کوئی اسرائیل کا بادشاہ ہو" کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لکھنے والا بنی آ ترائیل کے بادشاہ ہو سے کہ ورکا ہے ، والا بنی آ ترائیل کے بادشاہ ہوں کے کہ ورکا ہے ، کاللہ میں ساتھ لیے ہے ۔ کالہ یہ وہی ساتھ ل ہے جسے قرآن کریم میں طاتوت کہا گیا ہے ۔ ۱۲

جواس کے بعد آیت و ۳ تک میں ، بلکہ یہ آیات در حقیقت کتاب توایخ اوّل کے بیسلے باب کی ہیں، اور قوی گمان جویقین سے ذہب ہویہ ہے کہ یہ آیات توربیت سے صیحے نسخہ کے حاشیہ پرلکھی ہوتی تھیں ، نا قل نے اس کومتن کا جز وسیحے کرمتن میں شامل کردیا ، غرض اس مفسترنے یہ اعرّافت کرلیا کہ یہ نو آیات الحاقی ہیں، اوراس کے اس اعرّاف کیناً بريه بات لازم المحتى ہے كەك كى كتابوں ميں تخريف كى صلاحيت بھى، كيونكريہ نو آيات بارجود اس کے کہ تور تیکت کی ہے تھیں اس میں داخل ہوکر شام نسخوں میں تھیل گئیں، ا كتاب مستنتار كے باب ساتيت ١١٨ يس سے كه :-ا « اورمنتی کے بیٹے یا تیرنے جوریوں اور مکا بیوں کی مرحد تک اور جوّب کے سامے ملک کو لے لیا، اوراپنے نام پرلیس کے شہروں کو حوّ دہت یا تنسیب ریعی آتر پای بستیاں کانام دیا جو آج تک چلاآ تاہے " يهجى موسى عليه اسلام كاكلام نهيس ہوسختا، كيونكه به بات كينے والالازمى ہے كہ يا تيرسے کا فی پیچیے گذرا ہو، جیسا کہ اس کے بعدلفظ آج تک اس کی غاذی کرتا ہے، اس لئے کہ اس سم کے الفاظ عیسائی محقیقین کی تخفیق کی بنار پر زمانۂ بعید سی میں تعمال کتے جاسکتے ہیں ' مشہورفاصل ہو آت دونوں فقروں سے باہے میں جن کو میں نے شاہد منہ وس سنقل کیاہے، این تفسیر کی جلدا قل میں کہتاہے کہ ،۔ "ان دونوں فقروں کے ہے ممکن نہیں ہو کہ یہ <del>موسیٰ علیہ آس</del>کام کامحلام ہو،کیونکہ بہلافقرہ اس امریر دلالت کرتاہے کہ اس کتاب کا مصنف اس دورہے بعد ہوا ہے، جبکہ بنی استشرائیل کی سلطنت قائم ہو حکی تھی، اسی طرح دوسرا فقرہ اس امرىردلالىت كرتاب كامستعن فلسطين ميں يہود يوں سے قيام كرنے كے بعدگذرایب، نیکن اگریم ان دونون آیتون کوالحاتی تسییم کرنسی تب بھی کتاب کی سجائی میں کوئی نفض واقع مذہو گا، اور جشخص بھی گہری نظرے دیکھے گادہ بجائیگا کم یه دونوں فقرے بے فائرہ نہیں ہیں، بلکہ متن کتاب پر و زنی اور بھاری ہیں، بالخصوص دوسرا فقره ، كيونكه خواه اس كامصنعت موسى عليه انسلام بود، ياكوني

دومراشخص، بهرصال ده "آج مک" بهیس کر پستا، اس کے غالب یہ ہے کہ کتاب میں صرف یہ عبارت بھی "منستی کے بیٹے یا نیر نے جبور یوں اور مکا بوں کی مرصد تک اور جوب ہے سایے ملک کر لیے لیا، اور لیس نے نام پراسے حودت یا نیر کا نام پراسے حودت یا نیر کا نام پراسے حودت یا نیر کا نام پرا ہے جو بھی ہے ہی ہے ہی ہے کہ اس خطر کا نام جواس وقت تک رکھا گیا تھا دہی آج بھی ہے، بھرآ نندہ ننوں میں یہ بعبارت حاسیٰ سے منتقل ہوگئی، اگر کسی کوشک ہوتو اس کو یو نانی ننے دیکھنا جا آئی اس میں یہ شہوت مل جائے گا کہ جوالے اتی عبار تیں جو تو اس کو یو نانی ننے دیکھنا جا آئی اس میں یہ شہوت مل جائے گا کہ جوالے اتی عبار تیں بعب نسخوں کے متن میں موجد دہیں، یہ درسے ننوں کے حاشیہ یہ یاتی جاتی ہیں "

بہرجال اسمحقق فاضل نے یہ اعرّ امن کرلیا کہ یہ د و نوں فقرے موشیٰعلیہ اسلام ؑ ط کلام نہیں، موسیحتے، اس کا بہ کہنا کہ" غالب بیہی" اس امر پر دلالت کرر ہاہے کہ اس کے پ<sup>یس</sup> سوائے اپنے زعم کے اس دعوے کی کوئی سسندنہیں ہے ۔ اور یہ کہ اس کتاب میراپنی الع<sup>ین</sup> کے جندصہ بیرں بعد بخریفت کرنے وا لوں کے لئے بخریف کی گنجائش اورصلاحیت تھی ، اس کے کہ اس کے قول سے مطابق ان الفاظ کا اصافہ کتی صدیوں بعد کیا گیاہے، اس کے با دجُود وه كتاب كاجز و موكّعة ، ا درآ متّنده سمّام تسخول ميں شائع بهوكيّئة . باقي اس كا يه كهنا كه "أكريم ان دونوں نقروں كوالحاقى ہى مان ليں الخ "كھلے طور تربيع ختب ير د لالت كريا ہو، م برتنی واسکا طبی تفسیر کے جا معین د وسیے فقرہ کے ذیل میں یوں کہتے ہیں کہ:۔ "آخرى حمله المحاقى ہے جس كو تموسى علية لسلام كے بعد كسى نے شا مل كياہے، ادراگراس کو حصوط دیاجات تو بھی مضمون میں کوئی خرابی بیدا جسی جوتی ، ہم کتے ہیں کہ آخری فقرہ کی تخصیص کی کوئی دجہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرا فقرہ بورا نامکن ہے، ک<sup>ور</sup>متشیٰ علیار سلام کا کلام ہوسکے ، جس کا اعترات ہو رن بھی کرتا ہے ، د دسرے نقرہ میں ایک اور بھی حبیبز باقی ہے کہ باتیر منسی کا بیٹا ہرگزنہیں ہے، بلکہ دوستجوب کابیٹا ہے،جس کی تصریح کتاب توایکے اوّل باب آبیت ۲۲ میں موجو دیسے ،

> که ادر شخوت سے یا ئیر سبیا ہوا " (۱- تواہد) ۔ ۲ ۲ ۲

ک<u>ناب کنتی</u> باب ۳۲ سیست ۲۰ میر یس که ۱۰ معنیال ساد منتی کے بیٹے باتر نے اس نواح کیسبوں کوجاکر مے لیا منتا بديمنير مم ، اوران كانام حوّدت ياير ركما ؟

<u>اس آیب کی پوزیش کتاب سنت</u>نا کی آبیت جبسی پیرجوشا پدیمبرس س آب کومع وم ہو جی ہے ، ای منتیری باسل حو آمریکہ اورانگلیٹ ڈاورانڈیا میں جبی ہے بحس کی تالیف کا آغاز المنتط نے اور بھیل زاہے اور شیکرنے کی اس میں یوں ہے کہ : -

" بع<u>ض ج</u>لے جو موسی علیہ اُنسے لام کی کتا ہے میں پائے ہے جائے ہیں وہ صاحب اس امر ہ<sub>ے</sub> دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے ، مثلاً کتاب کنٹی کے با بہ ۳ آ ہت ۱۲۰ اوركتاب ستتنارك باب مى آبست سما ادراس طرح اس كتاب كى بعص عبارتيس موسی غلیا سی اور ہم بھین کے معاورات کے مطابق ہیں ہیں اور ہم بھین کے ساتھ بهندس تهريسي كمرير جيليا وربيعبا زمير تسخنس ني شاس كي بس البية ظن عالسيم طور رم کبرسکے بس کرعزدا علیہ اسلام نے ان کوشا مل کیاہے ، جیساکہ آن کی کتاب سے باب و آیت ۱۰ سے میہ جلنا ہے ، اور کتاب سختی و کے باب سے معلوم ہوتا ہے ،

غورتیجے کہان علمارکواس بانت کا لقین سے کہ بعیض سیلےا و یعبارتیں م<del>وسی علیات</del> لام کا کلام نہیں ہیں،البتہ یہ نوگ منعین طور ریہ بہیں بتا سے کہ ان کو کس نے شامل کیا ہم محص گمان سے درجہ میں <del>عز را معلیات ا</del>لام کی جانب الحاق کو منسوب کرتے ہیں ، طاہر ہج کہ بی آلمان محصن بریکاریہ ، گذمشته ابواب سے بیات طاہر نہیں ہوتی کہ عور آرعلیات الم نے کوئی حسنر و بھی <del>تورکتی</del>ت میں شامل کیا ہے ، اس لئے کہ کتاب عزراً رسے معلوم ہوّ ما ہے کہ انھوں نے بنی ہسرائیل سے افعال پرانسوس اور خطافیں کا اعرّا من کیاہے ، اور كتاب تخياه سے بيتر جلتا ہے كہ عزز ارعليا اسلام نے ان كے سائے توريث برطعى ہے . اكتاب بيبائس باب ٢٢ آيت ١١٠ يي يول سے كه :-منجنا بخے آج بک یہ کہاوٹ ہے کہ خداوند کے بہباڑ برمہیتا

نشأ بدنمبره، اسياجات گا،،

که دیجه کتاب سخیاه باب ۸،

ىكە دىكھے كتاب عزيار باب 9 ،

حالا کہ اس<sup>کے</sup> بہاڑیہ خدا وندکے بہاڑ ''کا اطلاق اس بھی کی تعمیر کے بعد ہی ہوا ہی جس کوسلیمان نے موسی علیہ انسسلام کی وفات ہے ۔ ۵ م سال بعد بنایا سخنا، آدتم کلارک نے کتاب عززار کی تفسیر کے دیراچہ میں فیصلہ کر دیاہے کہ بیم الحاتی ہے ، پیرکتا ہوکا معاس بباط راس نام كا اطلاق مسكل كي تعبير سے بيله قطعي نہيں مواي التاب تشنفار كے بات آيت ١١ ميں كها كيا ہے كه: -ا "اور پہلے شعر میں حوری نوم سے لوگ ہے ہوے تھے، لیکن بی عبسونے ان کونکال دیا، اوران کواپنے سامنے سے بیسست فرنا بودکریے آپ آن کی جگرلس گئے جیے اسرائیل نے اپنی میران، کے ملک میں کیا، جے عداد ندنے ان کودیا ، آدتم کلارک نے کتاب عزراً رکے دیباجہ کی تقنیر میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ آبیت الحاتی ہے اور اس قول کوکہ جیسے بنی اسرائیل نے اپنی میراٹ کے ملک میں کیا" الحاف کی کول قرار دیا ہے، ا کتاب شننار باب آیبت ۱۱ میں اس طرح ہے کہ:۔ رے اسٹیونکہ رفائیم کی نسل میں سے فقط بین کا بادشاہ عوج باتی رہاتھا اس کایلنگ نوسے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی تھیں، بے شہر رہے میں موحو دیے ،اور آدمى كے الحقيك اب كے مطابق و ہائف لمبااور عار ہا كھ جوڑا ہے ي آؤم کلارک کتاب وراری تفسیرے دبیاجی میں کہتا۔ ہے کہ ا '' پر گفنگو با کنصوس آخری عبارت اس امر برد المالت کرتی ہے کہ یہ آبت اس با دشاہ کی فات کے عرصة دراز بعد تکمی گئے ہے ، موسی علیار الام نے ہیں تکمی ، کیونکہ اس کی دفات یا نج ماه میں ہوگئی سمتی یہ ا كتاب كنتي ماك آييت بين بون سيركر: -" ا درخدا دندنے اسرائیل کی نسر با دسنی، ا در منعانیوں کو ان کے حوالہ كريا درا كفول نے ان كوادران كے شروں كونىيست كريا جنائجواس كيركانا كانجى حرّمہ رہي كيا لا اے یہ اس بیا ڈکا ذکر پی برباتمبل کی دوابیت کے مطابق حصات ابرا ہم علیہ انسلام ابنے صاحرا دے صر<del>ت اسحاق علیالسل</del>ام کوقربال کردنے کے لئے کے بیخے ۱۲ تھی

<u>آدیم کلارک ابنی تفسیر کی حیلدا و ل صفح ۱۹۹ میں کہتا ہے کہ بر</u> ممین خوب جانتا ہوں کہ یہ آبیت توشع کی وفات سے بعدشاس کی گئے ہے ، کیو کہ شام سنعاً نی موسی م کے عبد میں بلاک نہیں ہوتے ، ملکراُن کی دفات سے بعد بلاک ہوتے ، مناب خروج کے باب آیت ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ:۔ م<sup>ده</sup> اورسنی آمرائبیل جب تک آبا د ملک میں به آیے ، بعنی حیالینٹ بریش<sup>ک</sup> مَنْ كحاتے دہے ،الغرص جب تك وہ ملك كنعان كى حدود تك مذات من كما كرہے " یہ آبیت بھی موّسیٰ علیہ کسٹنلام کا کلام نہیں ہوسے ہی کیونکہ خدانے بنی آ سرائیل سے مَن کو توشی علیاتسلام کی زندهی میں بندمہیں کیا ، اور وہ اس عرب پر کنتیان کی سرزمین میں داخل ہیں ہورہے، الديم كالركب اين تفسيري حب لدص ٩٩ سيس بسلب كه ١-'' وگوں نے اس آیت سے پہنچھاکہ س<del>غرُخرد ہ</del>ے بنی امرائیل سے من سے محدم کردیجے جانے کے بعد نکبی گئے ہے، گریہ بات ممکن برکمان الفاظ کوع ﴿ رائِ فِے آیت مِی شامل کرمِ ہم ہُ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کا بیکما ن تطعی بھے۔ ہے ، اورمفستر کا یہ احتمال جیبے دلیل ہے اس نسم کے مواقع پرقابلِ قبول مہیں ہے، اور سیحے بات بہی ہے کہ وہ بانج کتا بیں جوموسی علیہ كى جانىب منسوب بى درحقىقت أن كى لصنيف نهيس بين، جيساً كه اس دعوى كوباب میں دلائل سے ٹا بست کیا گیاہے ، احدًا ملك المتاب منتى بالله آبيت ١١٠ ميں بوں لكھاہے كہ: -مداسی کے عداوند کے جنگ مامد میں کہا جاتا ہے کہ حب طرح شأصد تمنسب رزا

اس بحرسوف ميس كيا كفااس طبح ارفون كي واديون مي كرسكا"

للهُ تُمَن "سے مراد وہ آسمائی غذا ہے جواہدُ تعالیٰ کی جانب سے بی اسرائیل پراٹاری گئی متی ہجس کا ذکر قرآن نے بع فرمایا ہی وَ مُزَدُّ لُمُنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلُوئ بعِن مفسّرین کاہمنا یہ کہ بیتر کے کا پیصل ہی س که به عربی سے ترجمہ کی موجودہ ترجمة ارد و کی عبارت یہ ہوت اسی بریسے خدا و ند کے جنگ ناموں میں یوں کھیا ہی " داہیت جوسوقہ میں ہوا وراکنون کے ناہے" اورانگریزی ترجہ کی عبارت ان ووٹوں کےخلات اورانگل ہج ایسی بچو کیواس نے بحرا تحرا درار نوت کے مالوں میں کیا «اس سندار کی خرعا تب ہے ۱۲

به آیت بھی متوسی علیه اسسلام کامحلام نہیں ہوسکتی، ملکه اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ وہ کتاب گنتی کے مصنفت نہیں ہیں کیوکہ اس مصنف نے اس مقام پرخوا و ندکے جنگ نامه کاحوالہ دیا ہے، اور آج تک لفتین سے ساتھ بیتہ نہیں حیل سکا کم اس کتاب کا مصنعت کون ہے ؟ کس زمانہ میں تھا جکس ملک کا تھا ؛ اور رہے چفاہل کتا کے نزدیک عنقاركی پوزلیش د کمتاہے،جس کا نام توسادی دنیاسے شنا لیجن دیجھاکسی نے پھی انہیں، اور نہ وہ اُن سے پاس موجود ہے،

آدم کلارک نے کتاب تیپیداکش کی تفسیر کے دیبا چیس فیصلہ کیا ہے کہ ہے آبت الحاقی ہے، میرکہناہے کہ:۔

"غالب بە بوكەخداكى نژائيو*ل كاھىجىڧە حاستىرىيى ئق*ا، كىرىتن مىپ داخل بېرگىيا،،

ديجيخ إكيسااعزان بوكهمارى كتابي اس قسم كى يخرلفات كي صلاحبت ريحتى تحقين كيؤكر اس کے اقرار کے مطابق حاسثیہ کی عبارت متن میں داخل ہو کرتما م نسخوں میں شائع ہو گئی ،

جبرون اوردان استبیرائش سے باب ۱۳ آیت ۱۸ اور باب ۳۵، آیت ۲۷

ا در باب سر آیت ۱۹۷ میں لفظ حبر ون استعمال ہواہے ،جوایک

تشا بر تمسيليس بين كانام بي، گذرش بند دورين اس بستى كانام قريت ارائع تقا،

ا ورہی امرائیل نے پوشن<del>ے علیہ ا</del>لسلام سے زمانہ می<del>ں فلسطین کو فتح</del> کرنے سے بعداس نام سے <u>بجاسے تترون رکھ دیا تھا جس کی تصریح کتاب تو شع بالکیا میں موجو دیکئے ، اس لئے یہ آئیس</u> م<del>ُوْسَىٰعليهٰ اس</del>لام كاكلام نهيس بوسحتيں، بلكه أيك ليستخص كاكلام بيں جواس فتح اور ذم

کی تبدیلی کے بعد گذراہے ،

اسی طرح کتاب تیراکش باب ۱۴ آیت ۱۴ پس لفظ دآن استعمال کیا گیاہے ، بدوہ ستی ہے جو قاضیوں کے عہد میں آباد ہوئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے يُوشع كى وفات سے بعد قاصیوں سے دُور میں شہرلیس کوفتے کرسے وہاں سے باشندوں کوقتل کردیا اوراس ہم

> اله" اوراكل وقت مي حرد لكانام قربيت اربع تقا" (مينوع ١١٠:١١٠)، كا، " قاصيول كے عمدے كيا مرادب ؟ اس كى تشریح ص ٢٠٠ كے حاشير بر حلے گى ١١

کوجلادیانتها اوراس کی حبکه برایک نیاشهرآباد کیا تھا،جس کا نام دآن تھا،جس کی تصسر سے کتاب الفضاۃ بابرہ ایس موجود ہے،اس لئے یہ آبیت بھی موسی کا کلام ہیں ہوسی آبیس ہوسی آبیس ہوسی آبیس ہوسی موسی کے کا کلام ہیں ہوسی آبیس کی دور میں ہوسی کے دور میں کہتا ہے کہ دور کی میں کہتا ہے کہ دور کی کا کور کی کا کھی کی دور کی کا کھی کی کا کھی کی کا کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہ دور کی کھی کی کھی کے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہ دور کے کہتا ہے کہت

"مكن برك موسى عليالسسلام نے آبائے اورلیش كی بستی تکھا ہواوركسی اقل نے ان دونوں الفاظوں كو حرون اور د آن سے نبدیل كردیا ہو ہ

ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بڑے بڑے عقل کے تبلے کیسے کیسے کمز دراور ہوئے اعذار سے سہدارا بکڑ رہے ہیں ،اورکس صفائی سے پخریف کونسلیم کریہے ہیں ،اورکس ہہولت سے اُن کو یہ ما نزایڑا کہ اُن کی کتابوں میں سخریف کی صلاح ست ہے ،

ا کناب بیدانش باب ۱۳ آیت ، میں یوں کماگیاہے کہ :۔ علق اور غرزی اس وقت ملک میں رہتے سنتے ہے ؛

اورکتاب تیمانشن باب۱۱ آمیت ۴ میں پر حملہ بورس سے کہ :۔

ر اس د تت ملک میں منعانی رہنے بختے ،

یه دونوں بھے اس امر مرد دلالت کرستے ہیں کہ بید دونوں آیتیں مؤسی علیہ السلام کا کلام نہیں ہوسکتیں ، عیسائی مفسترین بھی ان کا الحاقی ہونا مانتے ہیں ،

منزی واسکاطی تفسیری کے:۔

"یہ جلاک اس وقت ملک پس کنعائی رہتے ہتھے، اوراسی طرح کے دوم رہے جلے ربط کی دجرسے شامل کردیے جلے ربط کی دجرسے شامل کردیے جلے جس جن کوع آرارعلیہ انسان کام نے یاکسی دوم رے اہامی شخص نے کسی وقت میں شام کردیا ہے یہ

ديجية اس ميں اقراد كيا جار باہے كم بہت سے جملوں كا الحاق كيا كيا ہے ، اُن كى يہ باك

له اس شرکانام اپنے باپ داتن سے نام پرجواسرائیل کی اولاد متھاد آن ہی رکھا، نسکی پہلے اس شہرکانام لیش تھا دفعناۃ ۱۰، ۴۹) تلہ شام نسخوں میں ایسا ہی ہے ، گھر بائیل سے ترجوں میں فرزی ہے ۱۲

کے معتدمہ کی جیشیت رکھتی ہیں، جو موسیٰ علیہ اسلام کا کلام ہنیں ہلک، غالب ہیں۔ کہ یوشنے یا عزراہ نے آئ کوشاس کیا ہے ؟

اس میں بارچ آیات کے آلی ہونے کا اعرزات موج دہے، ادر محض اپنے گمان کی بنام پر بغیر کسی دلیل کے توشیع یا عزرات کی جانب نسبت کی جارہی ہے، حالا کہ محص تیاسس کا فی تہیں ہوسکتا،

کتاب سنتنار کا باب۳ موسی علیالسلام کاکلام نہیں ہے ،چنا سنچ آ دم کلارک اپنی تغییر کے حباب لد میں کہتا ہے کہ :-

استنارکاباس انجاتی ہے ا

" پھر مَرْتِنَی م کاکلام گذشتہ باب پرختم موگیاہے، اور بہ باب ان کاکلام نہیں ہے اور یہ باب ان کاکلام نہیں ہے اور یہ بات مکن نہیں ہے کہ تو آلی اس با ب کو بھی المهام سے لکھاہو، کیونکہ یہ احتمال سجائی اور صحت سے بعید ہے ، اور شام مقصود کو فوت کرنے والا ہے ، اس کو کہ وہ العد نے جب اس کی کہ البام سی خص کو کیا تو اسی شخص کو اس باب کا الهام بھی کیا جرگا،

که ان کی ابتداراس طرح ہوتی ہے کہ لئبرہ ہی باتیں ہیں جوہوشی سنے جرون کے اس بار سیا بان میلی اس میدان میں جوہوشی سنے جرون کے اس بار سیا بان میلی اس میدان میں جوہوشی کے مقابل اورفاران اورفوفل اورلائتی اورحقیرات اورطوفل اورہی تہہ کے درمیان ہوسپ اس اس بار میں میں ہوئی ہیں۔ کا اس باب میں حضرت موسی کی وفات کا حال اوران کی قرکا محل وقوع اورحفرت یوشع عرکا ایک نیابت کرنا بیان کیا گیا ہے ، اوراس میں ایک آیت بریمی ہے ، اوراس میں ایک آیت بریمی ہے ، اوراس وقت سے اب تک بن امرالی میں کوئی کمی تہیں استما " (۱۰ سال ۲۰ سے خوانے روبرو ما میں کیں تہیں استما " (۱۰ سال ۲۰ سے خوانے روبرو ما میں کیں تہیں استما " (۱۰ سال ۲۰ سے خوانے روبرو ما میں کیں تہیں استما " (۱۰ سال ۲۰ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۲ سال ۱۳ سال ۱۳ سال ۱۳ سال ۱۲ سال ۱۳ سال

جُولُواس کایفین بی کہ یہ باب کتابِ یوشیع کا باب اوّل تھا، اور دہ حاسفیہ جوکسی ہوشیار یہودی عالم نے اس مقام برلکھا تھا دہ لیسندیدہ تھا، بمتنا ہے کہ اکر مفسری کا قراق ہو کرکتاب ہستندار اس الہامی وعار برختم ہوجاتی ہے، جو موشی علیہ ستلام نے باراہ خاندا توں کے لئے کی تھی، بعن اس فقرہ برکہ ؛ مبارک ہے تواے امرائیل ؛ توخدا وند کی بچائی ہوتی قوم ہے ، سوکون تیری ما مندہی ، اوراس باب کومنٹر مشاکے نے توئی کا کی دفات کے عصہ سے بعد لکھا تھا ؛ اوریہ باب کتاب یوشع کا سہے بہلا باب تھا، گروہ اُس مقم سے اِس جگرمنتقل کردیا گیا ،،

غض پہودیجی اور عیسائی بھی ہونوں اس بات پرمتفق ہیں کہ یہ باب ہو آئی کھی ہوا ہو کہ کا کھی ہے کہ '' مجھے کو اس کا لیمین ہی کہ یہ بلکہ الیحاقی ہے ، اور یہ بات جو کہی گئے ہے کہ '' مجھے کو اس کا لیمین ہی کہ یہ باب توشیح کی کتاب کا پہلا باب تھا، یا بہودیوں کا پہلنا کہ '' اس کو منٹر مشاکے نے لکھا ہی '' محض ہے دلیل ہے ، اور ہے سند ہے ، اس لئے ہمزی واسکا شکی تعنیہ کے جا معین نے ہمائی واسکا شکی تعنیہ کے جا معین نے کہا ہے کہ :۔

" مجر موسی علیه اس می کاکادم گذشته باب برخم برگیا، یه باب ایحاتی ہے ، اورشا مل کرنے والا یا توشع ہے ، اورشا مل کرنے والا یا توشع ہے یا تشموش یا عزراریا اورکوئی بعد کا پیغبر ہے ، جویفین کے ساتھ معلوم نہیں ہی ، غالباً آخری آیتیں اس زما نہ سے بعد شا مل گائی ہیں ، جبکہ بنی امترال کو یا تیل کی قدرسے آزادی حصل ہوئی ،

اس طرح کی بات دی آگی اور رجر الحقی تفسیروں میں بھی ہے ، اب آپ ان کے اس ارشاد کو ملاحظہ کیے کہ '' الحاق کرنے والا یا یو شیخ ہے الح ''کس طرح شک کا انہاد کیا جائے اللہ 'کس طرح شک کا انہاد کیا جائے اور بھی کا انہاد اور ان کے قول میں اور بہود یوں کے کلام برکس قلہ بیتی تفاوت ہے ، اور یہ کہنا کہ ''یاکسی بعد کے بیغیر نے شامل کیا ہوگا'' یہ بھی بلاد سی بین تفاوت ہے ، اور یہ کہنا کہ ''یاکسی بعد کے بیغیر نے شامل کیا ہوگا'' یہ بھی بلاد سی بہا ہے کہ یہ ہے نے جن آیات کی نسبت یہ کہا ہے کہ یہ بیخ لھن بالز وا مرکسی والم دیو ہے کہ اس دعو ہے کو مان لیا گیا تھنا کہ یہ بابخوں مرقبے کتا بین موسی کی تصنیف ہیں ، ورنہ بھر تو یہ آیات اس مان لیا گیا تھنا کہ یہ بیا تھی اور یہ آیات اس اس کی جن اور نہ بھر تو یہ آیات اس مان لیا گیا تھنا کہ یہ بابخوں مرقبے کتا بین موسی کی تصنیف ہیں ، ورنہ بھر تو یہ آیات اس

امرک دلیل ہوں گئی کہ یہ کتابیں موتسلی کی تصنیعت نہیں ہیں، اورا ن کی نسبت تقویلی کی جانب غلط ہی جنا سخے علما رمسلام کا نظریہ بھی سی ہے ،

شابر بنبر و بین آب کومعلوم ہو جگاب کا بل کتاب سے کچے لوگوں نے بھی ان بی تعین آیات کی بنار پر سماری ہمنوائی کی ہے، علمار پر ولسٹنٹ کا یہ دعویٰ کہ ان آیتوں اور حلوں اورا لفاظ کوکسی بنجیر نے شامل کیا ہے، اس وقت کک شنوائی کے لائق نہیں ہوجب تک وہ اس برکوئی دلیل اور کوئی الیسی سندنہ بیش کریں جو اس شامل کرنے والے معین نبی تک وہ اس پر کوئی دلیل اور کوئی الیسی سندنہ بیش کریں جو اس شامل کرنے والے معین نبی تک براہ و راست بہو سختی ہو، ظاہر ہے کہ میر جز آن کوقیا مت تک میستر نہیں آسی تن ارکے باب مندا بر میر میں ایسی تن ارکے باب مندا بر میر میں کا ایک طویل تقریر میں کا ایک طویل تقریر میں کا ایک حویل تقریر میں کا ایک طویل تقریر میں کا ایک حویل تقریر میں کا ہے جب س کا

خلاصہ ہے:۔

"سامری کے متن کی عبارت مجھے ہے ، اور عبرانی کی عبارت غلط ، اور جاراً یات ، یعنی آست ہ تا ۹ اس مقام پر قسطعی ہے جو ڈبیل ، اگران کوعلنی و کر دیا جائے توشام عبارت میں ہے نظیر دبط ہیں انہوسکتا ہے ، یہ جاروں آیٹیں کا تب کی تعلی سے اس موقع برکھی گئی ہیں ، جوکآ ب ستننا رکے دوستے باب کی ہیں ،

اس تقریر کونقل کرنے سے بعداس براپنی خوشنو دمی اور تا متید کی خبرلگا کر بکھتا ہے کہ ؛۔ '' اس نذر رہے انکا کرنے میں عجلت مناسب نہیں ہے ، ؛

كياحضرت أؤدخاك جاعت مين خملين شابرتنبرا

"کوئی حرام زادہ خدا وندکی جاعت میں داخل مذہو، دسویں بیشت تک اس کی نسل میں ہے۔ کوئی خدا کی جاعت ہیں مذاکہ جائے ہے۔

لے اس لئے کہ ان سے قبل اور بعد میں حصارت موسی سے بیبار ہر حبار نے واقعات برائے حارب بی ایج میں اسرائیلیوں کے ایک سفراور حصارت ہار تون علیہ اسلام کی رحلت کا بالکل ہے جوڑ تذکرہ ہے ۱۲ ظاہرہے کہ یہ عکم خواکا نہیں ہوسکتا، اور دوسی نے تکھاہے ۔ ورندلازم آسے گاکہ داؤ دعلیہ اسلام اور فارض تک آن کے تمام آبار واجداد خلاکی جاعت میں داخل نہ ہوں 'کیونکہ داؤ دعلیہ اسلام فارض کی دسویں بشیت میں جیسا کہ ایخیی متی کے باب ا ول سے سنی بھائی دولائی نداون ہے ہو کہ اور ہارتسلے مفسر نے اور ایک کتاب بیدائش باب ۳۸ میں موجود ہے، اور ہارتسلے مفسر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ الفاظ کہ دسویں بشیت تک اس کی نسل میں سے کوئی الخ "ابحاق میں مناہ کرمسری المناف کی تعنیہ سے جامعین کتاب پیٹورے کے بائی آبیت ہے کے مشاہد کمیرے المناف کی تعنیہ سے جامعین کتاب پیٹورے کے بائی آبیت ہے ہے مشاہد کمیرے المناف کی تعنیہ سے جامعین کتاب پیٹورے کے بائی آبیت ہے ہیں کہ :۔

"يرجلداس مقام برا دراسی طرح سے دئے جاتے تک عدیمتن کی اکر کتا ہو میں موجود بس، اورغالب یہ ہوکہ یہ الحاقی ہیں "

غرض اس جمله اوراس قسم کے دوسے حجل کی نسبت جوعہد عتیق میں موجود ہیں یہ توگ انحاق ہونے کا فیصلہ کرچیے ہیں ، اس طرح بہت سے مقامات پرالحاق کا اعترات یا یا جاتا ہے ، اس لئے کہ اس قسم سے جلے کتاب کیٹوع باث آیت و بیں اور باب میں اور باب میں اور باب آیت ۲۰ میں اور باب ایست کا دو ۲۰ میں اور باب آیت ۲۰ میں اور باب ایست کتاب کے دو مرب آکے مقامات سے میں اور باب ایست کو دو مرب آکے مقامات سے دو مرب آکے مقامات کے دو مرب آگے مقامات کے دو مرب کے دو مرب آگے مقامات کے دو مرب آگے مقامات کے دو مرب کے دو مرب کے دو مرب کے دو مرب کا دو مرب کے دو مرب کے دو مرب کے دو مرب کے دو مو می کا دو مرب کے دو مرب

ال اس کی تغسیل صفح می سروه ۱۳ پرملاحظہ فرمایتے ۱۲

کے اورتیٹوع نے پردن کے بہج میں اس جگرجہاں عبکہ سے صندوق کے انتخانے دالے کا ہنوں نے یا وُں جماسے منتھے بارہ ہتھ نصب کئے ، خیائیے دہ آج کے دن کک وہی موجود ہیں ۔

سے ان تام جملوں میں آج کے دن تک ہما لفظ پایاجا آئے۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ اُسے حضر قوشع نے نہیں لکھا، ۱۲

کله بلکرخی کی مینکی نے کہاہے کہ اس کتاب میں چوگاہ مرتبہ یہ الفاظ آسے ہیں ، شایدا کہی دجوہ کی بنار پر کمبیل ( ۱ اندیمل) کہتاہے کہ یہ کتاب حصزت توشع می وفات سے بعد کسی نامعلوم بزرگ نے تالیعن کی ہے ، متینکی نے بھی اس کولیٹ کیاہے " ددیکھتے ہماری کتب مقدسہ از تمینکی ص<sup>اح</sup> ) باب دوم المادوم من مذکوره جلول کے الحاقی ہونے کا عراف ثابت ہوا، اور آگر عهد عتیق کی تمام کذابوں کے جلول کو ذکر کریں تو بات طول ہوجائے گی، حملوں کو ذکر کریں تو بات طول ہوجائے گی، متما بر کمبر کم الکیا ہے کہ:

میں ایر کمبر کم اللہ منہ کے مقراکیا، اورجا ندیمی رباجب بمک قوم نے اپنے دشمنون ارباز نتفام نہ نے لیا، کیا یہ سفر الیسیر میں لکھا نہیں ہے، اور اربعض میں سفر یا سفر اکھا ہے، بہر صورت یہ آئیت یوشن کی کا کلام نہیں ہوسے تی، کیونکہ یہ بات مذکورہ کتاب سے نقل کی گئی ہے ، اور آج تک یہ بہتر نہیں جل سکا کہ اس کا مصنف کب گذرا، اور ایس نے یہ کتاب کب تصنیف آج تک یہ بہتر نہیں جل سکا کہ اس کا مصنف کب گذرا، اور ایس نے یہ کتاب کب تصنیف

ک، البتہ سموسیل ٹانی باب آبیت ۸ اسے یہ ظاہر ہوتلہے کہ پیشخص داو دعلیہ اسسالام کا ہمعصر تھا، یا اُن کے بعد ہوائیے ،

اورہ بہتری واسکانے کی تفسیر کے جامعین نے باب ۱۵ آیت ۱۲ کے ذیل ہیں ہے اعتراف کیا ہے کہ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا ہے کوشتے داؤر علیا استلام کوشتے ہی تخت نشینی کے ساتوس سال سے ہیلے تھی گئی ہے ، حالانکہ داؤر علیا سلام کوشتے ہی وفات کے مدہ سال بعد مبدا ہوتے ، ہیں جس کی تصریح علیا، پر وٹسٹنے کی کھی ہوئی تاریخی کتابوں میں موجود ہے ، اور باب مرکورہ کی آیت کا عیسائی محققین کے اقرار کے مطابق عرائی متن میں محرود دہدی مطابق عربی ہوجود نہیں موجود نہیں مفتر ہاتی متن میں محرود نہیں موجود نہیں مفتر ہاتی سکتا ہے کہ :

ر یونان نرخم سے مطابق اس آیت کوسا قط ہونا چاہتے ،

شابر تمبر 19 مفتر بارتسلے کابیان برکہ باب ۱۳ کی آیت ، ورد دونوں غلط بین ،

له ار دوترجمه می آسرکی کناب لکھاہے م

سه کیونکہ اس میں آنٹر کی تما ہے ایک مرشہ نقل کیا گیاہے ، جیے حتیز آبُری نے بڑے کا حکم دیا تھا ۱۳ سم پھولیٹوع ا دراس کے ساتھ سب سرائیل جلجال کو خمہ گاہ میں نوٹے ، سمکہ کن کے غلط ہونے کی دجہ ہمیں معلوم نہیں ہوسکی ۱۱

كتَّابَ يَوضَع باب٣ آيت ٢٥ ميں بني تَجَاد كي ميرا فسيمے بيان ميں پرعبار ت برب استعمال کی گئی ہے کہ : مرکب استعمال کی گئی ہے کہ : "ادر بني عمون كاآدها ملك عُرَوعرتك جورَيّة سے سامنے ہے " بەغلطاد دھرقنىپ، كيونكى موتىنى عليەلىك السلام نے بنى تقاد، بىنى تخمون كى زمين كاكونى ئەز دېھىنىمىي دىيا، كيونكەخلانے أن كوالساكرنے سے منع كر ديا تھا جس كى تىسسىر تى كتاب الاشتنار سے باتب میں موجود ہے ،ادر حونکہ یہ غلط اور محرّف تھی ،اس ليے مفتہ آرسل نے مجور موکریہ کہا کہ اس جگہ عبرانی میں شخریف کی گئی ہے، لتاب وشع باب 19 آیت ۳۳ میں برجلہ یا یاجا تاہے کہ:۔ "اورمشرت میں بہوداہ کے حصتہ کے برون کک جہو کی " بریمی غلطهی کیونکه سختیم و داری زمین جنوب کی جانب کافی دور فاصله بریخی اسی آدم کلارک بہنا ہو کہ غالب یہ کومنن سے الفاظ میں کھے نہ کچھ صرور تحریف کی گئی ہے ، بخر ب ما ایمتری واسکام کی تفسیر کے جامعین نے کتاب پوشع کے آخری ا باب کی شرح میں یوں کہاہے کہ:۔ أَخرِكَ يا يخ آيتين بقتي الوشع كاكلامندي من بلكه أن توفيخاً س ياستوسّل في ستوسّل من من الله کیاہے، اورمتقرمین میں اس قسم کے الحاق کا رواج بکڑت موجود تھا ، معلوم ہواکہ یہ پایخوں آبینیں عیساتیوں سے مز دیک بقیناً اٹھا تی ہیں، اُن کا یہ کہنا کہ الحساق ارنے والے فینجاس یا تیموئیل ہیں ہم کونسلیم نہیں ہے ، کیونکہ اس کی مہ کوئی دلیل ہے اور ش کوئی سسند، اوران کا پہنجنا کہ آئس قسم سے الحاق کا رواج متقدمین میں بڑی کثرت سے تھا" ہماری عرض ہے کہ اسی دواج نے تو تخ لین کا دروازہ کھولاہے بھو کم جب یہ بات کوئی عیب ہی شارنہیں ہونی تھی تو ہرشخص کو پڑھلنے اور زیادہ کرنے کی جرآت ہیسا له "بین بن تمون کی زمین کا کوئی حصر ستھے میراث کے طور رہمیں دوں گا، راستناء ۲۰ ، ک اس میں بنو تفتائی کی سرحدبیان کی جارہی ہے ١٢ سل کیونکه انمیں حصرت توشع علیہ اسلام کی رحلت اور اس کے بعدے واقعات مذکور ہیں ۱۲ تقی

الاگئی، جس کے نیچ میں بے شار تحریفات واقع ہو تیں، اوران میں سے بیشتر تمام محسر ون مسخوں میں بھیل گئیں،

مفسر ہار تمریم مفسر ہارسی ابنی تفسیر کی جلداول ص ۲۸۳ میں ہمتا ہے کہ :۔

مشا ہم تمریم ۲ مفسر ہارسی ابنی تفسیر کی جلداول ص ۲۸۳ میں ہمتا ہے کہ :۔

مفسر ہارسی کہتا ہے کہ اس عالی میں میں جلد کھھلے کہ جولادی تھا یا اور چو کہ یہ غلط ہے، اس کے مفسر ہارسی کہتا ہے کہ ابنی موسکتا یا اور ہی کو نکہ بنی میتوداہ کا کوئی خفس لادی نہیں ہوسکتا یا اور ہی کوئی کوئی اس کے الحاقی ہونے کے بعداس کو متن سے خاہ کردیا،

ادر ہی تو نکی کینٹ نے اس کے الحاقی ہونے کے جانے کے بعداس کو متن سے خاہ کردیا،

ادر ہی تو نکی کینٹ نے اس کے الحاقی ہونے کے جانے کے بعداس کو متن سے خاہ کردیا،

ہم تربیت شمسر کے بلاک نشرگان اس کے تعامل کے دارس نے بیت شمس کے دوگوں کو الا اس کے کہا کہ مغوں نے خواد ذرکے صنوق اس کے اندر جھانکا تھا، سواس نے ان کے کہا کہ مغوں نے خواد ذرکے صنوق کے اندر جھانکا تھا، سواس نے ان کے کہاں ہزارا درستر آدی ہا، ڈولی یہ

له غالبًا اس کے کہ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہو وہ گیتون ہوا، ۱۳ ما م ایکے ضلاف ہو کچھ تو واقعہ کی تفصیلات میں اختلاف ہی اور سستے بڑی بات یہ کہ یہ واقعہ حصرت یوشع کی حبات کا ہے، حالا کہ کنا میں آلفضاۃ میں آسے وفات سے بعد واقعات میں ذکر کیا ہے ۱۲ تقی،

## بحركبتليك كم،

" العلین ترجیهی سات سور ق ساا و ریجیاس ہزار سنز آدمی کے الفاظ بھے ،اور مریانی میں بانچ ہزار ستر اومی ہے ، مورضین نے میں بانچ ہزار ستر آدمی ہے ، مورضین نے مردن ستر آدمی کھے ہیں ،سلیمان حارجی آبی اور دومسرے ربیوں نے دومسری مقدار کھی ہے ، یہ اختلافات اور مذکورہ تعداد کا نامکن ہونا ہم کو یہ تھین دلار ہاہے کہ میاں ہوئی ہے ،یہ اختلافات اور مذکورہ تعداد کا نامکن ہونا ہم کو یہ تھین دلار ہاہے کہ میاں ہوئی ہے ، یا کہے بڑھا یا گیا ہے ، یا گھٹا یا گیا ہے ،

ہن<u>رتی واسکاط کی ت</u>فسیری ہے کہ ہ۔

سمرنے دانوں کی تعدا داصل عمرانی نسخ میں اُکٹی کھی ہے ،اس سے بھی تنطع نظسہر کرتے ہوئے یہ بات بعید ہے کہ اس قدر بے شمارا نسان گناہ کے مرکمب ہوں ، اور چھوٹی سی سنی میں ماہے جائیں،اس واقعہ کی سچائی میں شک ہے،اور یوشیفس نے مقنولین کی تعداد صرف سنٹر کیمھی ہے یہ

د نجھتے یہ مفسر من حضرات اس واقعہ کوکس قدرمستبعد خیال کریسے ہیں،اور تردیرہتے

<u>یں</u> اور تخرلف کے معترف ہیں،

من المركز و الآدم كلارك ميفرسمونسيل اقرار كے باب ، اآبيت ۸ ای نفرح میں پوں کہنا : منسا برمبر و سال المبرس السرابیت سے آبیت اس تک ادر آبیت اسم اور آبیت سم

سے آخر باب تک اور باب ۱۰ اکی بہلی پاننے آیتیں اور آیت ۱۰،۱،۱۱،۱۰،۱۱،۱۱،۱۰،۱۰ و ۱۹ یو انی ترجم میں موجو د نہیں ہیں ، اور کہ کندریا توس کے نسخہیں موجو دہیں ، اس باب سے آخر میں دیکھے کا کئی کا مطرب نے پولیے طور برٹما بہت کردیا کہ آیا تِ مذکورہ اصل کا

حبسرونهیں ہیں ہ

بھراس باب کے آخر میں کتنی کا شرکی ایک طوبل تفزیرنقل کی ہے ، جس سے طاہر ہوتا ہے کہ یہ آبر سے کا ہر ہوتا ہے کہ یہ آبرت ہیں ہوتا ہے کہ یہ آبرت اور الحاقی ہے ، ہم اس سے کچھ جلے تقل کرتے ہیں ہ

له ان تمام آیتوں میں حصزت زاؤ دعلیہ اسلام سے جانوت کوفت کرنے کے سلسلہ میں مختلف تفصیلی واقعات کا مذکرہ ہے۔ ۱۲ تعق آگرتم بو حبوکہ یہ الحاق کب ہوا ؟ تو میں کہوں گا کہ یوسیفس سے زمانہ میں بہود ہول نے جا ؛ کہ کتب مقدسہ کو دعاؤں اور کا توں اور جدیدا قوال گھڑ کرخوش نما بنا دیں ، ذرا ان بے شما رالحاقات کو دیجو جو کمناب استیریس موجد دہیں ، اور شراب وعورت اور بہنے ذکہ یا توں کو دیجے ، جو عز آرا راور سختیا کی کتاب میں بڑھائی ہیں ، اور آجکل عزرا یکی بہن کرتا ہے کہ مام سے منہور ہیں ، اور تین بچوں سے گیست کو دیکھئے ، جو کتا دانیا ل میں بڑھایا گئی ہو ، اور یوسیفس کی کتاب میں جو بے شمارا لحاق ہو تی ہو گئی ان کو ملاحظہ بہنے ، حکمان ہو کہ برآ یتیں بھی حاشیہ پر کھی ہموں ، بھر کا تبوں کی بروں ، نے مرکا تبوں کی بہوں ، نے مرکا تبوں کی بروں ہوں میں داخل کر دی گئی ہوں ، نے مرکا تبوں کی کھوں کے دور نے مرکا نے مرکا تبوں کی بروں ، نے مرکا نے مرکا نے مرکا نے دور نے مرکا نے دور نے مرکا نے مرکا نے دور نے میں ورائیل کی دی گئی ہوں ، نے مرکا نے دور نے مرکا نے دور نے دور نے دور نے کی کہوں کے دور نے دور نے

مفتر السلّ ابن تفسير طبرا ولصفحه ٣٣٠ يس تكمتاب كه ..

رو باره تصبیح کی جائے کہ اور قابل اخراج بیں ، اور امید کر بین آیات بار ہویں سے اس کی بیان آیات بار ہویں سے اس کی ایس اور امید کرتا ہے کہ ہماہے ترجمہ کی جب دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تصبیح کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تو کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تھی کی جائے گی ، توان آیات کو دوبارہ تھی کی جائے گی ہوں کی دوبارہ تو کی جائے گی ہوں کی ہوں کی جائے گی ہوں کی جائے گیا ہوں کی جائے گی ہوں کی ہوں کی ہوں کی جائے گی ہوں کی ہوں

ہم کہتے ہیں کہ جو کہ اوسبنفس سے دَور میں یہودیوں کی یہی عادت سختی جس کا اقرار منگی کاملے نے کیا ہے کہ انتخوں نے انتنی سخر لین کی، کہ جس کی اس موقع پرتصریح کی گئی ہے، اور دیسے مختلف مقامات ہر بھی اس کا ذکر آیا ہے ، اس سے بعض اقوال گذشتہ سٹوا ہد

میں منقول ہوچکے ہیں، اور کچھ آسٹرہ شوا ہدمیں نقل کتے جاتیں گئے، الیبی صورت میں ان کتابوں کی نسبست اُن کی دیا نہت پرکس طرح بھروسہ کیا جا سکتاہے ،

اس کے کہ جب اُن کے نزد کیک کتب مقد آسہ میں اس قسم کی مخربیت ان کی رہیت اورخوس شائی میں اصافہ ہوتا ہے تو بھریہ حرکت اُن کے خیال میں مذموم کمیونکر ہوسکتی ہو، اس کمنے وہ دل کھول کرجوجا ہتے ستھے کرتے ستھے ،

دومسری جانب کا تبول کی لا پرواہی کی دجہ سے اُن کی پخریفات سمام نسخوں میں کھیل گئیں، پھراس سے نتیجہ میں جو بھاڑ اور نسا دبیدا ہوا وہ دنیا پر روش ہے ، اس سے معلیم مواکد علمار پر دنسٹنٹ ابنی تقریر وں اور سخر پروں میں مغالطہ دینے سے لئے یہ باتیں بنا بین که سخ لهن کاصرور میچ دیون سے نہیں ہوا ، کیونکم وہ لوگ دیا نترار سخے اور عشری کی کتابوں کی نسبت اُن کا قرار تھا کہ وہ اُنڈ کا کلام ہے ، یہ قطعی فر سب ہے ، مرود یا سب کا تشویر استی باب سما آیت سم میں یوں کہا گیا ہے کہ :
مرود یا سب کا تشویر کے انتوال کے انتہاں کا بیت کو کہ می ترود تیں نے اپنے بھائی فلیش کی بیوی ہودیا کہ میں میں بیری ہودیا کہ میں میں بیری ہودیا کہ بیری کا کا میں بیری ہودیا کہ بیری ہودیا کے بیری ہودیا کہ بیری ہودیا کہ بیری ہودیا کہ بیری ہودیا کہ بیری ہو

ا درا سخیل مرقس بات آیت ۱۷ میں ہے کہ ،۔

مؤکیونکہ بیر ورنس نے اپنے آدمی کو بھیج کر قیر خنا کو بکر وادیا، اور اپنے بھائی فلیس کی بیوی بیر وردیاس کے سبب سے اسے قیدخانہ میں باندھ رکھا تھا کیونکہ بیروروں نے اس سے بیا وکر لیا تھا ہ

اورانجیل تو قابات آیت ۱۹ میں اس طرح ہے کہ:۔

الحفاكران ست يرط حكريهم كياكماس كوقيد مي والا "

ان آبتوں میں لفظ فلبت غلط ہے، تا پیج کی کسی کتاب سے یہ ٹا بت نہیں ہوتا کہ ہوجی ہوگہ ہوجی کے سے سے سے ٹا بت نہیں ہوتا کہ ہوجی ہے کہ اس کا سے شوہر کا نام فلبت تھا، بلکہ پوسفیس نے کتاب ۱۰ باب ۵ میں تصریح کی ہے کہ اس کا مام بھی ہمی ہمیر تو دختے ، اور جو بکہ یہ نام لیتنی طور برغلط تھا، اس لئے ہتورت اپنی تفسیر کی جلد اقراص فحر ۱۳۲ میں پول کہتا ہے کہ

در غالب یہ ہے کہ لفظ فلیکی منن میں کا تب کی غلطی سے لیصا گیلہے ، اس لئے وہ

قابل حذف مختا، ا وركريت اخفاس كوحذف كرديا ،

اورہمایے نزدیک یہ لفظ صاحبانِ آبخیل کے اغلاط میں سے ہے، ان کا اس کو گا۔ کی غلطی ہمنا تھیک ہمیں ، اس لئے کہ اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ،اوریہ ام عقلاً بہرت بعیدہے ،کہ بینوں ابنے یلوں میں ایک ہی مضمون میں کا تب سے غلیلی واقع ہوسکے ، اوران کی جسرات اور بیباکی قابل دیدہے ،کہ محض ایسے قیاس کی بنیا دیراہیے العناظ حزن با داخل کریستے ہیں ، ان کی یہ سخر لیت ہرز مان ہیں جاری اور قائم رہی ، اور ج نکہ شواہد کا بیان الزامی حیثیت سے ہے ، اس لئے ہیں نے اس شاہد کو بھی سخر لیون بالزیاد ہ کی ثنا لو میں الزیاد ہی گری گائی ہیں ہے ، اور بہ تہنا ایک ہی شاہر ہمینوں انجیلول میں ان کی بات تسلیم کرتے ہوئے ذکر کیا ہے ، اور بہ تہنا ایک ہی شاہر ہمینوں انجیلول کے اعتباد سے مینوں شوا ہر کے درج میں ہے ،

من ارتمبرم النجیل توقاباب م آیت ۳۱ میں یوں ہے کہ:-منسا ہر تمبرم مسلم استے کہاکہ اس زمانہ سے آدمیوں کومیں کس سے تشبیہ دوں

اوروه کسے مانندہیں ؟

اس میں یہ جارک<sup>ور</sup> بھرخدانے کہا'' سخریف کرسے بڑھا یا گیاہے، مفستر آؤم کالارک اس آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔

"یه الفاظ کمهی مجی لوق کے متن سے اجسنزا، نہیں نتھے، اس دعویٰ کی محل شہاد موجود ہے، او دہر محقق نے ان الفاظ کا انکا دکیا ہے، اور سیجل آور کر کرتے ہا خے نے ان کو متن سے سے اکال دیا ،

نے اس کی قیمت سے دہ تبین روپے لے 2

که چنا پخرہما ہے پاس ارد واور جریدا تگریزی ترجوں میں یہ الفاظ حذت کریتے گئے ہیں مذکورہ عبارت میں پھرخدانے کہا اسے الفاظ بو بی ترجم بمطبوع سندہ اواوقدیم آنگریزی ترجم میں ابتک موجود ہیں ساتھی اس میں لفظ پر تمیاه النجیلِ مٹی کی متہورا غلاط میں سے آیک علی ہے، کیونکہ اس کا کوئی بتہ نشان نہ تو کتابِ پر تمیاه میں بایاجا تاہے، اور نہ یہ صنمون عمد عتیت کی کسی دوسری کا میل الفاظ کے ساتھ موجو دہیے،

البنة كتابِ زكرياً بآب اا آيت ۱۳ مين ايك عبارت تتى كى نقل كرده عبارت سے ملتی لتی موج دہے، مگرد دنوں عبارتوں میں بہت بڑا فرق ہے، جویہ فیصلہ کرنے میں مانع ہے كہ تمتی نے اس كتاب سے نقل كيا ہو، نيز اس نسرق سے قطع نظر كرتے ہوئے بھی كتابِ زكريا كى عبارت كو اُس واقعہ كے سائے جس كو تمتی نے نقل كيا ہے ، كوئى بھی منا سبت موجود ہميں، اس سلسلہ میں سبحی علما رسے اقوال خواہ الحلے ہوں یا بچھلے بہت ہی مختلف ہیں، موجود وار الحر كي تھو لك ابنى كتاب الاغلاط مطبوع مراسم الم عصفحہ ۲ میں ہمتاہے كہ :
وار در كي تھو لك ابنى كتاب ميں كها ہے كہ مرقق نے غلطی سے آخی ملک كى حب اللہ مسلم كے دیا ہے كہ مرقق نے غلطی سے آخی ملک كى حب گرفت نے غلطی سے آخی ملک كى حب گرفت نے غلطی سے آخی ملک كى حب گرفت نے غلطی ہوئے در كرتا كی عبگہ ار مت آء اور کہ کی خلطی كرتے ہوئے در كرتا كی عبگہ ار مت آء اور کہ کے خلالے کے دیا ہے ، اسی طرح متی نے بھی غلطی كرتے ہوئے در كرتا كی عبگہ ار مت آء و لكھ دیا ہے ، اسی طرح متی نے بھی غلطی كرتے ہوئے در كرتا كی عبگہ ار مت آء و لكھ دیا ہے ؛

ہور آن آپن تفسیر مطبوعہ کہ انہ کہ جلد ۲ صفحہ ۲۸۳۸ میں ہمتا ہے کہ :۔

"اس نقل میں ہمیت بڑا اشکال ہی کیونکہ کتاب ارتمیا ہیں اس طرح موجود نہیں ہور دہنیں ہور کہ کتاب ارتمیا ہی کہ الفاظ اس کے مطابق نہیں ہیں بعض محققین کا خیال ہے کہ متی کے نسخ میں غلطی واقع ہوئی ہے، اور کا تب نے زکر آیا کی حکم ارتمیا ہ کھ دیا ہے ، یا بھر یہ لفظ الحاقی ہے ، اس کے بعد الحاق کی شہادیں نقل کرنے سے بعد کہنا ہے کہ:۔

له آورمیں نے ان سے کہا کہ اگریمتھا ری نظرمی ٹھیک ہو تو میری مزد دری کے لیے ٹینس رقیبے تول کر دیجے ، اورخدا وندنے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہا رسے ساہنے بھی نکس نے ، لیعنی اس بڑی قیمنٹ کوجوا مخول نے میرے لئے کھیرائی ، اورمیں نے ٹیمنس رقیبے لیکرخدا وندکے گھرمی کمہا رسے سامنے بھینکٹ بیٹی ہے (۱۱،۱۳، ۱۳) سلے اس کی تفصیل ۲۳ ہے دس ۲۲ ہرگذر حکی ہے ، اوراجال صفحہ ۲۱ ہر بیان ہوا ہے ۱۲ "اوراغلب به به کوتمنی کی عبارت میں نام کے بغیرصرف بور تفاکہ به اور وہ پورا برواجو بیغیبر کی معرفت کہا گیا تھا "اس خیال کی تقویت اور تا تیراس سے ہوتی سے، کوتمنی کی عادت ہم کہ جب بیغیبروں کا تذکرہ کرتا ہے توان کے ام مجمود کیا تاہی ا ادر اپنی تفسیر کی جلداول صفحہ ۱۲ میں کہتا ہے کہ:۔

معاحبِ بخیل نے مل میں بغیر کانام نہیں تکھا تھا گرکسی اقل نے اس کو دہے کر دیاہے ہے۔
ان دونوں عبارتوں سے محلوم بوتا ہے کہ اس کے نز دیک راج قول ہی ہے کہ بد لفظ المحاقی ہے ، وہمی آتی اور رَجَر و منطقی کہ اس آیت سے ذیل میں لکھا ہے کہ اس المحاقی ہے دیل میں لکھا ہے کہ اس ایس الفاظ ہو بہاں منقول ہیں ارتمیا ہی کتاب میں موجود نہیں ہیں، ملکہ کتاب ذکریا کے بالا آیت ۱۲ میں یا ہے جاتے ہیں، اس کی ایک فوجید ہے بھی ہے کہ گذر شد زمانہ میں ناقل نے انجیل کھے ہوئے علی سے ذکریا کی مجلکہ آرتمیا ہو کھے دیا ہوگا، مجر یہ میں ناقل نے انجیل کھے ہوئے علی سے ذکریا کی مجلکہ آرتمیا ہو کھے دیا ہوگا، مجر یہ میں ناقل نے انجیل کھے ہوئے علی سے ذکریا کی مجلکہ آرتمیا ہوگا ہے ہوئے۔

غلطی متن میں شاہل ہوگئی،جیسا کہ تیریس لکھتاہے "

ىز ببوگى ،

ہمارا گذششہ بیان کافی ہے،

اورنیز ہورن نے بھی اس کا اعرّات کیا ہے کہ تمیّ کے الفاظ ذکریا کے مطابق نہیں ہے اس سے کسی ایک عبارت کی سخریون کا اعرّات کئے بغیر کتاب زکریا کے الفاظ بھی بیچے نہیں مانے جاسکتے ، ہم نے یہ شہرا دہت اُن لوگوں کے حیال کے مطابق بیش کی ہے جو اس لفظ کو کا تب کی زیادتی کہتے ہیں ،

میں سے اغلاط سے قاریخ ہونے پر اب ہم مرتس کی غلطیاں جن کا اعر ان جو دیل در داردنے کیاہے بیان کرنامناسب سمجھتے ہیں ،

بالباآیت ۲۵ میں اس کی ابخیل کی عبارت اس طرح ہے کہ:۔

"اس نے ان سے کہا کیا ہم نے تہمی نہیں بڑھا کہ داؤد نے کیا کیا، جب اس کو
ادراس کے ساتھیوں کو ضرورت ہوئی، اور وہ بھو کے ہوئے ؟ وہ کیؤ کر ابتیار تر مردادکا ہن کے دنوں میں خداکے گھرمیں گیا، اوراس نے نذر کی روٹمیاں کھئیں جن کو کھاناکا ہنوں کے سوااور کسی کو روانہیں، اورا پنے ساتھیوں کو بھی دی "
اس متن میں لفظ ابی آرغلط ہے، جس کا اعترات دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں بھوئی "اور "اپنے ساتھیوں کو دونوں کرتے ہیں، اسی طرح یہ دونوں بھلے کہ ساس کو اوراس کے ساتھیوں کو صرورت ہوئی "اور "اپنے ساتھیوں کو دیں " یہ بھی علط ہیں، اس لئے کہ داؤ دعلیا اسلام اس وقت اکیلے تھے، اُن کے ساتھیوں کے ساتھیوں کو دیں ہے یہ بات پوسٹے یہ اُن

ادرجب به تا بت ہوگیا کہ اسنجیل مرقس سے یہ دونوں جعلے غلط ہیں، تو یہی نابت ہوگیا کہ اُن کی طرح اور دوسے حلے بھی جو تمثی اور لوقا کی اسنجیل میں پاسے حلتے ہیں جو تمثی اور لوقا کی اسنجیل میں پاسے حلتے ہیں وہ مجھی غلط ہوں گئے، مثلاً اسنجیل تمثی بائلا آبیت ہیں یوں کہا گیا ہے کہ:۔
"اس نے اُن سے کہا کیا تم نے نہ بیں پڑھا کہ جب د آورد اور اس سے ساتھی بھوکے سے تھے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیون کر خودا کے گھر میں گیا، اور نذر کی رو ٹیاں کھا ہیں جن کو ایس اُنے اور اس کے ماشیہ پر ملاحظہ دنر یا ہے اور اس کے ماشیہ پر ملاحظہ دنر یا ہے اور اس کے ماشیہ پر ملاحظہ دنر یا ہے اور اس کے ماشیہ پر ملاحظہ دنر یا ہے تا

کھانا نہ اس کورواتھا نہ اس کے ساتھیوں کو، گرصرف کا ہنوں کو، اور استجیل تو قابال آبیت الوم میں اس طرح سے ہے کہ :۔ تیو ع نے جواب میں اُن سے کہا کہا ہم نے سرمھی نہیں بڑھا کے جب داؤ دور اس

یشوع نے جواب میں اُن سے کہا کیا ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داق داوراس کے ساتھی بجو کے ستھے تواس نے کیا کیا ؟ وہ کیونکر خدا کے گھر میں گیا ،ا درنذرکی دھیا کے ساتھی وں سے کہا کا ہنوں سے سوا اورکسی کوروا ہنیں ،اوراپنے ساتھیوں سیج

سجىس "

اش بی قول کی نقل میں تینوں انجیلوں میں شات غلطیاں واقع ہموئی ہیں ، اب اگر ان ساتوں غلطیوں کی نسبت کا تبول کی جانب کرتے ہیں توعیسائیوں کوساتوں مقابات پر مخرلف ماننا پڑے گی، اگر جے یہ جیز طاہر کرکے خلاف ہم گرہما ہے لئے مصر نہیں ہے ، منا مرکم میں اسجیل مین باب ۲۰ آیت ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ :۔

من المرسر المراعفوں نے لیے صلیب پرچرط مایا اور اس سے کیڑے قرعہ طالع ال کریا نبط لئے ، تاکہ وہ پورا ہوجاتے جونبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ الحفول نے

میرے کیڑے آبس میں بانط لئے اور میرے نباس میں فسترعہ ڈالا ،

اس بیں یہ عبارت کر' تاکہ وہ پورا ہوجا سے جونبی کی معرفت ہما گیا تھا ہُنعیسائی محققین سے نز دیکے قطعی محرف اور واجب الحذف ہے ،اسی لئے کرتیباخ نے اس کوحذف کردیا ، بتوکن نے تطعی دلائل سے ذریعہ اپنی تفسیر کی جلد اصفحہ ۳۳ واسس میں 'آب کیا ہے کہ یہ حجا الحاقی ہے ، بھرکہ تا ہے کہ:۔

«کریشیا خےنے بیٹا بت ہونے پرکہ بیصا منجوط ہواس کوحذف کریے بہرت

ہی اچھاکام کیاہے ،

آدم کلارک اپنی تفسیر حبارہ مذکورہ آبیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ :۔ "اس عبارت کا ترک کرنا واجب ہی، اس لئے کہ بیمتن کا جزد نہمیں ہے صبیح ترحموں

له چن بخد موجوده ار د و اورجدیدا نگریزی ترجه پی پرجملرحذف کردیا گیاہے، ہم نے مذکورہ ترجہ بخرجی مطبوع میں ایک اندیم انگریزی ترجموں کے مطابق کیاہیے ۱۳ تقی ا در تسخوں میں اس کو تھیوٹر دیا گہاہے، اِلّا مامث مانٹہ، اسی طرح بہرت سے متقدمین نے بھی اس کو ترک کردیاہے، یہ صاف الحاقی ہے جوانجیل آیو حنا باب 19 آبت ۲۴

سے دیا گیاہے ہے سے س

یوختاکے پہلے خط باہ آیت میں یوں کہا گیاہے: "اس لئے کہ آسان میں گواہی دینے دالے تین ہیں، یا نئے، کلمی اور رقع القدس، اور رتبنو

## يوحنات خط مين عقلي تربين مناهد تنبراس

ایک بیں، اور زمین میں گواہی دینے والے بھی تمین میں، دوشت اور بانی اور خوت اور بیت تینوں ایک ہی بات پرمتفق ہیں ہ

ن د و نول آیتول میں اصل عبارت عیسائی محققین سے خیال میں صرف اس قدر بھی :۔ ساورگواہی دیسے دالے سین ہیں ، روح اور بانی اور خون ، اور یہ تینوں ایک ہی بات پرمتفق ہیں ہ

معتقترین ِشٰلیٹ نے بیرعبارت اپنی طرف سے بڑھا دی ہے کہ ، در آسمان میں گواہی دینے والے تین ہیں ، باپ ، کلمہ اور روح القدیس ، اور بیٹینوں

ايک بين اورزعين بين الخ"

جوبقیناً الحاتی ہے، اور کریت باخ نیز شوآزاس سے الحاتی ہونے پرمتفق ہیں ، ہور آن باوجود اپنے تعصر سے کہتا ہے کہ یہ الحاتی اور واجب الترک ہیں ، ہتر ہی واسکا ٹ سے جامعین نے بھی ہور آن اور آدم کلارک سے قول کو ترجیح دی ہے ، اور اس سے الحاتی ہونے کی طون مائل ہیں ،

ا کی کی این تا بیان این اورجو کی میسوی کا ست برط اعالم شمارکیا جا آہے، اور جو آج کی این تشکی نے جوج تھی صدی عیسوی کا ست برط اعالم شمارکیا جا آہے، اور دس سال کے بیں، اوران میں سے کسی رسال میں بھی یہ عبارت نہیں کیمی، حالا نکہ وہ تثلیث کا لے جنا بخدار دوا ورجد یدا نگریزی ترجوں میں ابعبادت اسی قدر ہی، نذکورہ بالا ترجم ہم نے و ب اورقدیم انگریزی ترجول سے دیا ہے اوقی ،

معتقداً درعاش ہے، اور بہیشہ ایر بین فرقہ کے ساتھ جو تثلیث کے منکر سے مناظرے کیا کرتا تھا، اب اگریہ عبارت اس کے زمانہ میں موجود ہوتی تو وہ اس سے ہستدلال کرتا اور نقل بھی کرتا، اور بہاراؤاتی اندازہ تو ہے کہ جو نکہ اس نے اس آیت میں آیک ووا زکار مخلف کریتے ہوئے حاشیہ برلکھا ہے کہ "بانی سے مراد باپ اور خون سے مراد بلیا اور وصے سے مراد دوس القدس میں ، جو تکہ یہ توجیہ بہت ہی بعید بھی، اس لئے معتقت رین تشلیت نے بیعبارت جوان کے لئے مفیدا عتقاد تھی بناڈالی، اور اس کوخط کی عبارت کا جشز د بنادیا،

و بسروبی دیا .

میزان الحق کے مصنف کے اور میرے درمیان مسئلہ میں جومناظ وہوا تھا اسی
المفوں نے اقراد کیا تھا کہ عبارت سخر لیے شدہ ہے ، اور جب آن کے ساتھی نے یہ
د کیما کہ اب یہ دوسری البی بھی عبار تیں بیٹی کرے گاجن میں بخر لیے کا قراد کرنا پڑے گا
تود دسری عبار تیں بیٹی کئے جلنے سے پہلے ہی المفول نے بیٹی اعترات کر لیا کہ میں اور
میرا ساتھی بیسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آسمظ مقامات پر تحریف واقع ہوئی ہے ،
میرا ساتھی بیسلیم کرتے ہیں کہ سات یا آسمظ مقامات بر تحریف واقع ہوئی ہے ،
اس لیے تو جنا کی عبارت میں تحریف کا انکاد کرنے والا سولت ہے مصل دھرم کے
اور کوئی نہیں ہوسکتا، ہو آرن نے اس عبارت کی تحقیق میں بارہ ورق لکھے ہیں ، پھر
د دبارہ ابنی تقریر کا خلاصہ کیا ہی ، ادراس تقریر سے تمام ترجم سے نقل کرنے میں ناظرین
کے اگر کا خطرہ ہے ، ہرتی واسکا ہے کی تنسیر سے جامعین نے بھی اس سے خلاصہ کا

خلاصه کیاہے، ہم اس تفسیر سے دہ خلاصتہ الخلاصہ نقل کرتے ہیں :۔

اس تفسير سے جامعين سمتے ہيں :۔

سبوتین نے دونوں مستریق سے دلائل لکھے ہیں، اور پیر کردیکھے ہیں، دوسری تقریر کاخلاصہ یہ ہوکہ جوالائل ہیں ہونا ثابت کرتے ہیں ان سے چند لائل ہیں، کاخلاصہ یہ ہوکہ جوالوگ اس عبارت کا جھوٹا ہونا ثابت کرتے ہیں ان سے چند لائل ہیں، اور یہ بیں جوسو کھویں اور یہ بیں جوسو کھویں صدی سے قبل کھے ہوتے تھے،

۷- يەعبارت گن نسخول مىس نېرى بانى جانى جوپىلے زمارە مىس بۇسى محنىت

اورتحقیق کے ساتھ طبع ہوئے ہیں .

س۔ یعبارت سوات لاطینی ترجمبے اورکسی قدیم ترجمبیں موجود نہیں ہے،

م ۔ بیعبارت اکر قدیم لاطینی تسخوں میں بھی موجود تہیں ہے،

۵- اس عبارت سے ندمت قدمین میں سے کسی نے کہی ہستدلال کیاہے اورنڈگر جا سے کسی مور خےنے ،

۲ ۔ فرقہ بروٹسٹٹنٹ کے مقتداؤں اودان کے مصلحین نمہد نے یا تواس کو کا مطابقہ یا اس پرشک کی علامت لگادی ہے ،

اور جونوگ اس عبارت کو صبح تصور کرتے ہیں ان سے بھی متعدّد دلائلہ ہیں ۔

ا۔ یعبارت قدیم لاطینی ترجہ میں اور لاطینی ترجہ سے اکر نسخوں میں موجود ہے ،

۱۰ یعبارت کتاب العقائد ایونانی اور یونانی گرجائی کتاب آواب العسلاة میں اور لاطینی گرجائی کتاب آسسلاۃ قدیم میں موجود ہے ، اس عبارت سے بعض لاطینی بزرگوں نے اسسنندلال بھی کیا ہے ، یہ دو توں دسیس محند وش ہیں ،

اس عبارت کی سجائی کی چندا ندر ونی شہاد تیں ہیں :۔

ارکلام کاربط سستوی قاعدہ سسے حرف تعربی مہر اسس عبارت کا پوحتا کی عبارت سے محاورہ میں مشابہ ہوتا،

نسؤن میں اس عبارت سے ترک کے جانے کی وج ہے بھی ہوسکتی ہے کہ اصل سے دو سنے ہوں، یا پھریہ واقعہ اس زمانہ میں بہتی آیا ہوجب کہ کا تب کی مکاری یا غفلت کی وجہ سے نسخے قلیل تھے، یا اس کو تسترقہ آیر بن نے حذف کردیا ہو،... یا دبندا دوں نے اس عبارت کو اس لئے اڈا دیا ہو کہ یہ تثلیث کے اسرار میں سے ہی کہا تب کی غفلت اس کا سبب بن گئی ہو، جس طرح اس کی ہے برواہی دوسئے یا کا تب کی غفلت اس کا سبب ہوجاتی ہے، گریک سے مرشدین نے اس بحث کے کئی جیلے نقصانات کا سبب ہوجاتی ہے، گریک سے مرشدین نے اس بحث کے کئی جیلے حصافی دیتے،

بتورن کے ذکورہ دلائل پرنظر نانی کرنے کے بعد بڑے انصا ن او زخلوم کے

ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جعلی اور فرضی جلہ کوخایج کیا جائے۔ اس کا د آخل کیا جا اس وقت تک مکن نہیں جب تک کہ اس پرایسے نسخ شہرا دیت ند دیں جن کی صحت غیر شکوک ہی، ما آئش کی موافقت اور آما ئید کریے تے ہوئے کہا ہے کہ اندر و نی شہا آئیں اگر چیر مضبوط ہیں، گرایسی ظاہری شہرا د توں پر غالب نہیں آسے تیں جو اس مطلب پر موجود ہیں ہے

آب غورکرسکتے بین کران کامسلک بھی وہی ہے جو ہموری کا ہے، اس کئے کہ وہ کہتے کہ ہموری نے انصاف اورخلوص کے ساتھ فیصلہ کیا ہے ، اور دومرے فران کے دلائل مرد و دبیں ، اور فرن جو عذر میش کرتا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ،

ایک یہ کہ طباعت اور حجبائی کی صنعت کے ایجاد ہونے سے پہلے تقریف کر نوائے کا تبوں اور مخالف فریق کے سے خاکش تھی، اور وہ اپنے مقصود میں کا میاب ہوجاتے ہے ، دیجے ، کا تب کی سخریف یا فرقہ ایر تبن کی یا عیسا تیوں کے خیال کے مطابق دینے لا دو کی سخریف اس موقع پراس قدر شائع ہے کہ یہ عبارت تمام مذکورہ پر نانی نسخوں سے اور المرابطینی ترجمہ کے سوارتمام ترجموں سے اور اکثر لاطینی سخری گرادی جاتی ہے جیسا کہ پہلے فریق کے دلائل سے ظاہر ہور ہاہے،

دوسکریکه دبندارعیسانی بهی جب سخرید بین کوئی مصلحت خیال کرتے سخے،
توجان بوجھ کر تحریف کردیتے سخے جیسا کہ اس عبارت کو یہ بھے کر کہ یہ تثلیث کے اسرارس سے
ہے، صذف کر دیا، یا جیسے فرقہ گر بیک کے مرشدین نے وہ نقر ہے جو اس بحث میں شخے،
حذف کر دیتے، پھر جب بخرلین کرنا مرشدین کا مجبوب مشخلہ اور دیندارعیسائیوں کی پچڑا
عادت سخی تو پھر باطل فرقوں اور سخرلین کرنے والے کا تبوں کی شکایت کس مگسنہ سے
کی جاسحی ہے، اس سے بہتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے طباعت کی ایجاد سے پہلے سخر لین
کی جاسحی ہے، اس سے بہتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے طباعت کی ایجاد سے پہلے سخر لین
کی جاسے تے ہا آتی نہیں جو ڈرا، اور کیوں نہ ہو جبکہ طباعت کے بعد بھی باشا، اللہ بیسلسلہ
بند نہیں ہوا، اب ہم صرف ایک واقعہ نقل کرنے پر اکتفار کرتے ہیں جس کا تعلق اس

## لونخصرکے ترجم میں مخراحیت اغور فرائے کہ فرقد ہر دسٹنسٹ کا ایم اقب اور مزہب عیسوی کے مصلحین کا سرگر دہ یعنی تو تقریب اس مُذہ

کی اصلاح کی طون متوج ہوا تواس نے سب پہلے کتبِ مقدسہ کا ترجم جرمنی زبان ہیں اس لئے کیا کہ اس کے ماننے والے مستفید ہوں ، اس نے اس عبارت کو کسی ترجم پہنہیں لیا، یہ ترجم اس کی زندگی بین متعدد مرتبطیع ہوا ، گربیعبارت ان سخوں میں موجود نہ تھی ، پھر جب بوتھا ہوگیا ، ایک جرتب پھراس کے جیعا پنے کا اوادہ کیا ، اورکستانہ او میں اسس کی طباعت شروع ہوئی ، پی تفی اس کے اس کے عادت سے بالعموم اور عیسائیوں کی تصلت سے بالخصوص خوب واقعت تھا ، اس لئے اس نے اس ترجمہ کے مقدمہ میں وصیت کی کم میر ہے ترجم میں کوئی صاحب سخ لیف نہ کرس ، لیکن چو بکر میہ وصیت اہل کتا ہے مزاج وعادت کے خلاف تھی اس کے ترجم می شا میل کے خلاف تھی اس کے ترجم می شا میل کے خلاف تھی اس کے ترجم می شا میل کردی ، جبکہ اس کا انتقال ہوئے تین سال بھی نہ گذر ہے تھے .

مريوه الماء مين المرعبارة كومجراس ترجم مين داخل كيا،

محرجب وش برگ سے باسٹندوں کو بجرلوگوں سے طعن کا ندلینہ فرینک فرطی والوں کی طرح پیدا ہوا ، توا مخوں نے بھی دوسری طباعت میں اس کو ہکال دیا، اس کے بعد مترجم سے معتقد عیسا تیوں میں کوئی بھی اس سے خاج کرنے پر داختی نہ ہوا، اس لئے اس ترجم میں اس کی خاج کرنے پر داختی نہ ہوا، اس لئے اس ترجم میں اس کی خیلات سے خلاف عام ہوگئ، تو تھیسسر قلیل اوجود نسخوں میں کتر لھیت نہ ہونے کی کیو کر امید کی جا سکتی ہے، جبکے صنعت طباعت میں موجود نہتی ، بالخصوص ایسے نوگوں کی طرف جن کی عادت آپ معلوم کر چیچے ہیں ۔ ہم کو

آیسے گوگوں سے مخرلف کے سواکسی دو تریمری بات کی ہرگز توقع نہیں ہوسکتی، منہودفلسفی اسحآق نیوش نے ایک دسالہ لکھا ہے جس کی صنحا سے تقریبًا ، ۵ صفحات ہے ، اس نے اس میں ٹابت کیا ہے کہ یہ عبارت اوراسی طرح تیمتھیں سے نام پہلے خط کی آبیت بخبرا ا دو نول محرّف ہیں ، آبیت فرکو دہ ہیں یہ ہے کہ :

اُس مین کلام نهیس که دینداری کا مجھید برط اسے ، نعنی وه جوجیم مین ظاہر بوااور و درخین راست باز مجمرا، اور قرسشتوں کو د کھائی دیا، اور غیرقد موں میں اس کی منادی ہوئی' اور ڈینیا میں اس پرایمان لاسے اور حبلال میں اوپر اعظایا گیا ۔ "

چونکہ یہ آبیت بھی اہل شکیٹ سے گئے بہرست مفید بھی، اس کئے لینے عقیدہ فاسرہ کوٹا بہت کرنے سے نتے اس بیں خوب خوب سخراجت کی ،

ن ا مرس سے کہ:۔ شیا مرمبر اسل سیا مرمبر اسل سیا مرمبر اسلامی اور خداد ہم کے دن میں روح میں آگیا، اور لینے پیچیے نرسکے کسی

أيك بطرى آوازسن جويه كهرها كقاكه مي العن اور بار بول ، اول بهون اور آحسنر بهول ،

اورجو كجوتود تجساب اسكوكتاب يس لكه "

سرسیتباخ اورشوکزدونوں اس پرمتفن میں کہ یہ دونوں الفاظ"اول اورآخر" الحاقی ہیں' آ اورلعبض مترجوں نے ان کو ترک کردیا ہے ، اورع بی ترجم مطبوعہ کمٹیاء وسلماری میں لفظ آگھٹا ور" ہا "کو بھی ترک کردیا گیا ،

ن من من مع مع اسمار مثاب التحمال باب مرآیت ، ۳ میں ہے کہ نشب امر میر اسمال سے ایسان لات توبیت ہے کہ اکر تو دل وجان سے ایمان لات توبیت سے

که خداد نکاون سے مرادعیسائیوں سے بہاں اتوارکادن ہے ۱۳ تقی

که موجدده ارد وآوراً نگریزی ترجوں پس بھی یہ د د نوں جلے حذف کریسیے گئے ہیں۔ ہم نے ادپر کی عبارت انگریزی کے قدیمہ ترجہ سے لی ہے ۱۲

سله بهان فیلیش سے مراد فیلیش واری ہیں جھوں نے کتاب اعمال سے مطابق غزہ سے راستہ یں ایک عبی مطابق غزہ سے راستہ یں ایک عبی خوج کو حصرت میں عام کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ بات کہی ۱۲

ے سکتاہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ میتوع میں طوکا بیٹاہے ،

یہ آبیت الحاقی ہے جس کو کسی شلیت پرست نے اس جاری خاطر کہ تمیں ایمان لاتا ہوں کہ میتوع میں ایمان لاتا ہوں کہ میتوع میں خواکا بیٹا ہے ، سامل کر دیا ہے ، کرلیت بانے اور سولز دونوں اس آبیت کے الحاقی ہونے معرف بیل ہم

نندا برنم م استان المال باب ۹ آیت ۵ بین کهاگیا ہے کہ ،۔ ننسا برنمبر م م استان نے پرچھا ،ابے خداد ند تو کون ہے ؟ اس نے کہا میں بیتوع

ہوں، جسے توسستا تاہے، یہ تیرے لئے مشکل ہے، کہ توسودا خوں کو ماہے ، اوراس نے کا نیعتے ہوئے حیران ہوکرکہا کہ تومجھ سے کیا جا ہمتاہے ؟ اورخدا وندنے اس سے کہا کہ

أنظر: شهرمي جا، اورجو يخفي كرناج است وو تجدي كما جاسكا،

كريستباخ اورسولز كي بين كريعبارت كرمية تيري سيخ مشكل بي "الحاقي سيء،

، انتخاب اعمال بانبه آيست لايس يوں ہے كه: ر

سا ہر مسر مسل اس وہ شمقون دیاغ سے بہاں جہان ہے ،جس کا گھرسمندر سے کنارے

ہے، وہ مجھ کوبتا سے گاجو کام سجھ کو کرنا مناسب ہوگا ،

مرتب باخ اور شوکز کہتے ہیں کہ بیر عبارت کہ "وہ تجھ کو بتائے گا جو کام تجھ کو کرنامناسب ہوگا، بالکل الحاقی کیجے ،

سله چنانچه ارد وترجم بین اس پرشک کی علامت د قوسین ، نگانی بوئی ہے، قدیم انگریزی ترجم بین متبادل الفاظ ALTER NATIVER END ERINGES کی فہرست میں اُسے حذت کرنے کا مشورہ س

دیا کیا ہے، اور مدیدانگریزی ترجمین کسے حذف کردیا کمیاہے ١٢

کے معنی پوتس نے، یہ اس مے مشرف برعیسا یہت ہونے کا واقعہ ہے، ۱۲

سه اورخدا وندنے اس سے کہاکہ سمیت گویا اصل عبارت پور تھی جھے توسستانا ہے ، آتھ شہری جا گا۔ ابو ، جنامج ارد واور حدیدانگریزی ترجموں میں ایسا ہی ہے ، قدیم انگریزی ترجمہ یہ الحاقی عبارت میں

موج دہے، گرمتبا دل الفاظ کی فہرست میں اسے حذمت کرنے کا مشورہ دیا کمیلہے ۱۲

کله چنا بنچ برعباریت بھی ، یکورہ نی ترجوں میں موجود نہیں ، ترجہ اُنگریزی ا درع بی سے سیا تھیا ہو ۳ اتعی

انتھیوں کے نام پہلے خطاسے باب آیت ۲۸ میں یہ کہا گیا ہے کہ ،۔ مع دیکن آگر کوئی تم سے کے کہ یہ بتوں کا ذہبے ہے ، تو اس کے سب سے جس نے محصیں جمایا اور دسی مستیاز سے سبب سے نہ کھاؤ آگیونکہ زمن اوراس سے كمالات سب خداسے بن ۽ برجله دكيونكه زمين الخ الحاتى بين بهج بتوآن اپنى تفسير كى جلد اصفحه به سوس بي اس سے الحاقی ہونے کوٹابت کرنے سے بعد کہتاہے کہ ،۔ "كريتساخ نے اس حلكواس بقتين سے بعدكہ يہ قابل اخراج ممتن سے كالاسحى يات بھی ہیں ہے کہ اس حملہ کی کوئی سسندہ ہیں ہے ، یہ قطعی زائدہ، غالب یہ ہے کہ اس کوآست ۲۶ سے ہے کرشا مل کر دیا گیا ہے ، آدم کلارک اس آیت کے ذیل میں ہمتا ہے کہ :۔ سکریستباخ نے اس کومتن سے الڈا دیا، ادر سچے یہ ہے کہ اس حلہ کی کوئی مستنہیں بی نزوى ترجمه مطبوعه المهتاء والمهامة والمسكاء مين بمي ليصا قطاكرديا تمياب، النجل منى باب ١٦ آيت ٨ مين يون كما كياسي كر .-" كيونكه ابن آدم سبست كا ما ككس بحى ہے " اس میں لفظ تبھی 'الی قی ہے ، ہور آن نے اس کوالحاقی ہونے دلائل سے ثابت کیا ہ اس کے بعداین تفسیری جلد اصفحہ ۱۳۳۰ بیس کہا ہے کہ ئە لفظ النجيل ترقس كے بات آيت ۸سے يا تيمرانجيل توقائے بال آيت ۵ سے ليا گيا اور يهاں شامل كرديا كيا ہى،كريت الح نے مبهت ہى الچھاكيا كه اس الحانى هفط كومتن سے خاج كرديًا که بیاں بھی بعینہ وہی معائد ہو جوگذشتہ تینوں حاشیوں میں بیان کیا گیا ہے ، تقی کلہ یہاں بھی وہی صورت ہے۔ اسک کیس ابن آ دم سیست کا بھی مالک ہے " (۲۰: ۲۸) ککه نیکن دوده ار دوترجه میں مرقش سے بھی لفط سمجی' سا قبط کردیا گیلہے ، جبکہ قدیم او دجدید د ونوں ترجوں میں یہ لفظ موجودس القي

#### شا برخبر ۱۳ ایخبی با تاب آیت ۳۵ میں یوں کہا گیا ہے کہ:-شا برخبر ۱۳ سے نیک اینے نیک دل سے خزانہ سے نیکیاں تکانداہے،،

اس میں لفظ سول النجاتی ہے، بورن اس سے الحاقی ہونے سے دلائل سے ثابت کرنے سے دلائل سے ثابت کرنے سے دلائل ہے ثابت کرنے سے بعدہ میں اپنی تفسیر کی جلد ہیں کہا ہے کہ یہ لفظ استجیل تو قابات آبیت ہم سے لیا کیا ہے ، \_\_\_\_

شا برنمبره سا اخیل آمنی بالب آمیت ۱۳ میں یوں کما گیاہے کہ :۔ شیا برنمبر و سال مورد در میں آزمائنٹ میں خالا، بلکہ بُراتی سے بچا، کیونکہ باد شاہی اور

قدرت اورجلال بميشة ترب بى بى د

اس میں بہ حبکہ سکونکہ بادشاہی اور قدرت الخ"الحاقی ہے، روتمن کیقولک فرقہ سے
ہوگہ اس کے الحاقی ہونے کا ابقین رکھتے ہیں، لاطبی ترجہ میں بھی یہ موجود نہیں ہے،
اورنداس فرقہ کے کسی بھی انگریزی ترجہ میں موجود ہے، یہ فرقہ اس جلم سے داخل کرنے والے
کوسخت بُرا بھلا کہتا ہے، وارڈی میقولک ابنی کماتب الاغلاط مطبوع کی مامی کہا کہ کہ
"ادائمس نے اس جلہ کو بہت ہی تبیع قرار دیا ہے، اوربلنج کہتا ہے کہ یہ جلہ بعد میں شاس
کیا گیا ہے اور آجنگ اس کا شامل کرنے والا نامعلوم ہے،
لاڑی عشق نے اور لائمن نے جو یہ کہلے کہ یہ جلہ خدائی کلام سے حذب کردیا کہا ہے، اس کہ

کوئی دلیل موجود تنہیں ہے۔ مبکہ اس کا فرحن توبہ تھا کہ وہ ان ڈگوں پر معنت او رمال<del>ات</del> سرتا جفوں نے بڑی بیاکی سے خدا کے کلام کو کھیل بنالیا ہے ،، اوراس کی تردید فرقد برو استنت سے بڑے بط محققین نے بھی کی ہے ،ادر آ دم ملارک نے بھی اگرجے اس کے نز دیک اس کا ایجانی ہونا راجح نہیں ہے ، گراشی باے کا معترف وہ بھی ہے کہ کراستیسباخ اوروسیطین اور پڑے یا یہ کے محققین نے اس کا دَدَہیا ' جیساکہ اس آبت کی مفرح کے ذیل میں اس نے تصریح کی ہے، ا و رحب اس سے اقرار سے یہ تا بت ہوگیا کہ جوگوک بڑے یا یہ سے محقق ہیں ایھوں نے اس کی تردی<u>د کی ہ</u>ے ، توالیسی صوریت میں خوداس کی مخالفت ہما *ہے گئے کوتی معزنہیں*؟ ادربيهمله فزفة كيتيقولك اورفرقه بترونستنط كيمحققين كيتحقيق بمحمطابق صآوة یں بڑھایا جیاہے، اس بناریر سخریف کرنے والول نے صلاۃ مشہورہ کوہمی نہیں سخشا، النجيل يوحنا بابكى آيت ٣٥ اورباب كى ابتدالي آيات سمياره الحاقي ہِنْ اگر حیے ہو آن کے نزد کے ان کا امحاتی ہونا راجے نہیں ہے ہم د ه اینی تفسیری حلدس<sub>ا</sub> صفحه ۳۱۰ پر بور<sup>س م</sup>هتا ہے که " ابتمس<sup>عه</sup> اور<del>کا نوش</del> اور تیزاا ورکروتیس اور شیکلرک اور وشتشن اور سمکر اور سشکز یے ان آبتوں میں ایک عورت کا واقعہ بران کیاہے ، کریہو دیوں نے اس پرتہمست زیالکا کڑھتے میتھے سے اسے سنگسارکرنے کا مطالبہ کیا، گرخفرٹ کیجے نے کراکٹس سے جو یک وامن ہو وہ اس کا فیصل کریے اس پرسب لوگ چلے اورکسی نے فیصل نہیں کیا، محرص ٓ سیمجے نے اسے آ مُندہ گنا ؓ ہ کرنے کی تاکید کرکے وحصست کر دیا، جدید انگریزی ترجمہ سے یہ عیادت اس موقع برحدت کردگئی ہے ، پھر انجیل آیو حن کے ختم کے بعداس عبارت کونقل کر کے حاشیہ برمز جمین لیکھتے ہیں کہ بعبار جوعبد جدید کے عام پھیلے ہوتے نسخوں میں توحذاء: ٥٣ تا٨: ١١ بریان جاتی ہے، اس كى سمالے قديم معیفور میں کوئی متعین جگہ نہیں ہے،لعب*ض نسخوں میں بیرعبارت سرے سے موجود ہی نہیں سے ج*نوب نسخول میں برلوقا الا: ۸۳ کے بعد موجود ہو، اورلعبن میں اسے یوجناء: ۳۷ یا ، ۵۲: ما ۳۱: ۲۲ کے بعد رکماگیابی، دنیوانگلش با تبل ،ص ۱۸۸۷ کله ادازمس ERASMUS سولموی صدی کا

> شہر عالم بیلائلاء مملائدہ اوالہ نشآہ ٹانیسے علرواروں میں سے ہے ۱۲ ۲۹

اور مؤرس اور بین اور باتس والتمسی اور درسی مصنفین جن کاذکر در کفینت آور کوتچرنے سیلہ، وہ ان آیات کی صحت تسلیم نہیں کرتے ،

بحركها ہے كم :-

می کرتر اسم اور تھی فلیک اور نونس نے اس ایجیل کی شروح کیمی ہیں، گران آیتو کی شرح نہیں کا برونولین اور سائی پرن کی شرح نہیں کی، بلکہ اپنی شروح میں ان کونقل بھی نہیں کیا، ٹروٹولین اور سائی پرن نے زنا اور پاک وامنی کے باب میں چندر سالے کیمے ہیں، گراس آیت سے استدلال نہیں کیا ہے، اور آگر یہ آیتیں آن کے نسخوں میں موجود ہوتیں توصرور سے ذکر کرتے، اور تینی طور مران سے استدلال کرتے، اور تینی

وآرد كيتمولك بمتاب كه ..

"بعن متقدمین نے ابخیل پو حنا کے باب کی ابتدائی آبتوں پراعز اس کیاہے ،،
وَرَشْن نے فیصلہ کیا ہے کہ بہ آبتیں نقیب نا الحاتی ہیں ،

نشأ برتمبراهم النجيل تمتي بالبه آيت ١٨ مين يول ہے كه :-

"اس صورت من نيرا باب جود شيد كي من يحتاب على تحجم برله دے كا "

اس میں لفظ معلانیہ الحاتی ہے، آدم کلارک اس آیت کی مشرح سے ذیل میں اس کا الحاقی ہونا تا بت کرنے سے بعد کہتا ہے کہ :۔

مع جو بكراس لفظ كى كوئى بورى سند نهيس تقى، اس لئے كريت باخ نے اور كروسيس اور مثل و بنجل نے اس كومنى سے خارج كرديا »

شاہر تمبر ۲۲

يريب خف الم الفظ كو صرف كالها اوركو المسل ورال اور بجل الم الحري كي الم

که چنامخدارد وترحمه اورجدیدا بمگریزی ترحموں میں کسے ساقسط کر دیا ہے ، قدیم عربی اورا نگریزی ترحم ا میں بدنفظ موجود ہے ، نگرانگریزی ترجم کے مقبادل الفاظ کی فہرست میں کسے ساقط کرنے کا معنو وہ دیا گیا ہے ' بلکہ اس کے ساتھ ۲: ۲ اور 1: 1 سے بھی اس ہفظ کو حذت کرنسکا مشوق ندکو رہے ۔ ا تعق

کے جشک کی علامت ملکی ہوئی ہوا درارد و ترجیب اسے ساقط کردیا گیاہے ہو تقی

المرتج بمريدا الأرم المركد المركد المراجع المر

بشا مديمبرام الجيل متى كي المبيات اين ايس مجي لفظ الدين ك واقع بواية به بعي الحاقي يا آدم كلارك اس کا الحافی ہونا تابیت کرنے کے بعداس آیت کی شیج سے فربل میں کہا ہے کہ:-ال وربخل نع اسكا صنعت كياجانا يستدكيا ب ادركربسياخ في تواسكومنت المحسيد نمار رح كرديا " اسخیل متی کے باب آیت ۲۲ میں بوں ہما گیاہے کہ:۔ بس ببتوع نے جواب دیا اور کہا کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ما سکتے ہو، جو پیالدمیں بینے کوہوں کیائم بی سیحتے ہو؟ اور حیں رنگ میں رنگھے کوہوں کیائم آ<sup>س</sup> میں دنگ سکتے ہو ؟ انھوں نے کہا کہ ہم کرسکتے ہیں ، تواس نے ان سے کہا میرا برالہ توہبوگے اورجس دنگ میں میں رنگوں گائس میں تورنگوشے الخ" دآیا ہے ۲۲ وسس ا س میں یہ قول کرنجس رنگ میں رنگئے کو ہوں کیامتم رنگ سیجتے ہیو "الحاقی ہے ، اسی طرح یہ قول بھی کوئیس رنگ میں میں رنگوں گا اس میں تورنگوسے "کراتیساخ نے دونوں کو متین سےخارچ کردیا ، اورآ دم کلاریب نے ان دونوں آیتوں کی نثرے سے ذمل میں اُک سے الحاتی ہونے کو ٹابت کرنے کے بعد کہاہے کہ:۔ بُوقا عديه محققين نے صحح عبارت كوغلط عبارت سے ممتاذ كرنے اور بيجانے كے لئے مقرركرديتي بسائن كى بناريران دونون قوال كاجز دِمتن بونا معلوم نهيس بوتا ،

رمے ہودکیو کمان آدم نوگوں کی جان بریادکرنے نہیں بلکہ بچانے آیاہے) بچروہ کسی محادّں ہیں چیلے بھتے ،

اس بیں عبارت گیونکر ابن آدم" المحاتی ہے، آدم محلارک نے ان دونوں آیتوں کی مثرے کے ذیل میں کہاہے کہ:۔" کرنت خے اس عبارت کومتن سے خاج کردیا اور غالب یہ کہ کہمت کی میں کہا ہے کہ:۔" کرنت اس عبارت ہوگی کرد گراس نے بھر کرا تھیں جو گا، اور کہا کہ تم پڑانے نسخوں میں اس طرح کی عبارت ہوگی کرد گراس نے بھر کرا تھیں جو گا، اور کہا کہ تم ہیں جانے کہ تم کیسی ردح سے ہو، تھروہ کسی آور کا دُن تھیلے گئے "

سله بم نے عبارت کا ترجہ بوبی اورا نگریزی ترجوں سے لیا ہی موجودہ ارد و ترجہ میں یہ الحاقی عبارت حذف

کردگین پر ۱۳ تفی کے ابتک تنام ترحموں میں پر عبارت جیلی آر ہی بھی ، البتہ ارد وانگریزی میں اس پڑسک کی علامت » ۲۷۸ سا

## مقصارسوم

## مخولفي الفاظ حرّف كرن كالمكل مين

ہما شہارت بہمارت ادراس نے ابرآم سے کہا، یقین جان کہ تیری سل کے دیکے

ا پہے ملک میں جو اُن کا ہمیں پر دلیبی ہوں گئے ، اور دہاں سے لوگوں کی غلامی کرسے ۔ اور وہ چارسو برس مک اُن کود کھ دیں گئے "

اس میں یہ لفظ کم مرد ماں سے تو گوں کی علامی کری سے "نیزاسی باب کی مستدرج ذیل جود صوب آیت :-

نیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گاہجس کی وہ غلامی کریں سے اور بعد میں وہ بڑی دو فیکن میں اسے بھل آئیں سے میں اسے

یہ دونوں اس بات پردلالت کررہی ہیں کہ سرز میں سے مرآ د تمقر کا ملک ہی، اس لئے کہ جن لوگوں نے بنی اس ائے کہ جن لوگوں نے بنی اس ائے کہ ان کوخلا مبنایا اوراک کوشکیفت میں سبت للکیا، اور بھراک کوخلا نے مزادی، اور بنی اس اتیل ہے شمار مال ہے کرنکلے، یہ لوگ مصری ہی شخصے، ان کے علادہ اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ اوصاف کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں، اوصاف کسی دوسے میں موجود نہیں ہیں، اور کھنا اور کھنا النے وہ جا باب کی آبیت ، ہم میں یوں ہے کہ:۔

ا در سنی اسرائیل کوم صربی و د دباش کرتے ہوتے جا رسونیس برس گذر ہے ہتھے ،، ان دونوں آیتوں میں اختلام ہے ، اب یا توسیل آیت سے تیس کا بفظ ساتط کیا سمیاہے، یا دیسری میں یہ لفنظ بڑھایا گئیاہے ، اس انحتلامت اور پخرنین سے قطع نظ۔ کرتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں جومدّت قیام بیان کی گئی ہے وہ لقیناً غلط بوجس کی کئی وجوه بس ؛ موسی علیہ لسلام لاوسی سے نواسے سبی بهلي وجبر مصريب سني اسراتيل ہیں اوران سے پڑیوتے سجی، کیونکہ ماں کے قیام کی مترث

کی طرف سے آیں اور کی سینت لادی کے

پیملیں اور باب کی طرف سے آپ عمرآن بن قامِت بن لا دی سے بیٹے ہیں بھو یا عمرآن نے ابنى بھويى سے شادى كى تھى جس كى تصريح كتاب جريسج بالته اور كتاب گنتى مالب ٢٦ ميں موج<u>ود</u>ہے، اورقا ہمکت موسیٰعلیہ انسسلام سے دا دا ہیں ،جوبنی اسسرائیل سے منقرمیں آنے سے قبل بیدا ہو چکے سکھے جس کی تصریح کتاب بیدائش باب ۲۱ آبیت اا میں موجود ہے، اس لئے بنی آمرائیل کی مذست قیام مضرمیں کسی طرح تمجی ۱۶ سال سے زمایزہ ہیں ہوشتی عیسائی مؤرخین ا درمفسترین سب سے سب اس برمنفق ہیں کہ ا بن سرائیل کی ترت قیام مصری ۵ (۲ سال سے،علمار پروٹسٹنٹ کی تعبا نیعت بیں سے ایک کتا ب عربی زبان میں ہے جس کا نام مرشدالطالمبین الی الکتاب

المقدس النمین ہے، اس سے سرورق پر لکھا ہے کہ یہ انگریز فاقد مون سے گرجے کی جاتے کے پرلس میں شہر <u>فالٹ</u> میں منگاشاء میں نھیں ہے، ا دراس کے جزو د وم فصل ، امیں ہ<sup>تا</sup> آفرنین سے دلاد شریعے مک سے حوادث عالم کوضبط کیا ہے، اور ہروا قعہ کے رو نوں جانب سال وقوع تھے گئے ہیں ، داہی طرن وہ سال ہیں جو آغازعا لم سے اس و<sup>ست</sup> ۔ ہوچے ہیں، ا دربائیں طرف وہ سال ہیں جوحا دشکے وقدع سے بھے کی ولاّ دت تک

له میونکه کتاب بیداتش مین غلامی کی متنت جارسو برس بیان کی گئی ہے مو سكه بعني لاتتى بن لعقوب عليه السلام ١٢

2012

اظرادالمى حلدووم

بہوتے ہیں، چناسنچ صفحہ ۲۷ س میں یوسف علیہ اسسلام سے بھائیوں وراکن سے والدسے قیام کا حال یوں بیان کیا گیاہے ،صفحہ ۲۷ س پرہے:۔

۱۲۰۹۰ یوسف علیهٔ سسلام کے بھٹائیوں اور والدکافیام ۲۰۰۱، ۱۲۵۳ امرائیلیوں کا بحقل کم کی عبورکر نااور قریحوں کاعزق بہونا، ۱۹۷۱ سب سب بیت بات اسر بکشری سے میں کا سے میں میں بات سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے

اب آب جسب اقل کواکڑیں سے گھٹا تیں سے توہ ۳۱ سال رہ جاتے ہیں، صورتِ عمل مندرج ذیل ہوگی ،

> 12-4 1891 710

یہ تومورخین کافتوی ہے، مفسرین کا قول بھی ہم آدم کلارک کی عبارت بینقل رہیے م کلتیوں کے نام تو آس کے خط کے بات آئیت ۱۶ میں وں کما گیا ہے،۔ " بس ابرآ ہام اور اس کی نسل سے وعدے لئے گئے ہیں، وہ بہہیں ہت کہ نسلوں سے جیساکہ بہتوں سے واسطے کہا جاتاہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کریری نسل کو اور ومسيح ہے ، ميرايه مطلب كتي كترى خدائے پہلے سے تصدیق كى تھى اس كوتر ديت جارسوسی برس سے بعد آ کر ماطل نہیں کرسے کہ وہ وعدہ لاحصل ہوا اس کاکلام بھی جگرے علطی سے یاک بہیں جیسا عنقریب معلوم بوجانے گا، تکرخریے کی عبارت سے صریح مخالف ہے ،کیو کہ اس میں ابرآ ہیم علیہ اسسلام سے وعدہ کرنے ہے ق<sup>ی</sup>ت سے تورات سے نزول مک کی ترت جارسومیں سال بیان کے گئے ہے، حالا کہ حضرت ابراہیم علیہ لسسلام سے وعرہ بی اسراتیل سے معرب داخل ہونے سے بہت پہلے ہوا تھا، اور تورآت كانزول أن مح مقريب كل آفے سے بہت بعد، لهذا اس سے مطابق بن امراس کے قیام مصرکی ترست جا رسونیس سال سے بہت کم قراریاتی ہے، چونکہ یہ بیان قطعی علط تھا اس لئے کتاب خروج باب ۱۲ آیت ۲۰۰ کی تصبیح بونانی اورسا مری سخوں بس اس طرح سے کے حالانکے خریج ۱۲: مہر کی منفولہ عبارت میں مل مذہب ہی ہی جارسونیس سال بنا تی محتی ہے ۱۴ تھی

کروی گئے ہے کہ:۔

'نچونی امرائیل اوران که آباردا بعد دیکے کنعان او مِفترسی تیام کی کمک پاست ۱۳۳۰ سال ہے د

گویادد نون نسیزی میں الفاظ"آبار واجداد" اور"کنعان "کا اضافہ کر دیا گیا ہی، آدم کلاک اپنی تفسیر کی حبلسلرص ۳۹۳ میں آبیت نرکورہ کی مثرح کرتے بوسے کہتا ہے :۔ " اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آبیت نڈیورہ کا مضمون سخت اشکال کا موجب ہے ، "مرکہتے ہیں کہ آبیت کا مضمون نہ صرفت یہ کہ موجب اشکال ہے بلک تقیمی طور پر غلط ہے ،

ا ہم کہتے ہیں کہ آبیت کا مشمون نہ صرفت یہ کہ موجبِ اشکال ہے بلکہ تقینی طور پرغلط ہے ، جیسا کریحنق سیب آپ کومعلوم ہونے والا ہے ، بچھریہ مفسر نسخہ سائٹری کی عبارت نقل کریتے ہمویے رقم طرا ذہبے :۔

اب یہ بات داضح بر سی کہ عیسائی مفسرین سے باس خرق ج کی اس عبارت سے لئے

جوعرانی نسخ میں ہرکوئی توجیداس کے سواموجود نہیں ہے، کہ وہ اس کے غلط ہو نے کا اعترات کریں ،

آورہم نے جویہ بات کمی ہے کہ پوکس کا کلام بھی غلطی سے پاک نہیں ہے وہ اس لئے کہ اس نے مذہبی ہے وہ اس لئے کہ اس نے مذہبی ہے کہ اوراس وعدہ کا زمانہ انسخی کی ہیدائش سے ایک سال ہے مذہبی ہے۔ اوراس وعدہ کا زمانہ انسخی کی ہیدائش سے ایک سال پہلے ہے ،جس کی تصریح کہ آب ہیدائش کے باب ، امیں اور باب مذکور کی آب تا ۲۱۰ میں یوں کی گئے ہے کہ :۔

مرتیکن بیں آپنا عمدافتحات سے باندھوں گا، جو لکھے سال اسی وقت ِمعیتن پرسآ آ ہ سے پیدا ہوگا ،

ا در تورتیت کا نزول بنی امرائیل کے خروزی مقرکے بعد تعییرے ماہ بیں ہوا، جس کی تصریح کتاب الخزوج باب ۱۹ بیں موجودہ ہے، اس صوریت بیں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے، اس صوریت بیں اگراس حساب کا اعتبار کیا جائے ہے تو یہ دست ، مہمسال ہوتی ہے، یہ تصریح فرقه برد شستند کی توایخ میں ہمی پائی جاتی ہے، مذکہ ۳۰ مہمسال ،حبیباکہ بو تسس نے دعویٰ کیاہے،

مَرْشُوا لطالبین سے صفحہ ہ ہم ہر پر مذکورسے کہ:

عرب الشرکا ابراس سے دیدہ اوداس کے نام کی ابرام سے آبا بہم کی ۱۸۹۸ طرف تبدیل اورختنہ کی تعبیین ، حصارت توطاء کی شجانت ، ستروم ، عمورہ ، احتماد اور صآبوعیم کی پرکاریوں کی بنارپر تباہی ،،

مجرصفحه ۲۷ س پریسے کہ:۔

۲۵۱۴ میرکوه تبیدناپرسشرنعیت کاعطاکیاجانا" ۱۳۹۰ استام اقبارک که مین سرهمطان نتر میرید بخش کرد. میر

اب *آگر*اقل کواکڑیں سے گھٹا دیتے ہیں تو پھیک ، ۴۰ جفتے ہیں، جس کی صورست

1/94 1/9بر ہے: - ۲۵۱۴ ۲۱۰۷ ۲۱۰۷

سله اُدرِي برائيل كوجن ن ملكيم تقريب تنطقين مبينة وزاسي ن و سيّنندَ ي سيابان يريم واله ' (14)

كه داېنى جانب آغازى كم كاسال يوادريايس حاند قىلىسىم.

ایم نے جوکہا تھا کہ یوکٹیکہ عمران کی مجھوتھی تھی ہیں درست ہے السیے عمہاسے دکر متعددا تکریزی عربی ، فارسی اورار دو تراجم اس کی شہادت دیتے ہیں ،لیکن عجیب بات یہ ہو کہ کتاب خرقہ سے ماب ہ آبیت ، ۳ ترحمہ و بی مطبوعت مصلفاء میں یوں کہا گیا ہے کہ ا۔

" بحر عران نے لیے جاکی بیٹی ہوک ترسے شادی کی "

" بنونچنی کی مگر مخرلف کرسے" جھا کی لاکی" بنا دیا گیا ہے ، ا درجب بیر ترجمہ بوپ ایا توس بهشتم کے زمانہ میں بڑی محست سے طبیع سمیا گیا، اور بہت سے یا دربوں، را بہوں اورعلیا، نے جو غرانی برنانی وعوبی زبانوں سے ماہر ہتھے، اس کی تصبیح میں ایڑی جوٹی کازور لگا یا، جیساکہ اس ترجمہ کے آغاز میں لکھے ہوئے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے ،اس لئے غالب ہی ہے کہ اس بخ لین کا اربکاب ان نوگوں نے دانستہ اس ہے کیاہے تاکہ موسی علیہ ہسدام کے نسب میں عیب مذیب اموجائے ، کیونکہ تورنتیت کی رُوسے مجھوبی سے سکاح کرنا حرام ہے، جیساکہ کتاب آحبار کے باب ۸ اآلیت ۱۲ اور باب آبیت ۱۹ میں تصریح یا بی جاتی ہو اورترجم عربی مطبوع مین اعلی میں بھی یہ تحریف یا ن جاتی ہے،

باسل قابتل كاوا قعم التاب تبيدائش بابه آيت مي يون كها كياب، مراورقاً من نے لینے بھائی ہاتل کو کھی کہا اور جب وہ دونوں كهيت من تھے تو يوں ہواكہ قائن نے اپنے بھائی ہابل كوتسل كروسا

ا در سامری ، یونانی ا ورقد بم ترجموں میں اس طرح ہے کہ :۔ " قاتبیل نے اپنے بھائی ہائیں سے ہاکہ و ہم تھیت کی طرف سے حلیں اورجب وہ د و نون کھیت بر سیدینے الح "

اس میں برعبارت کر آ کی کھیت کی طرف چلیں" عرانی نسخہ سے خارج کردی گئی ہے، بَهُورِن اپنی تفسیر کی جلد ۳ ص ۹ اکے حاشیہ پر مکھتا ہے کہ :۔

اله موجوده تراجم مین میاب کی بہن " سی سنادیا گیا ہے" تقی سله " تو اپنی محبومی سے بدن کو لے برده نه كرنا" ( احبار ۱۸: ۱۳) در در تواینی خاله یا مجهو تھی سے بدن كوسفے ير ده نه كرنا" ( ۱۰ : ۱۹)

A 0 یّدعبارت سامری پوئانی ادامی نسخوں میں اوراسی طرح اس لاطبنی تسخیر جماتی کا والنش میں چھیا تھا موجو دہیے ، کئی کا ہے ہے اِنی نسخ میں اس سے داخل کئے جانے ک فیصلے کیا،اس میں کوئی شک ہمیں کہ بے عبارت بہترین ہے ، يوحلداول ندكور كصفحه ٢٨ سيس كتاب كه : -وم کبھی کبی یونانی ترجمہ کی عبارت میج ہوتی ہے ،لیکن آجکل سے مر وجہ عبرانی نسخوں میں نهیں ملتی، مشلاً عرانی تستغ خواہ وہ مطبوعہ ہوں یا ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ آبیتِ ذکرہ کے سلسلہ میں بین طور پر اقص ہیں، اور جرست رہ انگریزی ترجم ہو کہ اس مقام كو يواسي طور يرسم يه نهي سكا اس لنة اس نے يوں ترجم كيا. متحابتي نے استے تعبت تى با بیل سے کہا " اورا بی کی تلا فی یو انی ترجمہیں کردی گئے ہے اوریہ ترجمہ سا مری نسخاو<sup>ر</sup> لاطبنی ترجیہ ادرارامی ترجمہ نیزنسی تسیلا کے ترجم اوران دو تغسیروں سے جوکسدی زبان میں بین اورائس فقرہ کے مطابق ہو گیاجس کو نلو یہودی نے نقل کیاہے ، آدم کلارک نے اپنی تفسیرکی حبل لد،ص ۱۳ میں دہی بات ہی ہے جو ہوّرن نے کہی تھی انیز بی عبارت عربی ترجمه مطبوعه استهاء درسی شامل کردی گئی ہے، س اکتاب بیدائش باب آیت اعبرای نسخ میں یوں ہے کہ:۔ المرسر ادرجاليس دن ك زمين پرطوفان را " اوربهی جمله بهست سے لاطینی تسخی اور بونائی ترجوں میں اس طرح ہے کہ :-مراورطوفان حاليس شب وروززيين بررما " بورك ابنى تفسيرى حب لدس كمتلب كه:-تُصرُدری ہو کہ لفظ مشب کا اصافہ عبر انی متن می*ں کیا جائے۔* اکتاب بیدائش باب ۵ ساتیت ۲۲ کے عمرانی نسخد میں یوں کہا گیا ہے: " اودامراتیل ہے اس ملک ہیں دینے ہوسے پول ہواکہ د آہن نے جاکرایتے باب کی حرم بلبآد سے مباشرت کی، اور اسرائیل کویہ معلوم ہوگیا ،

ہمنزئمی واسکاط کے جامعین پیر کہتے ہیں کہ :۔

تیبودی مانے بس کراس آبت میں سے مجد نہ کچو مذور حذون کیا گیاہے ، یونانی ترجمہ نے
اس کمی کوان الفاظ کا النتا فہ کرکے پوراکیا ہے کہ "اور وہ اس کی نگاہ میں حقر ہوگیا ،،
اس مقام بر میبودیوں کو بھی اعتراف ہے کہ حذون واقع ہواہے ، اور ایک جلاکا کم
کردیا جا نا عجرانی نسخہ سے اہل کتاب سے نزدیک مجھ زیا وہ ستبعد نہیں ہے ، چہ جا تسب کہ
ایک دو حرف ،

ن اهد هر این است مفسرا بنی تفسیر کی حبالد بس ۲۰ میں کتاب تبیدانش کے با ۴۴٪ سیار مسلم این این کے ذیل میں یوں کہتا ہے کہ :۔

اس میں بیجلواس کے اعتراف کے مطابات عملی میں میں میں میں میں میں اس کے میں ہے ہے۔ اس میں بیجلوں ہو رکئے ہوں ہوں کہا گیا ہے ، اس میں ہوں کہا گیا ہے کہ :۔ اس میں ہوں کہا گیا ہے کہ :۔ اس میں ہوں کہا گیا ہے کہ :۔ اس میں ہوں کہا گیا ہے کہ :۔

\_\_\_\_\_ کے سیا کے سے اس میری ٹریوں کو بیاں سے ہے جانا ؛ اورسامری نسنے ادر یونانی اور لاطینی ترجموں میں اور تعیمن قدیمی ترجموں میں یوں ہے کہ :۔

" ورمبری بخربان بهاں سے اپنے ساتھ سے جا دی

گویا عرانی تسخہ سے لفظ "نینے ساتھ" گرادیا گیاہے، بتورن کمتاہے کہ:۔ "مسٹر بتے نے اس منرزک بغط کواپنے جدیدیا تبل کے ترجہ میں شامل کرنیا اور یا لکل تھسک کی ،،

ن احسے کے اس تحریج باب آیت ۲۲ میں یوں کہا گیاہے کہ اس مساحسے کے اس کے ایک بیٹا ہوا اور موسی نے اس کا نام جیر سوم یہ کہا

رکھاکہ بیں اجنبی ملک ہیں مساقر ہوں ؛

له اس آست بس حفزت یو تسف علیہ اسلام کے برا ہے کہ جوری کا متہور واقعہ بران کرتے ہوئے کہا گیا ہی کر حفزت یو تسف سے ایک آدمی کواپنے بھا یتوں کے بیجے بھیجے ہوئے کسے بدا برت کی کہ وہ اُن سے جاکر ہے کہ، مگیا وہ وہی چیز نہیں جس سے پیرا آفا بلیتا اور اسی سے تھیک فال بھی کھولاکر تا ہے 'ااتھی کے جرسوم سے معنی عرانی زبان بیں گردیسی سے جس ۱۲ تھی اور یونانی اور لاطینی ترجول میں اور بعض قدیمے تراجم میں آیت مذکورہ کے اخیر میں یہ عبارت ہے کہ: .

" اوراس نے اَبک دوسرالرکا بخنا ، حبس کا آم عآزر رکھا، پھرکہا ، چوہکہ میر ہے باہیے خدا نے میری مددی ۔ اور کھے کو فرعون کی تلوارسے رہائی دی "

آدم کلارگ اپنی تفسیر کی حبالدص ۱۰۰ میں تراجم سے خرکورہ عبارت نقل کرنے کے بعسد کمتاہیے کہ:۔

"ببتوبی کبنٹ نے اپنے لاطبئی ترجہ میں اس عدارت کو دانس کرسے دعویٰ کیا کہ اسکامقام یہی ہے ،حالانکہ کسی مجی عبرانی نسخہ میں خواہ قلی ہویا مطبوعہ ببعبارت موجود نہیں ہی اور معترتراجم میں موجود ہے ؛

غرص عیسایتوں کے نزدیک پر عبارت عمرانی نسخہ سے خارج کی گئی ہے،
من الصر میں اس طرح درج بالب آینت ۲۰ میں اس طرح کما گیا ہے کہ:۔
من الصر میں اس سے باردن ادر مؤتی میدا ہوتے ہ

ا در سامری نسخدان ریز نایی تر عجه میں اس طرح ہے کہ:

میحراس سے ہارون دموسی ادران کی بہن مرتیم بیدا ہوسے و

اس میں لفظ" ان کی بہن" عرانی نسخہ میں حذت کر دیا گیا ہے، آ دیم کلارک سامری اور یونانی نسخوں کی عبارت نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ :۔

م بعص برے محفقین کاخیال سے کہ یہ لفظ عرانی متن میں مزجود تھا،

استاب منتى بان آيت مي ب كدور

"ا درجب رسم سانس با نارم کرز ورے مجو کو تواک سے کرون کا جوجنو

شاهسي

کی طرفت بین کوچ بهویه دور دو افراته حمد مین امیر آبره

ا دریدنانی ترجمهی اس آیت سے اخریس بول کما گیاہے کہ:۔

لن بدارد د ترجری عبارت ہی، ہما رسے پاکس موجودہ دومرے ترجموں ہیں بھی ابساہی ہے ، مسگر " اظہارالی " بیں حبی عربی ترجہ سے نقل کیا گیاہی اس بیں مجب بتم "سے بیجا بجب وہ "ہے ، ۱۲ " اوروہ جب نیسری بارٹرسٹنگا مجھو تکسی سے تومغربی نیمے روائنگی سے لئے انتھائے جاتیں سے ، اورجب چریخی مرتبہ کھو تکس سے توسٹما لی جبے روائنگی سے لئے انتھائے جانیں سے "

آدم كلاك ابن تفسيرب لدص ٢١٣ مي مهتاب كه:

"اس موقع پر خوبی اور شما اینجیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، گرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ نرسندگا بھو تکے جلنے پر بھی دوانہ ہوجلتے ہتھے، اور اسی وجہ سے تا بت ہوتا ہی کہ اس مقام پر عبرانی منٹن اقتص ہے، یونائی نسخہ بیل کی تثنیل بول کی گئے ہے کہ اور جب تیمبری مرتبہ بھو تکمیں سے تومغربی خیمے روائگی سے لئے اعظالے جائیں سے ،اود جب جب تیمبری مرتبہ بھو تکمیں سے تومغربی خیمے روائگی سے داسلے اکٹنا سے جائیں سے ،اود جب جو تھی بار مجبو تکمیں سے تو شمالی خیمے روائگی سے واسلے اکٹنا سے جائیں سے ،

مفسر ہرسلی کہتاہے کہ:۔

المحمسل کی این این الفنداه ، باب ۱۱ آبت ۱۱ کو ابت ای حسته اورآبت المحمسل کے آخری حستہ سے کچھ حذفت کردیا گیاہے ، اس نے یونانی ترجمہ سے لے کر بیعبار برط حاتی مہم واس نے اس سے کہا کہ اگر تومیرے سرکے بالوں کی شات نیٹر نیکر کے ان کو تلا ہے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسیے ان کو تلا کے ساتھ با ندھ دے تو میں دوسی لوگوں کی طرح کر ور ہوجا وں گا، مجرمیں نے اس کو مسلادیا ، اوراس کے بالوں کے ساتھ کے کہا کہ کا اور با تدھ دیا ، اوراس کے بالوں کے ساتھ کے کے ساتھ کے کہا تو میں دیا ، اور با تدھ دیا ،

ن ا هران آدم کلارک این تفسیر کے حمل لدصفحر ۱۶۱۱ میں کہتا ہے کہ :۔ منسا هست کمران ترجموں سے آیت ۳ پوری کی پوری سوائے لفظ "ہم نے اس کی شکایت کی گرادی گئے ہے ، اور آبیت ۲۰،۳۰، ۳۰، ۳۰، ۳۰، ۳۹، ۲۸ ، ۱۲ حذرت

ک بیسمتون کامشہوردا قعہ ہے ۱۲

سله تها نسخو میں ایسا ہی ہے، کہ کماب اور باب کا والہ نہیں دیا گیا، کما بسکے انگریزی مترجم نے مجھے اسلامی میں می مجھی اس پرکوئی اصنا فہ نہیں کیا، احتمال بہ تھاکہ کما ہے الفضاۃ باب ۱۱ کی آبیت ۳ مراد ہو، مگرو ہاں اس قسم کی کوئی عبارت نہیں، واللہ اعلم بالصواب ۱۲ تقی

کردی کئیں ہیں *"* 

نیزع بی ترجه میں اسی باب کی آیت ا مغایۃ ۲۶ اورآ بیت ۲۹ حذون کر دی گئی ہیں ،

نشاهسالد الاب الوب سے باب ۱۲ آیت ۱۱ میں ہے کہ:۔

الدراين في بوالصااور عريسسيده بوكر وفات ياتى المستنده بوكر وفات ياتى الم

عراني نسخ اس عبارت برخم موكيا، اوريوبان ترحم من اس براس قدرا صنافه كياكياكه.

أدردد باره ال الوكول سي مراه زيره موكا بجن كوخدا و ندرنده كريم اعظات كا ؟

نبزايك تتمه برامعا يا كميا ہے جس ميں ايوت كے نسب اوران كے حالات كامخ قرطور

پرمبان ہے، کآمتھ ادر ہر وَرہے ہیں کہ یہ تمہ الہامی کتاب کاجز دہے ، وستبلو ا وہ

ا ہوتی سے طرفے مجی اس کونسلے کیا ہے ، آریخی کے عمد سے توک سی اس کونسلیم کرتے تھے،

تحصیر کی دستن نے بھی اس کو پیزائی ترجمہ میں لکھاہے ، اس بنار پرمتقد میں عیسائیو <sup>آدر</sup>

علمارے نزد کی عران نسخ میں کی رسے سے لیے کئی ہے،

نزوزة بروسكنك كمحققين أس يرمتفن بسكم يرحعلى مان كونزديك

يرناني ترجمه ميس سخرليف بالزيارة لازم آتى ہے،

تفسير تم بَرى وآسكات سے جامعين نے يوں كماہے :-

مد بظاہریہ جعلی ہے ، اگر جی جے سے قبل کیمی گئے ہے ،

ہماری گذارش یہ سے کرجب بتسلیم کیاجاتا ہے کہ یہ صورت سے تے سے قبل کی ہے تو

لازم آتاہے کہ متقدمین عیسائی حواریوں کیے زمانہ سے منتھا، پیکسہ اس محرف کوخواکا

کلام سیجے رہے ، کیونکہ ان لوگول کاعمل رآ مراس عہد کیک اسی ترجمہ بررہا، اوروہ اس

كصحت كالعتقاد ريكيتية، ادرعبراني كم محرف بوين كا،

ز بورسی شخراهین کی تھلی مثال از آور تنبر ۱۴ کی آیت ۳ کے بعد لاطینی ترجمہ

ادراتيتفوك ترجمه ميسا درعربي ترجمهي

اور ہونانی ترجہ سے دریٹی کن واسے نسخہ میں

زبورسش تخرلف کی مختال شاهستند شاهستند

یرعبارت موج دہے کہ ،۔

یر عبارت عرانی نسخ میں موجود نہیں ہے، ملکہ دومیوں سے نام پوتس سے خطامی باتی جا تی ہے ، اب یا تو پہودیوں نے یہ عبارت عرانی نسخہ سے ساقط کر دی ہے ، تب تو یہ تو لیت بھا ہے ، اب یا عیسائیوں نے لیتے ترجموں میں اپنے مقدس پوتس سے کالام کی تھے ہے گئے برطعائی ہے ، تب یہ تحرافیت بالزیاد ہ کی صورت ہوگی ، اس لئے کسی نہ کسی ایک نوع کی تھے ہے مقدس میں ایک نوع کی تھے ہے گئے ہے میں در دلازم آ سے گئی ،

آدم کلادک زبوری آیت مذکورہ کی مترح سے ذیل میں کہتاہے کہ: "اس آبت کے بعد وبٹی کن سے نسخ میں آیتھو بک والے ترجہ میں اسی طرح عوبی ترجہ میں جھ آیات آئی ہیں جور دمیول کے نام پوٹس سے خطبات آیت سال آبسند ۱ اکے اندر موحود ہیں ہے

من اهر مهل التعلیاه عبرانی نسخه باب ۱۴ آیت ۵ میں یوں کہا گیاہے کہ :۔ سیاهست کے اورخراوندکا جلال آشکارا ہوگا، اورشام بیشراس کو دیکھے گا، کیؤ کہ

حداوندنے اپنے محنہ سے فرمایا ہے یہ

ا در بونانی ترجمه میں اس طرح ہے کہ ،۔

مع اورخداکا حبت لال آشکارا برگا، اوربرشخص ایک سائته بهایدے معبودی نجات کودیجے گا

كيوكرير بانت خداك شخه كى بيكلى بوتى سے "

آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلد ۴ میں میں ہونائی ترجیہ کی عبارت نقل کرنے کے بعب ر ہمتا ہے کہ:۔

معمیراخیال ہے کریمی عبارت اصل ہے "

مله مذکوره بالاعبارت کاتر جمد سیس سے لیا گیاہے ۱۲ نقی

#### يعركمتاب كه: ـ

شجرانی متن میں برکی اورحذیت بہت ہی ہم اورکسیری ولاطبنی اورمریا نی ترحمیل سے مقدم ہے ، اور بیعبارت یونا بی ترحمہ کے ہرنسچہ میں موجود ہے ، اور دوتھانے بھی باہب آیٹ ۲ میں اس کوتسلیم کیاہے ، ادرمیرے پاس ایک بہت قدیم نسخ موجؤ دہے اس میں یہ پ*دری آبیت غائب ہے ہ* 

بہورن اپن تفسیری جلد حصته اول کے باث میں کہتاہے کہ :۔

'' لوتنانے بات آیت 1 میں یونانی ترحمہے مطابق لکھاہے ،اور توشخصے یسمحہ کرکہ ہی عبارت صحے ہے ، کتاب اشتعیار سے اپنے ترجمہ میں شامل کرلیاہے ،

مترسی واسکات کی تفسیر سے جامعین کا قول ہے کہ :-

"كفنا"ديكيس سي الي بعد بهما يرمعبودكى سجات كرالفاظ برط صانے بنرورى ہيں ،

باب ۵۳ آبت ۱۰ اور نونانی ترحمه قابلِ ملاحظہ ہے "

غرض ان مفسّرین سے اعر ان سے مطابق عبرانی متن میں کمی ریمتے بھینے کا ارتکاب کیا گیا ہم ادرآدم کلارک کے اقرار کے بوجب یہ تخرلیت بہت قدیم ہے،

اآدم کلارک کتاب تسعیاه کے باب مہ ہ آست ه کی شرح کے ذیل میں ا یوں کہتا ہے کہ:۔

مرمیرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کمی کا تب کی غلطی سے ہوئی ہے ،اور بیستح لیت بہت پڑانی ہے ، كيونك كرستة مرجين آيت كمعنى كوخوبى سے بيان كرنے يرقادر شر موسيح، باكل اى طرح جیساکرمتاً خرس بیان میں کامیاب نہ ہوستے »

ن اهر ۱۶ ، ابررن این تفسیر کی جلد ۲۵ می ۲۲ می کہتا ہے کہ :۔ م ابخیل توقا کے بالب آیت ۳۳ و ۴۷ سے درمیان یوری ایک آیت کے حذف کردِی گئے ہے، اس لئے البخیل آمٹی باب ۲۲۴ میت ۲ ساکھ حت

له اس بي كتاب ليتعياه كاحواله ديكرايك عبارت نقل كي بيجس مي "ادر برليشرخدا ك يخات ديجيع كا" سکه اس بی کهاگیا ہے" اورز مین مراس بھا سے خداکی بجاست کو دیکھے گی ۱۰ تعتی

یا ایخیل ترقس باب ۱۱ آیت ۳۳ کا حبیز کے ربڑ ساتا صروری ہے ، تاکہ ہوتا ویسری

د دنوں ایخیلوں سمے موافق بروجانے ہ

محرحامت بین کتاہے کہ:۔

لتحما فحققین اور فسترین نے اس زبردست کی سیے پٹم بہتی کی ہے جو تو قاکے متن ہی

نظ آتی ہے، بیانتک کواس پر جیکزے تو تنظمی ا

اس کے اعترا مت کے مطابق اسخیل توقا کی ایک سالم آیت خاتب کر دی گئے ہے ، اوراس کا بڑھایا جانا اس میں نہایت صروری ہے، اور سآمیت انجیل تمتی میں رکھ ہے کہ:۔ ''لیکن مس دن اورانس مگنری کی بابت کوئی نہیں جانتا یہ آسمان کے فریشنے یہ بیٹا، گر

ا كتاب اعمال باب ١٦ آيت ، ين يون كما كياب كريد " محروم نے انھیں جانے نہیں دیا "

كرىيىتباخ اورشوڭزىكىتى بىس كەلىچى يوں ہے كە :-

کیمران کولیتوری درج نے اجازت نہیں دی »

ا ب ان ددنوں سے اقرارسے مطابق تفظ لیسوع حذف کردیا گیاہے ۔ مجریہ لفظ سکتہ ہ والمنهاء مي عرى ترجمه مي شامل كيا كيا اوران دونول كي عبارت المن طرح ہے كه ١-

« گریبوع کی روح نے انھیں جانے نہیں دیا »

استحیل متنی متی کی مهدر ہے اوہ استحیل جواس زمانہ میں متنی کی جانب منسوب ہے، ا در چوسب سے مہلی استجیل ہے، ا درعیسا یتوں کے 

نہیں ہے، بلکہ اس کو توان حصرات نے سخر لھیت کرنے سے بعدضا نع کردیا ہے ،کیونکہ تم متقدمين عيساني اورب شمارمتأخرين اس امريرمتفنق بين كداسجيل تمتى جوعبراني زبان ميرحي ل مرقس ۱۱۳ ۳۳ میں بھی الفاظ کی معمولی تنبد ملی سے بھی مفہوم ہے ۱۲ کلید موجودہ اور داور جبریرا تگریزی

ترجون مي بي لفظ برها دياكيا بي گرسابق انگريزي ترجيمي ابتك يه لفظ محذون سے ١١ تقي،

وه بعض عبسانی فرتوں کی توقیت کی وجہسے ضائع آدر اپ ہر ہوچک ہے، اور آجکل کی موجودہ انجیل اس کا ترجہہے ، اوراس ترجہ کی سسند ہیں آن سے باس موجود نہیں ہو ، یہاں تک کہ آج تک اس کے مترجہ کا نام مجی لیقینی طور پر معلوم نہیں ، جبساکہ اس امر کا اعران عیسائیو سے متقدمین میں سب سے افضل شخص جرز دم نے کیا ہے ، تو مجعلام ترجم کے حالات توکیا معلوم ہوسکتے ہیں ، البتہ قیاس گھوڑ ہے صرور دوڑا کر کہہ دیا ہے کہ شایر فلاں نے یا فلاک اس کا ترجہ کیا ہوگا جو مخالف پر حجبت نہیں ، اور کوئی کتاب محصن قیاس اور انداز ہے سے کسی مصنف کی جانب منسوب نہیں کی جاسعتی ،

ے پھر جب تمام متقدمین عیسانی اوراکڑ متائخرین کا مسلک بہ ہوتو پھرعلما رپڑ ہٹنٹ سے قول پر جوبغیرکسی دلیل و برہان کے یہ دعویٰ کرتے میں کہ متیٰ نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ک کیسے بحروسہ اوراعتبار کیاجا سکتا ہے ، ؟

آیتے اب ہم آب کے سامنے اس سلسلہ کی کھے شماد تعبی بیش کرتے ہیں:۔ انسا تیکلو بیڈیا برٹا نیکا جلدہ ایس ہے کہ:۔

میم رحدید کی برکتاب یونانی زبان میں کیمی گئی ہے ، سواسے اسجیل آئی اور رسالی بھرآنیہ کے محدود یہ کہ کرکتاب یونانی زبان میں کیمی گئی ہے ، سواسے اسمجد کی بنار پرنتیسی باست ہے ہے الارکونرکتیا سے کہ اور کی کا میں ککھتا ہے کہ :۔

مبی آبیاس نے لیکسا سے کہ متی نے اپنی اسجیل عران میں لیمسی متی اور ہر خض نے اس کا ترجہ اپنی قابلیت کے مطابق کیا ہ

یہ اس بات بر دلالٹ کڑا ہے کہ بہمت سے دگوں نے اس انجبل کا ترجہ کیاہے ، پھر جب تک محل سنرسے یہ بات ٹا بہت نہ بموجائے کہ یہ موجودہ ترجہ فلاں شخص کا کہیا ہواہے، جوصاحب ابھام بھی تھا، توکیو کرایسے ترجہ کوا ہما می کتا ہوں میں شامل کیا جا سکتا ہے ؟ سنرسے تواس کا تفتہ ہونا بھی ٹا بہت نہیں صاحب ابھام ہونا تو کھا، بھرلارڈ ڈنرجلو نزکودکے صفح ، > ایر کہتا ہے کہ :۔

ارتیوسنے تکھاہے کہ متی نے بہودیوں کے لئے اپن ایجیل اُن کی زبان میں اُس زماییں

لِكُمى مَنى جبكرة وم مي يوتس ا در ليقرس وعظ كمت مجوت تنه عنه "

کیراسی جلد کے صفحہ ۲۷ میں کمتاہے کہ:۔

" آرنیجن کے تین جلے ہیں، پہلا تو مریکے جسکو اوشی بیس نے نقل کیا ہے کہ آئی نے ایما نرار یہودیوں کوعرانی زبان میں انجیل عطاکی تھی، دوٹر رایہ کمتی نے سہ پہلے تکھی اورعرائیو کو ایخیل دی ، تیشرایہ کہ آئی نے ایخیل جرائیوں سے لئے کیمی تھی ، جواس شخص کے ختطام تح جس کا دعدہ ابرآ ہم دد آؤ دی نسل سے کیا گیاہے ،

بحرلار ورَرِحلد المصفحه ٥ يس كتاب كه ..

" یوتی بیس نے لکعاہے کمٹی نے عرانیوں کو وعظ مشنانے سے بی جب دوسری توموں سے پاس جانے کا قصد کیا تو اپنجی آل ان کی زبان میں لکھ کراُن کوعطا کی ہ

بحرحلد م صفح م اس بتاب كه: -

استرل کا قول ہے کہ متی نے اسجیآ عران ربان میں کیمی منی،

بحرجلد ۱۰۱ برکتاہے کہ 🗜

مرآ بی فیدنس لکھندا ہے کہ متنی نے اسٹیل عبل نی زبان میں مکھی بھید جدید کی محر بریس اس بان سریہ سر میں منطقہ میں نہ

کے ہستعال کرنے میں پیچنس منفرد ہے ،

يرحبر اسفيه ٢٦ م بير لكستاب كر:-

سمجیرَدم نے لکھاہے کہ متی نے انجیلَ عرائی زبان بیں ایمان دار بیرِ دیوں سے لئے پہُوی علاقہ میں لکھی متی، اور منر بیست سے سا یہ کوانجیل کی صداقت سے ساتھ مخلوط ہمیں کیا ہ مجرحل رہم صفحہ ۲۲ میں کہناہے کہ :۔

"جَرَدم نے مؤرضین کی فہرست ہیں لکھا ہے کہ متی نے اپنی انجیل ایما ندا رہیج دیوں کے لئے مہود کی مرز بین بیس جرائی زبان اور عبرائی حروت میں لکھی تھی، اور یہ بات ٹابت نہیں ہوسکی کہ اس کا ترجم یون ہے ؟ اسکے ہوسکی کہ اس کا ترجم یون ہے ؟ اسکے علاوہ یہ جیز بھی قابل لحالا ہے کہ اس کی عبرائی انجیل کا نسخ سوریا کے اس کہ تب خانہ پی جود ہے ، جس کو بیمی قابل لحالا ہے کہ اس کی عبرائی انجیل کا نسخ سوریا کے اس کہ تب خانہ بی جود کیا تھا، اور میں نے اس کی نقال ان

مددگاروں کی اجازت سے بھس کی ،جو سریا سے صلع بریا میں سنتے ، اوران سے <mark>ہتے عال میں</mark> مجی عرانی نسخہ تھا ،

بحرطد این بهمتایه کرد.

" آگستان لکمت ہے کہ کہ اجا تا ہے کہ سرد سمنی نے چاروں انجیل والوں ہیںسے آپی انجی آر عبرانی میں لیکھی اور دوم روں نے ہونانی میں ؛

بحرمبلد ۴ صفحه ۵۳ میں کھناہے کہ در

«کربراتیم ککھتاہے کہاجا آہے کہ تنی نے اپنی انجیل ایماندار میروپوں کی درخواست پر عرائی زبان میں تکمی تنی ؛

كيرلآردنرجلده صفحه ١٣٥١ يس كتا ہےكه: -

"اسی در در که مقاب که چار در ابنجیلی حصرات میں سے صرف بھٹی نے عرانی زبان میں کھی تھی، اور د دسردں نے یونانی میں "

بورن ابئ نفسيري حبلهم ميں كمتا ہے كه :-

نيز وي كالى ادر حبير ومنطى تفسيرس بكريد

" کچھلے دَ درمیں بڑا اسخن اختلاف پیدا ہوا، کہ یہ اسخیل کس زبان میں تکمی گئی تھی، گرچو کھ بہت سے متقدمین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل جرانی زبان میں لکمی، جوفل سلین سے باشندوں کی زبان تھی، اس لئے یہ اس سلسلہ میں قول فسیسل ہے ، مزى واسكات كي تفسير كي جامعين كيتي بن ال

معرانی نسخ کے معروم ہونے کا سبب یہ ہوا کہ فرقہ ابتی نبہ نے جوسے کی الوہمیت اور خدائی کا مشکر تھا اس نسخہ میں سخراہین کی اور بھروہ تیروشلم سے فلٹنہ کے بعد صائع ہوگیا ہ لعصٰ کی رائے یہ ہے کہ :

"ناصری نوک یا وہ یہودی جوسیی نامہ میں داخل ہوسے شے انحصوں نے عسران ان انتھیل میں تربیت شے انحصوں نے عسران انتھیل میں تربیت کی اور فرقہ ابتیونیہ نے بہت سے جلے اس بس سے نکال ڈوالے، ... یوسی بیس نے اپنی باریخ میں آرتینوس کا بہ قول نقل کیا ہے کہ تی نے اپنی انجیل جرانی من کھی تا ہے کہ تی این انجیل کی تاریخ میں لکھا ہے کہ :۔

معجوشی پہناہے کہ متی نے اپنی اسخیل ہے ہیں تکھی تھی وہ نلط کہتا ہے ، کیونکہ توسی نے اپنی آبیج میں اور مذہب عیسوی سے بہت سے دہنما وس نے تصریح کی ہے کہ تمنی نے اپنی اسخیل عرائی میں تکھی تھی نہ کہ یونائی میں "

نیز نورش نے ایک صحیح کتاب بھی ہے، جس میں اس نے یہ تا بہت کیاہے کہ تو رہیت تھی جہائی متن ملیا سلام کی تصنیف نہیں ہے ، اور البخیل کو بہت ہی سخ بھات کا اعراف کرنے کے بادح و تسلیم کیاہے ، اس لیے اس کی بات عیسا بنوں کے نز دیک مقبوا ، نہیں ہے ہے، مگر چو کہ اپنے عیسائی ہونے کا مدعی تھا، اور اس نے اس باب میں عیسائنوں کے معبر منفذ مبین ہے ، خنا کچہ کلام کو نقل کیا ہے ، اس لیے اس کے کلام کو نقل کو نے میں کوئی معنا نفہ نہیں ہے، جنا کچہ وہ اپنی کتاب معلوع توسط وعرف کا سے ، جنا کچہ وہ اپنی کتاب معلوع توسط و میں کہ متنا کہ اس کے کلام کو نقل کو نے میں کوئی معنا نفہ نہیں ہے ، جنا کچہ وہ اپنی کا بیا ہوں کہ ہوئے وہا جرکے حاصیہ میں ہوں کہ تو میں ہوں کہ تا ہوں کہ ہوئے تا ہوں کہ ہوئے تا ہوں کہ ہوئے تیا س اور ادیتوں ، آریتی ، یوشی میں اور جرزوم نے اس امر کا اعراف کہا ہوں کہ ہے تیا س اور ادیتوں ، آریتی ، یوشی میں ہوں کہ ہوئے تا س امر کا اعراف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے خلاف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے خلاف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے خلاف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے کونظر میں اس کے خلاف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے کونظر میں اسی درج بیں تھا جس تھم کا آج متا خرین میں تم کونظر اس کے دلاف نہیں کہتا ، اور پر بہت ، بڑی شہادت ہے ، اس کے کونظر میں اسی درج بیں تھا جس تھم کا آج متا خرین میں تم کونظر اس کے دلاف نہیں کہتا ہوں میں اسی درج بیں تھا جس تھم کا آج متا خرین میں تم کونظر

عیر طرحت؟
ان اقوال سے معلوم ہوگیا کہ تمثی نے ابنی اخیل عران زبان اور عرائی حروف میں کہمی تقی
اور اس پر متقدمین کا اتفاق ہے ، کوئی بھی اس سے خلاف نہیں ہتا، اس لئے اُن کی ہا ت
اس سلسلہ میں قول فیصل ہے، جیسا کہ ڈتی آئی اور حب رہی تھا اور سنعل بھی، اور رہ بھی کہ متر ہم
اور سام بھی کہ عرائی نسخہ جی وہ سے زبانہ تک موجود بھی تھا اور سنعل بھی، اور رہ بھی کہ متر ہم
کے مام کی شخصی نہ ہوستی، اور رہ بھی ظاہر ہوگیا کہ بہور ن کا گذر سشتہ مضمون کے اعتراف
کے ما وجود رہے کہنا کہ "غالب یہ ہے کہ تنی لے ابنی انجیل و وزبا بوں میں بعنی عرائی اور یو نائی میں
کی میں تھی ،، قابل التفاسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل اور محض قیاس ہے ،
کوسی تھی ،، قابل التفاسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل اور محض قیاس ہے ،
کوسی تھی ،، قابل التفاسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بے دلیل اور محض تیاس ہے ،
کوسی تھی ہے کہ بیٹر حالات کا ابنی آنکھوں سے مشاہرہ کیا تھا، اور لبحض با نمیں خود ملا واط

حبی نے میں کا کہ بیٹر حالات کا اپن آ نکھوں سے مشاہرہ کیا تھا، اور لبحض با ہمی نود بلا وہط سنی تحییں ، بھراگریہ اس ایخیل کا مؤلفت ہوتا توکی مقام پرتوبہ ظاہر ہوتا کہ وہ اپنے چشم دید واقعات بیان کرد ہا ہے ، کہیں تو اپن نسبت متعلم کا صیبغدا ستعمال کرتا ، جیسا کہ متقدمیں اور متا توہی کی عادت جلی آرہی ہے ، اور بہطر لیقہ حواریوں کے زمانہ میں بھی جاری تھا ، آپ اُن کے خطوط کوایک نفاد کی جو اینے جو جہر جدید میں شامل ہیں ، اگر بیسلیم کرلیا جائے کہ یہ اُن کے خطوط کوایک نفارے کو قاک کھے ہوئے ہیں تو دیکھنے والے پر یہ بات منک شعن ہوجا ہے گی ، کیا آپ کی نظریے کوقا کی متحریز ہیں گذری ؟ اس نے ساری اینچیل کوقا کی درباب ۹ انکس کتاب آعمال سماری اسماری اسماری

کھی ہے، لیکن ان دونوں کتابوں سے یہ بات واضح ہنیں ہوتی ، اور دہ کسی مجلّہ اپنے کومٹنکل کے صیغہ سے تعبیر ہمیں کرتا ،

اس کے بعد حب وہ بوتس کے ساتھ سر کیب سفر ہوجا آہے اور کتاب آعال کا باب کہ کھتا ہے تو اس سے یہ بات طاہر ہوتی ہے کہ اس میں اپنے کومتکلم سے صیغہ سے بھی تعبیر کر ناہی کہ متکلم سے صیغہ سے بھی تعبیر کر ناہی کی تو رہ دونوں ہو گاگر کوئی شخص موتسیٰ ہی تو رہ تت سے اور ہو تحنا کی اسخیل سے استدلال کرے تو بید دونوں ہما ایر نزدید معلی نزاع ہیں ، جیسا کہ باب اول میں آپ کومعلوم ہو چکا ہے ، اور ظاہر کے خلاف بغیر کسی مضبوط دلیل کے کیونکر کہ ستدلال کیا جا سے تا ہے ، اور جبکہ مؤتف ثقہ ہوتو اس کی اپنی تو رجس سے یہ حالت ظاہر ہوتی ہے واجب الاعتبار ہے ،

نیز ہمزی واسکاٹی تفسیر کے جائیں کے کلام سے بہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ انجیل قرو اولیٰ میں متواتر ہنیں بھی ، اورانس و ورمیں عیسائیوں کے بہاں بخر لیف کا عام رواج تھا ور نہ نا ممکن تھاکہ کوئی شخص بخر لیف کرسے ، اوراگر بالفرص سخر لیف واقع بھی ہوتی تو وہ اس کے ترک کا سبب نہ بنتی ، بھرجب اصل کتاب سخر لیف سے نہ رہے سکی توالیہ میں کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا وہ ترجم جس کے مترجم کا بھی بہتہ نہیں ہے سخر لیف بہے گیا ہوئ بلکہ سجی بات تو یہ ہے کہ یہ سب محروف ہیں ،

چوتھی صدی عیسوی کا منسرقہ مانی کیز کا منہورعالم فانسٹس اول کمتاہے کہ :۔ مجوا بخیل متی کی جانب منسوب ہواس کی تصنیعت ہرگز نہیں ہے "

بروفسرجرتمن كاقول ہے كه:-

سيب بورى البخيل حصول السبع

اور به انجیل فرقه مارسیونی کے پاس موجود تھی، گراس میں پہلے دوباب موجود منتھ، اس کے بدونوں باب اُن کے نزدیب الحاقی ہیں، اسی طرح فرقة ابیونیہ کے نزدیب الحاقی ہیں، اسی طرح فرقة ابیونیہ کے نزدیب الحاقی ہیں، نیز فرقة یونی ٹیرس اور بادری اولیس نے اُن کورد کیااو کے اُن کورد کیااو کے اُن کورد کیااو کے اُن کورد کیا اور بادری اولیس نے کہ تورتیت حصرت موسی کی تصنیف ہوتا ہیں وہ اپنے کئے صیف مستکلم ہنگا نہیں کرتے، تواس کا جواب یہ ہوکہ توریق کا حصرت موسی کی تصنیف ہوتا ہیں تسلیم نہیں ۱۲

ان کا انکارکیا ہے، اسی طرح نور تل نے اس اسجنیل سے اکر مقامات کا اکفار کمیا ہے،

وی اعداد استحار کا میں ہے کہ:۔

میں اعداد کے است سام میں ہے کہ:۔

میں اعداد کی معرفت کہا گیا تھا۔

میں اور نا تقرہ نام ایک شہر میں جا بسا ہ تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا۔

ده پورابوا، که وه ناصری کملاتے گا » د

اس میں یہ الفاظ کہ ''جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا ''اس اسخیل کے اغلاط میں سے ہو،
کیونکہ یہ بات ا نبیا ہر کی منہور کتا ہوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے ، کسکن ہم اس موقع پر
وہی بات کہتے ہیں جوعلما رکیتھ ولک نے کہی ہے ، کہ یہ بات انبیا ہر کی کتابوں میں موجود تھی' گربہو دیوں نے ان کتابوں کو مذہب عیسوی کی دشمنی میں ضائع کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ سخ لھٹ بالنقصان کی مثال اس سے بڑھ کرادر کیا ہوسی تے کہ آیک فر

ہم کہتے ہیں کہ سخرلیت بالنقصان کی مثال اس سے بڑھ کرادر کیا ہوسی ہے کہ آیک فر الہامی کتا بول کومحص اپنی نفنسانی اغراص یا کسی غرب کی دشمنی میں صائع کرہے ، ہم قرو کیتھ ولک نے ایک کتا ہے تالیعت کی ہے جس کا نام شوالات السوال کی محاہے ، یہ کندن میں ساتھ ڈاع میں جھی ہے ، سوال عبر میں مؤلف کمٹنا ہے کہ ،۔

"ده کتابین جن بین به دلینی متی کی نقل کرده عبادت ، موجود تقی میط گستی، کیو کوانبیاً کی موجوده کتابون بین بست کسی بین به بین سبت که تنیسی ناصری که لائیس سے س کریز اسٹم کی تمثی جلد ۹ بین کہتا ہے کہ ؛۔

"انبیائی کردیا، بلکابین بد دیانتی کی دج سے بعض تا بوں کو بھاڑ الا اور دیمن کو جلاڈ الا میں معظم کی این کی دج سے بعض تا بوں کو بھاڑ الا اور دیمن کو جلاڈ الا میں بہائی بد دیانتی کی دج سے بعض تا بوں کو بھاڑ الا اور دیمن کو جلاڈ الا میں بھائی ہمائی ہوں تو بہت قریب قیاس ہے ،جسٹس کا قول ملح ظریکے ،جس نے طریقوں سے مناظرہ بی کہا ، گنہو دیوں نے بہت سی کت بیں مطریقی تاکہ بیا طاہر ہوکہ عمد بدید برع بونین سے ساتھ پورا موافق نہیں ہے ، اور اس سے بہت چلت ہے کہ بہت سی کتا بیں مطریق میں ایک یہ کم یہو دیوں نے بعض کتا بوں کو بھاڑ ڈالا، دوسے اس تقریر سے دو بھی کو لیون کو الم معلوں کو الله دوسے میں کا بین صفحات عالم سے قطعی مسلے گئیں ،اورجب دیجھے کہ ان کے معدوم کر دینے سے یہ کتا بین صفحات عالم سے قطعی مسلے گئیں ،اورجب

ا ۱۱ می کتابوں کی نسبست اہلِ کتا ہے دیا نتداری کا اندازہ ہوگیا ، اورگذسشنہ دَورس کھرلیت کی سہولتوں اور آسانیوں کا حال معلوم ہو گھیا، توعقلی یا نقلی طور مرکبیا بعید ہے کہ انھوں نے ایسی کتابوں اور عبارتوں میں جومسلانوں کے لئے مفیدس سے تھیں اس قسم کی حرکت کی ہو؟ ن اهر ۲۰ ) الخبل تملى باب ۱۰ آيت ۱۱ يس كها كيله که ۱۰

" ادر گرفتار ہوکر باتل جلنے سے زمان میں پوست یاہ سے یکو آینا وال

کے بھائی سراہوتے و

اس سے طاہر ہوتا ہے کہ یکو تیاہ اوراس سے بھائی پوتسیاہ سے صلبی بیٹے ہیں، اور یکو تنیاہ کے کچھ بھائی بھی موجود ہتھے، اوران کی بیدائش باتل کی جلاوطنی کے زمانہ میں ہوئی، حالا كمية يينول باتيں غلط بس، بہلى بات تواس لئے كريكونياه بن بيتوماقيم بن يوسياه بئ یعی پوسسیاه کا پوتاہے، مذکر بیٹا، دومری اس لئے کہ یکوتنیاہ کے کوئی مجاتی مذکھا،السبت اس سے باب یہویا قم سے بیشک بین بھائی تھے، تیسرے اس کئے کہ کیوٹنیاہ بآبل کی حلاوطنی کے د دران میں اعظارہ سال کی عرکا تھا نہ یہ کدائس وقت وہ سیرا ہواتھا،

آدم کلارک کتاہے کہ:۔

"كآمة نے كهاہے كآيت اكواس طرح برمنا چاہئے كە" اور يوستشياه كے يہويا قم اور اس کے بھائی بیدا ہوتے ، اور تیہویا تم کے بہاں بابل کی حبلا وطنی کے زمانہ میں یونیا پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ کا تمقی کا قول جوآدم تھا رک کا بھی لیسندیدہ ہے ، اس کا مصل یہ ہے کہ انتقام یر میتویا قیم کا اصافہ صروری ہے ، حکویا ان دونوں کے مزدیک پدلفظمتن سے خارج کردیا گیا ہج ا در ریستخرنیت با تنقصان کی تھی ہوتی مثال ہے، اس کے با وجود تبییرااعترامن رفع نہیں ہوتا اب سخرلیت کی بینوں تسموں کی مٹھا ڈمیں پوری ایک نئو بیا ن ہوجکی ہیں ،اس کے تعلول سے اندلیثہ سے ہم اسی مقدار راکتفار کرتے ہیں ،اس قدر بے شارشہا ڈسی مخرلین کی تم قسموں کے انبات سے نے باکل کا فی ہیں،اسی طرح اُن کی جانب سے داقع ہونے دا ہے ہراعتراض که بعد کے مرجین باتبل لے اس اعراض سے بھی بھنے سے لئے باتبل برکیاکرم فرمایا ہے ؟ اس کی تعصیل ليجيح صغم ومهراة ل معامشيه يرملاحظه فرمايتيه ١٢

کے رفع کرنے کے اورعلمار پر دکستندہ کی جانب سے بیش کئے جانے والے ہرمخالطہ کو اختماری کے دائے اللہ کا اللہ کا اسطے یہ مقدار کا فی ہے ، اگر جے باخبراشخاص کے لئے ہماری تخریرہ ان اللہ کے جوابات کا سمجھنا کچھے دشوا رنہ ہیں ہے ، مگر مزید توضیح اور نفع کی خاطر ہم بہاں بانچے مغالب اور اُن کے جوابات بیان کرتے ہیں ،۔

# مغالطاوران كحجوابات

### بهلامخالطه

بعن اوقات علار پروٹسٹنٹ کے بیان سے عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اور ایسے ہوگوں کو بہکانے سے واسط جن کو آن کی گابوں کا حال معلوم نہیں ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سخریوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کسی نے بخریون کا دعوی مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اس سے پہلے کسی نے بخریون کا دعوی نہیں کیا، گرعیسائی اس مغالطہ کو بخریر میں لانے سے جستیاط کرتے ہیں، اس سے آن کے رسالوں میں یہ بات نظر نہیں آئے گی ، ہم کہتے ہیں کہ مخالف اور موافق اسمح کے پہلے ہجاطوں برید دعوی کرتے چلے آئے ہیں کہ اہل کتاب سخریون کے عادی ہیں، اور یہ حرکمت آئ ہے ہوں کہ دوالفاظ کے اسمانی کتابوں میں ہوئی ہے ، مگر ہم شہماد توں کے مین کرنے سے پہلے آن دوالفاظ کے معانی واضح کرنا جا ہے ہیں کہ اہل کتابوں کی کتابوں میں سعنی ہیں کہ نوخا معانی واضح کرنا جا ہے ہیں جو آئ کی ہسنا دو رجال کی کتابوں میں سندی لیے لیے لیے اللہ اسمانی کا اور لفظ "ورلیس رم برنگ"

بورن این تفسیر حلد اصفحه ۳۲۵ مین کمتلسے که ۱۰

میمنظ آدانة "یعن کاتب کی علی اور" دیرلی ریدنک بیمی اختلاف عبادت کے درمیا بهترین مسترق وہ ہے جومیکا کنس نے بیان کیلہے، کہجب دویا زیادہ عبار توں میس فرق ہو توان میں سے ایک ہی جے اور بچی بات ہوسے ہے ، اور باقی یا قوجانی ہوجی سخ لیف ہوگی یا کا تب کی بھول، گرغلط اور بچے کی بہجان اور بمیزیر اوستوارکا ہے ،

اوراگرشک! تی ره جائے تواس کا نام اختىلان عبارت ركھا جا تاہے، اورجب صرحة معلوم ہوجائے کہ کا ترنے جھوٹ لکھا ہے تواس کوکا ترب کی غلطی کرد یاجا کا ہے ،، غرض محققتین سے را جح مسلک سے مطابق د دنوں الفاظوں میں بڑا فرق ہے ، اور ان کی اصطلاح میں اختلاب عبارت کا جومصدات ہے ہماری اصطلاح کے مطابق یک تحربین ہے،اب جوشخص نرکورہ معنی کے تھاظ سے اختتلاتِ عبارت کا اقرار کرنے ہے گا<sup>می</sup> پر بخریعین کا اعترامت لازم آیے گا،

اب اسقیم کے اختلافات کی تعداد اسجیل میں میل کی تعقبق سے مطابق تیس ہزار ا در کرلیتباخ کی تخفین سے مطابق ایک لاکھ بنجانن اہزا ہے، سے آخری محقق شوآز کی رات میں توالیے اختلافات کی تعداد آن گیئت اور امعلم ہے،انسائیکلوسٹریا برا نیکا جلد19 بين لفظ" استرسحيير" كے سخست ويٹيس مائكا قول نقل كميا ہے كہ براخت لأفات دس لك

سے زائدہیں،

يمعلوم بوجانے كے بعداب مم تين برايات بي استفصيل سے شہاديمي بيش ئریں گئے کہ تنہلی ہوا بہت میں مخالفین سے اقوال بیان کر*س گئے ،* اور دوسری میں ان فرو<sup>ل</sup> کے بیانات جوابینے کوعیسائی شمارکرتے ہیں، اگرچے فرقہ پر دنسٹنٹ اورکیتھولک والے ان کوبرعی کہتے ہیں، تیشری میں اُن اشخاص سے اقوال ہوں سے جود ونوں صنرقوں سے یہاں یاکسی ایک سے بہاں مقبول ہیں،

### يهلي مداييت

سلسس دوسری صدی عیسوی کا ایک بمت پرست مشرک عالم ہے جس نے نزب عیسوی سے ابطال میں ایک کتاب لیمی ہیء کیک منہو دسپرمنی عالم اکہ آدن نے اس شرک مالم کا قول اپنی کتاب میں یوں نقل کیاہے: ۔ ومعيسائيون نواين اسخيلون مين عين بارباجا دمرتنبه ملكه اسسي بمي زياده مرتبه ايسي تبدیلی کی جس سے اس کے معنا میں بدل سمتے ،

غور کیجے کہ پیمشرک جردے رہا ہے کہ اس کے جمد تک عیدائیوں نے ابنی ابخیلوں کوجار مرتبہ سے زیادہ بدلاہے ، اور پورپ کے مالک میں ایک کیٹرانتعداد فرقہ وہ ہے جو نبوت والبام اورآسانی کتابوں کو نہیں مانتا ، اور جن کوعلاء پر دشتنت ملحدا وربددین ہے ہیں ، اگر ہم تولین کی نسبت صرف اُن کے اقوال کو فقل کرنا چاہیں تو بات بڑی طویل ہوجا سے گی ، اس لئے صرف دواقوال فقل کرنے پراکتفاء کرتے ہیں جن صاحب کوان سے زیادہ معلوم کرنے کا شوق ہو ، اُن کو اُن کی کتابوں کی جانب مراجعت کرنی چاہتے ، جواطرا دن عالم میں بھیلی پڑی ہیں اُن میں سے ایک عالم آیار کو نامی یوں کہتا ہے کہ : ۔

معرد واستنسط فرمب یا کتا ہے کہ ازلی ابدی معجز ات نے عمد عتین وجدید کی حفات اس درجہ کی کہ ان دونوں کو ادنی اور خفیف صدمہ سے بھی بچاکیا، گراصل سستا ہیں اننی جان نہیں ہے کہ وہ اختلاف عیارت سے اس مشکر سے مقابلہ میں مظہر سے جس کی تعالیہ تیس نزاریہے ی

غورکیجے کہ اس نے کس خوب صورتی سے استہزار کے بردے میں الزامی دسل بیش کی ہے ، گراس نے صرف میل کی تنحقیق براکشفار کیا۔ ہے ، دریذ ہجاتے نمیس ہزار سے ایک لاکھ بچاہی ہزار بلکہ دس لاکھ ہمی کہرسکتا تھا،

اکسی ہوموکا مؤلف اپنی کتاب مطبوع شاہ کہ کنٹرکن سے تتمہ کے بارہ بیں ہمثا ہوکہ:۔ 'یُہ اُن کتابوں کی فہرست ہوجن کی نسیست متقد بین عیسائی مشاکخنے یہ ذکر کیا ہے کہ پیٹیٹی علیہ لسسلام یا اُن سے حواریوں یا دوستے مربد دن کی جانب خسوب ہیں ،،

ده کتب جو عیسی علیه اسلام کی (۱) وه خط جو آق کی ایته کے بادشاه ایکرس کو سجیجا گیا، جانب منسوب بین کل سات بین، (۲) وه خط جو انطریس اور پولس کو سجیجا گیا، جانب منسوب بین کل سات بین، (۲) وه خط جو انظریس اور پولس کو سجیجا گیا،

ر۳) کتاب التنیلات والوعظ رم) وه زبور بس کی تعلیم آب لینے واریوں اور مریددں کو خفید طور بردیا کرتے تنے، (۵) کتاب انشعبدات والسحر د۲) کتاب مسقط راسل ہیے والمریم وظر با، رد) اُن کا وہ دسالہ جر بھیٹی صدی عیسوی میں آسمان سے گرایا گیا،

له PAR KER که کرنیآباخ کی تحقیق کے مطابق، که انسآنیکلویٹریابریانیکاکے مطابق،

ده کتب جوم کیم علیما السلام کی (۱) اُن کا وہ خط جو انھوں نے آگنا کمٹسس کی طرف بھیجا، طرنسوبين كل آنطين ، (۲) أن كاده خطبوسيتيليان كوسيح كيا، (۳) كتاب مسقط راس مریم (۴) کتاب مریم وظتر با (۵) مرتمیمی تاییخ اوران سمے اقوال رو) کتا جمعجزات المسيح دے کتاب اسوالاست الصغار والکبار دم کتآب ل مریم والخامتم السليماني، ده کتب جوبیقرس داری کی جانب (۱) اسخیل پیطرس ۲۱) اعمال بیطرس ۲۳) مشاهدات پیطرس منسوب بین کمک گیاده عدد بین ، ۲۰۱۱ مشابرات بیاس د دم ده ) اس کاخط جو کلیمنس کی جا ہے (1) مباکحت بطرس وای بین رے) تعلیم بیطرس (۸) دیخط کیطرس رہ) آ دائیصلوٰۃ لیگر ار۱۰) کتاب مسافرت پیوس د۱۱) کتاب فیاس بیوس ، ره كتابير جو يَوَحنا كي جانب | (١) اعمَال يوحنا، ٢٦) يوتحناكي آنجيل ٢٦) كتاب مسافرت وتحسنا، منسوبین کل و عدد ہیں ، رہم ) حرتیث پوجتا (۵) اس کا خطبخ حیدر دیک کی جانب ہے، ر٦) كمَّابْ دَفَاتِ مريم دِء بُشِيح كا تذكره اورآن كاسولي سے مُرِّنا ره) المشاً بوات الثانيہ ليوحناره ، آداب صلاَّة ليوحنا، وه کتابی جواند تریاش حواری که این انجیل اندریاس ، جانب نسوب بين كل عدد بين ارم) اعمآل اندرياس، وه كتابين جرتمتي حواري كل المجيل الطغوليت ، جانىينسوسېن كل عدي ار٦) كدات صلاة مثى ، دەكتىب جونىلىس جوارى كا (١) اىجىل فىلىس، مانيمنسوبين كل عديين (٢) اعتمال فيليس، وہ کتاب جو برنگائی حواری کی جانب منسوب ہے دہ ایک دے (۱) اسجیل برنگائی، ے اندریاس یا اندراوس (سمع ANDR Elux) بادہ حواریوں میں سے آیک اورمسٹبور حواری بیکس سے بھا این ان کا ذکرمتی م : ۱۸ و داعال ۱: ۳ یس دیکھاجا سکتاہے،عیسائی ر دایاے کےمطابق آپ کو د وککڑیوں پر بشكل ريد) شهيدكرديا كيابى اس لئے يەصلىپ اندراوس كهلاتى بى كلەرتىكائى يابرتلاكس مىسى دەسى كەس كىلاتى بى كىلەن كى یاره حواریوں میں ایک کہتے ہیں کہ مند دستان میں تبلیغ عیسا یرست اسمنوں نے ہی کہ ہے ، ان کاذکر آمنی ۔ ۱ : ۳ اوڈ

وه كتب جوتو ما حوارثى ك جانب (١) النجيل توما (٣) اعمال توما (٣) انجيل طغوليت يسيح غسوب بين كل ه عدد بس ، ( رس) مشابدات توما ره ) كتاب مسافرت توما ، وه کتابین جولیغوب حواری کی ادا ، انجیل تعقوب ۲۱) آداب صلوق بعقوب ج<u>ا</u>نب منسوب بین کمک ۳ عرد (۳) کتاب وفات مریم ، ده کتابین جومتیانی حواری کی طرف منسوب بیس (۱) انجیل منتیا (۲) حدیث متسیسا ، ر وخریج سے بعد حواریوں میں شمل ہوا تھا ہوں ، اس اعمال متیا، ده کتب جومرتس کی جانب ۱ (۱) اینجیل مصریین آز۲) آ داب صلوة مرتس ، ننسوب بین *کل ۱۳ عد د ،* [ د ۳ ) کتاب پیشن پر ها ز ، وه کتابین جو برتبات کی جانب [ را ) انجیسل برنباس ، منسوب ہیں کل ۲ عسدد، (۲) رسالہ برنباس ، وه كتاب جوتبو دليش كى مانت سوب بوكل ايك عدد (١) اسخيل تيمود دسش، ره کتب جو پونس کی جانب (۱۱) اعمال توکس ۲۱) اعمال تبریکار (۳) اس کا خط لا آرونسیس کی منوب بن كل ه اعدد ا جانب (۲) محسكتيكيول كنام دومراخط (۵) كرنتهيول كنام بسراخيط (۱) گرنتفيتون کاخطاس کی جانب ادراس کی طرف سے جواب (۱) اس کارساکہ شنیکاک جانب اور تسنیکا کاجواب اس کی جانب (۸) مشاہدات پوکس رو) مشاہدات پولنش (۱۰) وزن پولس (۱۱) ا نا بی کمشن پولس، (۱۲) اینجیش پولس، (۱۳) وعظ پولسس ، (۱۲۷) کتاب رقیة الحیّه (۱۵) بیری سبست پیوکس و نوکس ، المه توماً ، يسجى حواريين سے بيس، مند و ستان ميں عيسا تيوں كي تبليغ ميں ان كاپڑاكر دارہے ١٦ الله يه وبي تمتى بين جن سے نام بي النميلول كا اختلات بى اورج محصول يربي تع توحقرت مسيح نے انھيس دعوت دی تمنی دنمنی و: وی تغصیل سے لئے دیکھتے صفحہ ۵ سرم حلداق ل، سل برنباه یا برنباس BARWABAS ایک ابعی بین جولاتی خاندان سے تقے اوران کا نام پوتفت کھا ایخوٹ کھیںت ہے کراس کی قیمت نبلیغی مقاصدیں صرت کرنے سے لیے حواردیں کو دیری بخی، اس کتح انخول نے ان کانام برنیاس رکھا،جس سے معنی نصیحت کا بٹیا) ہیں، دیکھتے اعمال ۱: ۲ س

بحراكتيبوموكامعنات كدار

تجب ایخیلوں اور مشاہرات اور ان رسابوں کی جوآجنگ کر عیسا یُوں سے نز دیک الہو پی بے اعترالی نمایاں ہم توکیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ الہامی کتا ہیں وہی ہیں جن کوف نرقہ پر وفسٹن نظر تسلیم کرتا ہے ، اور حب ہم اس چیز کو پہنچ نظر رکھیں کہ ان سیم کہ کتا ہوں ہی مجی طباعت کی صنعت ایجا دہونے سے قبل ابھات اور تبریل کی گنجا کش اور مسلاحیت متھی تو مشکل بیش آئے گی ہ

### دوسری ہراییت

فرقر آبیونیشی سی سرن اقراکا فرقد به ، جوپولش کام معصرا در اس کاسخت مخالفت ہے، بہال مک کداس کوم ترکہتا ہے ، بیسنرقہ آئی کی المخیل کرتا ہے، گراس کے نزدیک پر المخیل اس المخیل کے قطعی مخالفت ہے جوپولس کے معتقدین کے نزدیک بید دونوں با اور اس میں ابتدائی دوباب بھی موجود نہ تھے ، اس لئے اس فرقہ کے نزدیک بید دونوں با اور اس طرح دوسے بہت سے مقامات محرقت میں اور پولس کے معتقدین اس پر تحلیف کا الزام لگاتے ہیں ، چنا سخ بل اپنی تابیخ میں اس فرقہ کا حال بہان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :۔

کا الزام لگاتے ہیں ، چنا سخ بل اپنی تابیخ میں اس فرقہ کا حال بہان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ :۔

خرز قبل کے نام سے بھی نوٹ کرتا ہے ، اس کے نزدیک عہد جدید میں صوف آئی کی آخی ل کا ترب اس سے خارج کردیتے ہیں ، سی کو بھی بدل والا ہے ، اور اس کے نزدیک عہد عدید میں موجود کا دراس کے بہلے دوباب اس سے خارج کردیتے ہیں ، اور سے کہتے ہیں ، اور اس سے خارج کردیتے ہیں ، اور سے کہتے ہیں ، اور اس سے خارج کردیتے ہیں ، اور اس سے خارج کردیتے ہیں ، اس سے خارج کردیتے ہیں ، اور اس سے خارج کردیتے ہیں ، اس سے خورس سے خورس کردیتے ہیں ، اس کردیتے ہیں ، اس سے خورس کردیتے ہیں ، اس کردیتے ہیں ہیں کردیتے ہیں ، اس کردیتے ہیں ہیں ہیں کردیتے ہیں ہیں کردیتے ہیں ہیں کردیتے ہیں کردیتے ہیں ہیں کردیتے ہیں کردیتے ہیں ہیں کردیتے ہیں کردی

فرقة الرسیونید عیسائیوں کا قدیم برعتی فرقہ ہے، جوع معتیق کی تمام کتابوں کا انکائیر تا اسے اور کہتا ہے کہ بیال اس میں میں اور اسی طرح عمد جدید کی کتابوں میں سوائے تو قا کی ایجیل اور بیت کے ایجیل اور بیت کے ایجیل اور بیت کی ایجیل اور بیت کی ایجیل اور بیت کے دنی رسالوں سے باقی کی سب کا انکار کرتا ہے ، اور اس کی میں تقدر کتابیں اس ایجیل سے می اس بنا میر بیمی آجکل جس قدر کتابیں ان ماموں سے موجد ہیں اس فرقہ سے نزد کی مسب محرصت ہیں اور اس سے مخالف سے رہے ہوئے گا

الزام اس پرعا ترکرتے ہیں، چنا پنج بلک ہی اپنی تا پیج میں اس فرقہ سے حا لات بیان کرتے ہونے کمتا ہے کہ :-

" به فرقد عهد عتین کی کتابوں سے الهامی ہونے کا اٹھا کر آ انتھا، اور عہد جدید میں صرفت فرقا کی انجیل کو تسلیم کر استھا، او راس سے بھی اقل سے داو باب کونہیں یا نتا انتھا، آک طرح پوتس سے صرف دنئ رسا ہوں کو تسلیم کر تا متھا، گر اس کی بہست سی با تیں جو اس کے خوال سے موافق نہ تھیں آن کو در کردیتا تھا،

ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف توقا کے دوابواب ہی کامنکر نہ تھا، لارڈ نرنے اپنی تفسیر کی جلدہ میں توقا کی این تفسیر کی جلدہ میں توقا کی این تفسیر کی جلدہ میں کہا ہے کہ:-

لاَرِّوْنِرِنْ اپنی تغییر کی جلد۳ میں مسترقہ مانی گنیر کے حالات سے ذیل میں آگستان سے حوالہ سے نآسٹس کا قول نقل کیا ہے ، جوچوسمی صدی میں اس فرقہ کا سب سے بڑا عالم گزراہے ، وہ کہتا ہے کہ :۔

له دیجے صغر ۱۲ میلادل که دیجے صغر ۴ میلادل که دیجے صغره ۲ میلادل ک

فاسلس بستاہے کہ میں ان جیسے وں کا قطعی مسکر ہوں جن کو تھا ای باب وا دالنے عہد حدید میں فریب کاری سے بطرحالیا ہے ، احداس کی حسین صورت کو بھونڈ ابنا دیا ہے ، اس لتے کہ یہ بات بایہ فہوت کو بہونی ہوئی ہے کہ اس عمد بعد یدکو در شیخ نے تصنیف کیا ہے اور منحوا دیوں نے ، ایک مجبول الا بم شخص اس کا مصنف ہے ، گرحوا ریوں اوران کے ساتھیں کی جانب اس خودت سے منسوب کردیا گیا ہے کہ لوگ اس کی تحریر کو اس لئے غیر معتر قرار دیں سے کہ دیا گیا ہے کہ لوگ اس کی تحریر کو اس لئے غیر معتر قرار دیں سے کہ دیشت ہیں ، اورعینی کے مردین دیں سے کہ دیشت ہیں ، اورعینی کے مردین کو بڑی سے خددوا تھت ہیں ، اورعینی کے مردین کو بڑی سے خدا از بیت بہنچائی ، اس طور برکرانسی کتا ہیں تا لیعت کیں جن میں غلطیاں اور ترفیق بات حالے ہیں ،

غرض اس سنرقه کاعقیرہ عمد جدید کی نسبت یہ مقابی بیان کیا گیا، جیسا کہ اس کی تھیری ان سے منہور فاصل نے کردی ہے، یشخص بڑے زورسے علی الاعلان ہمتا ہے کہ عیسا تیوں نے بہرت سی جد جدید میں داخل کردی ہیں، اور یہ ایک ججول الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے نہ اور یہ ایک ججول الاسم آدمی کی تصنیف ہے، نہ توجواریوں کی تصنیف ہے نہ آئ سے تا بعین کی، نیز اس میں اختلاف اور تنا قصن می یا سے حاتے ہیں،

یہ باست قسم کھاکر کہی جاستی ہے کہ اس فاضل کا شاراً گرچہ برعتی فسنر قہ ہیں ہے ، گر وہ اپنے ان تینوں دعووں ہیں سچاہیے ،

المورس نے ایک مینے کا بات کھنیف کی جس کا تذکرہ مقصد ۳ شہادت نمبرہ امیں آجکا ہے ، اس نے بھی تورتیت کا انکار کرتے ہوئے دلائل سے یہ نابت کیا ہے کہ یم توسی علیہ السلام کی تصنیف نہیں ہے ، ادرا بخیل کو تسلیم کیا ہے گراس اعتراف سے ساتھ کہ جوانجیل متی کی طوف منسوب ہویہ اس کی تصنیف نہیں ہے ، بلکہ اس کا ترجہ ہے ، ادرا می کے بہت کی طوف منسوب ہویہ اس کی تصنیف نہیں ہے ، بلکہ اس کا ترجہ ہے ، ادرا می کے بہت مقامات میں بقینی سے ایو قی ہوتی ہے ، لینے دعوے کو دلائل سے تابت کرنے سے لئے اسی بات کوکا فی طویل کردیا ہے ،

ان دنوں ہوائیوکٹے پہاواضح ہوگئی کہخا لغین اور جھیسائی فرقے جنگونٹلیٹ پرست ملبقہ بڑتی شارکریا ہوئیہا صریحے کیکواس صدری ملحے بھے کی چوشا علان کرتے آرہ جہیں کہ ان کتابوں میں مخرلعیت ہوتی ہے ،

## تنبسري مدابيت

اس میں ہم معتبر عیسائی مفسترین اور مؤرخین سے اقوال نقل کریں گئے:۔ سر مرکز اسر در آدم کلارک اپنی تفسیر کی جلدہ صفحہ ۳۶۹ میں کہتا ہے کہ:۔ اوم کلارک سے طریقہ بڑانے زمانہ سے چلاآر ہاہے کہ برٹیے دوگوں کی تاریخ اور حالآ

بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں، یہ حال رہیں کا ہے ، بعنی اُن کی تاریخ بیان کرنے والے بھی ہے شارہیں، گران کے اکر بیانات غلط ہیں، یہ بے بنیاد واقعات کواسی کا معاکرتے ہے تھے کو یا وہ لیقینی واقعات ہیں ، اورانھوں نے دوستے حالات میں بھی عمدًا یا سہوًا غلطیاں کیں ، خاص طور پر اُس سرزمین سے موّر خ جہاں لوّقانے ابن آنجیل کیمی تھی اس لئے رقوح الفت سے خمالست وواقعات کا می عمل میں ماروں کا معام ہوسے ، اگر دینداروں کوسیح حال معلم ہوسے ،،

اس مفترکے اقرارسے توقاکی انجیل سے قبل السی بھوٹی انجیلوں کا پایاجا نا معلوم ہوگیا جوغلطیوں سے بھری پڑی تھیں ، اس کے یہ الفاظ کہ" لکھا کرتے تھے " الخ مولعت بین کی بر دیانتی پر دلالت کررہا ہے ، اس طرح اس کا یہ کہنا کہ" اور دومرے حالات میں بھی عداً یا ہو اِ غلطیاں کیں " یہ بھی آن کی بر دیائتی پر دلالت کردہا ہے ،

روس کا قول گلتیوں سے نام پرتس کے خط باب اوّل آیت ۱ میں ہے کہ:۔ پولس کا قول کے سیرتا ہوں کرجس نے تعمین سے کے نصل سے بلایا اس سے ہم اس

قدرحلد کچرکرکسی ا ورطرح کی خوشنجری کی طرف مانل ہونے لگے، نگروہ دومری نہیں، البتہ لبعن ایسے ہیں جوتمعیں گھرا دیتے ہیں، اُوریسے کی خوشجری کو بگارا ناچا ہے ہیں،

له غالبًا رب يعن على يبود مرادين،

سکه عهد حبرید کی کمابول میں اکٹر اینجیل کو شخری "سے لفظ سے تعبیر کیا گیاہے ، کیونکہ انجیل عبر ان زیان میں خوشخری ہی کو کہتے ہیں ۱۲ تقی دیجے عیسائبوں کے اس مقدس شخص کے کلام سے تین بائیں آبت ہوئیں ،

اقتل بیکہ یہ حواریوں کے زمانہ میں ایک انجیل ایسی موجود تھی جوانجیل سے کے نام سے مشہور تھی ، نیز بیکہ ان کے مقدس عہد میں ایک الیسی انجیل تھی جو تینے کی انجیل کے مخالف مقمی ، تینتر سے بیکہ کو لیف کرنے والے مقدس بوٹس کے زمانہ میں بھی تینے کی انجیل میں سے لیف کے در بیٹ تھے ، دوسے زمانوں کا توکیا کہنا ، کیونکہ اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کے اور بیل میں باق ، مگر اس میں باق ، مگر اس کے بعد توعنقا ، کی طرح صرف اس کے ایک بیل میں باق ، مگر اس میں باق ، مگر اس میں باق ، مگر اس میں بیل میں باق ، مگر اس میں بیل میں بیل

نام ہی باقی رہ گیاہے، آدم کلارک این تعنیری جلدا میں اسی مقام کی شرح کرتے ہوتے ہمتا ہے کہ ،۔ اليه بالتعمقة بيركم بهست سى جهو في المجليس ابتدائي مسيحي صديول بيس رواج باجكي تقيس ان جھوٹے اور غیرصیمے واقعات کی کٹرت نے توقا کواس ایجیل سے لکھنے پر آمادہ کیا، اسقسم کی · > سے زیادہ جھوئی ابنچیلوں کا ذکریا یا جاتا ہے ،جن سے بہت سے اجزار آج بھی موجود ادر باقی بس، فیرتی سیوس نے ان تمام محبوثی انجیلوں کو جمع کرے اُن کو بین جلدوں میں بع کیا، ان میں سے بعض میں شریعتِ موسو یکی اطاعت کا واجب **ہونا**، ختنه کا حزوری ہونا ، ا بخل کی آماز کا داجب میزابیان کیا گیا بوار دواری اشاره ان مین کسی ایک بخیل کی طرب معلوم ہو آبی " اسمفترسے اقرار سے معلوم ہوا کہ ان جھوٹی انجیلوں کا وجود ہوتھا کی انجیل اور گلتیوں کے نام خط لکمنے سے قبل تھا، اسی کتے مفترنے پہلے کہاکہ ان واقعات کی کڑت نے "الخ ای قسم کی بات آدم کلارک نے اپنی تفسیر میں کی ہے ، نیز اس تے چویکہا ہو کہ محواری کا اشارہ ان بن سے کسی ایک جا سب معلوم ہوتا ہے ،، اس سے ثابت ہوآکہ مقدس پوکس کے کلام س النجيل كامصداق آيك باقاعده مدقرن النجيل يهيء يذكداس يحمعاني ومصامين جوصنعة ہے ذہن میں جمع ہیں، جیسا کہ علمار پر وٹسٹنٹ اکٹر کہا کرتے ہیں، یے | بوتس سے کلام سے جو رہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حوادیوں سے زمانہ میں ایک برات الجيل موجود من جو الجيل ميخ كهلاتي على، بهي بات در حقيفت سے ہے، ا ورقرین قیاس بھی ہے، ایکھادن نے بھی اسی کولپسندکیا ہے ، اور مبہت سے جرمنی علمارنے بھی،اسی طرح محقق لیکلرک اورکوتب اورمیکآ تالس اوربسٹنگ اورنیمروسآرش کے

رزدیکس بھی یہی بات درسست ہے،

میر اول کر تقیوں سے نام دوسرے خطامے باللہ آبیت ۱۲ میں پولس ککھتا ہے کہ:۔ میسر اول کے میں جوکرتا ہوں وہی کرتار ہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈ پہنے والوں کو ہوتا

من د دل بلکرش بات پروہ فخر کرتے ہیں اس بیں ہم ہی جیسے تکلیں تھے ، کیؤنکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اوردغا بازی سے کام کرنے والے ہیں ، اور لینے آپ کومشیخ سے رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں »

دیجھے عیسا یہ مقدس بھار بکار کہ کہ دہا ہے کہ اس سے عہد میں جنوٹے بینجار در مکارکارکن نمایاں ہوگتے ہیں، اور شکل وصورت شیخے کے رسولوں کی بنائی ہے، آدم کلارک اس مقام کی نثرح کرتے ہوئے ابنی تفسیر میں ہتا ہے کہ:۔ "یہ لوگ بالکل جموط میسے کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہتھے، حالانکہ واقع ہیں وہ شیخے کے رسول نہ تھے، یہ لوگ وعظ بھی ہتے تھے اور ریاصنتیں بھی کرتے تھے ہمکین اُن کا مقصد حلب نفعت کے سوانچے نہ تھے او

لوحنا كافول أَيْرِخَنَاكِ بِهِلِي خُطَابِ ٣ آيت ١٠ يس ہے كه :-الوحنا كافول اللہ عزیزد! ہرائیب وُ دج كایقین خرد ، بلكر دحوں كوآزماؤ كه

دہ خواکی طوب بس یا نہیں ،کیونکہ بہت سے جھوٹے بی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں "
لیجے ہوتے ہیں گارکہ برہ جی ہوت ہیں کہ ان کے زمانہ میں بہت سے بیغری سے جھوٹے دعویدارظا ہر جو گئے ہیں ، آدتم کلارک اس مقام کی تقرح میں کہتا ہی ۔
"گذمٹ ذما دمیں ہر محقم یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ دہ القدس جھ کو الہام کرتا ہے ، کیؤکہ
ہر محتروسول اسی طرح ہوا ہے ، اور دہ سے مراد اس مقام پروہ انسان ہی جو دعویٰ
کرتا ہے کہ میں رہ دے کا افر ہوں ، اور اس کے کہنے کے مطابق اس کی یہ بات ہم ایجے لیجے کہ
تروی کو آزماؤ یہ بینی ایسے معلین کا دہیل سے امتحان کو ، اس بی جو نے ہی کہنا کہ تمہیت جھوٹے نبی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کور و در القدس نے المی نہیں کیا بالحقوں
میں سے یہ

غرض مفسر مذکور کے کلام سے یہ بات معلوم بڑگئ گڈرمشتہ دُور میں ہر علم الہام کا دعویدار ہوتا کھا ، اوراس کی گذرمشتہ تقریرسے یہ بھی معلوم ہو جپکا ہے کہ ان نوگوں کا ہے ہے کے دعویت کے ہیچے رسولوں کے مشابہ بن کرا ور کرو فریب کرنے کا خشار محض حصولِ وال وحلم بنفست کھا ، اس لئے الہام وسنجی بری ہے دعویے دا رہے شمار شخصی ،

قول جسطرح تورتیت کے نام سے باننے کتابیں موسی کی جانب منسوب کا بیں اسی طرح است بیں اور مجمی ان کی جانب منسوب ہیں، اُن کی میں اور مجمی اُن کی جانب منسوب ہیں، اُن کی

<u>بانجواں فول</u>

تفصيل يهب

نَبْراً . كَنَابَ المشابدات ، منبر ، كمّابَ بيدائش صغير ، منبر اكتاب المعسراج ، منبر المكتاب الاسراد ، منبره استمنت ، منبر ا بكتاب الافتراد ،

ان میں سے دوسری کتاب عرائی زبان میں جو تھی صدی عیسوی تک موجود تھی جب اسے جروم اور سیرومنی سے جروم اور سیرومنی سے اپنے گائیوں سے نام خطای آبت بمنر الاب و اور آبت و اس سے جروم اور سیرومنی سے اپنے گلتیوں سے نام خطای آبت بمنر الاب و اور آبت و اس صدی باب خطائی آبت بمنر الاب و اور آبت و اس صدی باب و اس صدی باب و اس صدی باب و اور آبت و اس صدی باب و اس کو جو اور جو اور آبی باب و اس کو جو اور آبی باب اس کا ترجم سو طوی سے دوہ جو ڈااور جبلی رہا ، اور اس سے بعد وہ جو ڈااور جبلی رہا ، اور اس سے بعد وہ جو ڈااور جبلی رہا ہی کہ ان سے نزدیک المامی کتابوں اور ملکی اور سیاسی انتظامات کی آبی سی پوزلیت ہے ، کہ ان سے نزدیک المامی کتاب کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ متقدمین کے نزدیک معتبر تھی ، لارڈ زرابنی تفسیر کی جلد ۲ صفح ۱۱۵ میں کہتا ہے کہ ،۔

"آریخ کا کمناہے کہ پہودانے اس کتاب سے لینے خط کی آیت و نقل کی ہے ہے۔ اب یہ کتاب بھی اور باقی دوسری کتابیں بھی حبلی اور محرّف شمار ہوتی ہیں، گرعجیب تماشا ہم کہ وہ فقرے جوان سے نقل کئے جاچیے ہیں ایخیل میں داخل ہونے کے بعدا لہائی اور سیمے شمار کئے جا دہے ہیں، ہمورک کہتاہے کہ ،۔ معت لے گوٹے کی نبست قرن اقب عیسوی کے آغاز ہی میں گھڑ کا گئی تھیں ، اس معتی لے گھڑنے کی نبست قرن اقبال کے توگوں کی جانب کی ہے ،، موجم موری کی ایج مطبوعہ سائڈ اعجاد اصفی ہے ہمیں موجم موری کی ایج مطبوعہ سائڈ اعتراف استے ہوئے ہوئے ہوئے

كهتابيك، ـ

بہتسی بشاریں نفستل کی ہیں ،اور دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے اُن کو کشب مقر سے خارج کردیا ہے ،،

سله افلاطون ( ۱۳۵۸ مین مین دیونانی فلسفی جوستقراط کاشاگردادرار تسطوکا استادیخانی کی کتابین جمهور میت اورسیاست پرمینهوری، (ب سایع ق م سیسی ق م) ۱۱ مین جمهور میت اورسیاست پرمینهوری ، (ب سایع ق م سیسی ق م) ۱۲ مین افراس ( ع ۸۵ می ۸۵ میر ۱۵ مین مین دیونانی فلسفی جس کی طرف علم حساب کی تد دین منسوسی ، آ واگوی کا قائل کا است می وفات بائی ۱۱ تقی می وفات بائی ۱۱ تقی می دوات بائی ۱۱ تقی می مین می میران میرسی میران میران میرسی میران میران

والمسن علد اصنحه الله من است:-

مع کواس امرس ذرایحی شک به میں کہ وہ عباریں جس بیر جبتین میہودی نے طرافق کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیاہے کہ میہودیوں نے اُن کوخاج کردیاہے، جبتین ادر ارتینوس کے زمانہ میں عرائی اور ایزنانی نسخوں میں موجود اور کہ تاب مقدس کا جُرزی تحصیں اگر جبان دو فوں نسخوں میں آج موجود بہیں ہیں، بالمخصوص وہ عبار سنجس کی نسبت جب کہ کہ وہ کتاب یر آمیاہ میں موجود تھی، سلبر جبس نے جبتین کے حاسمتیہ میں اور ڈاکٹو کر تیب نے ارتینوس سے حاسمت میں کمھا ہے کہ بطر س نے جس وقت اپ بہلے خطاسے باب میں آب ہے عبار ست بکھی ہے اُس وقت یہ بشار ست اس سے بیش نظر تھی گا

بتورن این تفسیری جلدی میں صفحہ ۲۲ بر ککومتا ہے کہ:-

بخستن شهیدن دیبودیوں کے مقابلیں یہ ثابت کردیا تھاکہ عزراز نے نوگوں سے
یہ جملہ کہا تھاکہ ہے تی فسے کا جش ہمارے مجی خدا وندکا جسن ہے ، اگریم خدا و ندکواس
سے جشن سے افصل سمجھو سے اور اس پرابیان لاؤ کے توزمین ہیسٹہ آبادرہے گا، اوراگر
سم ایمان ندلائے اوراس کی بات ندشی توغیر قوموں کے لئے ہنسی مذاق بن جاؤ کے ،
د آئی طیکر کا خیال ہے کہ یہ عبارت کتاب تحزیرا گربا ہے۔ آبیت ۲۱ و ۲۲

کے درمیان تقی، اور ڈاکٹر آی کلارک نے بھی جبٹن کی تصدیق کی ہے "
جبٹن شہید قرون اولی کا ممتاز عالم ہے، نذکورہ افتباسات سے بہ ثابت ہوگیا کہ
اس نے بہودیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ انھوں نے حصر شہیسے کی بہت سی بشار تمیں کتب
مقدمہ سے نکال دی تھیں، سکر جیس، کریت، و آئی ٹئیکرا در آئی کلارک نے بھی اس کی تألید
کی ہے، اور واٹس نے بی بھی کہا ہے کہ یہ بشار تیں جبٹن اور ارتیوس کے زمانہ میں با تبلی موجود تھیں، اگر جہ آج بھر وہ با تبل میں موجود نہیں ہیں،

سلی بقرس کی عبارت یہ ہے ۔''کیونکہ گرد وں کو بھی خوش جری اسی لئے شنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے توآ ڈیمو کے مطابق ان کا انصاف ہو۔ لیکن فرح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں ہے زا۔ لیطرس ، ۲۰) اب آب فور فرایت کو آگر عیسا یکون کے بہ بڑے بڑے علما، رجستان وغرہ بیتے بین نبہ است نابت ہوئی کی کر بہود ہوں نے بخولیت کرسے ان بشار توں کو نکال ڈوالا تھا، اورا آلوائی دعولی غلطہ ہو تواس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بشار تیں جسٹن دغیرہ نے تود اپنی طرف سے گھڑ کرا ہن زمانے میں با نبس میں شامل کر دی تھیس، تاکہ اُس مشہور مقولہ پر جوگز مشنہ قول میں بیان ہوا ہے عملد آمد کریں، غرض دونوں فرنی میں سے ایک کی تحولیت صرور لازم آتی ہے، اس نیز واٹس کے دعوے کے بموجب بھی ہم کہتے میں کہ تحولیت صرور لازم آتی ہے، اس لئے کہ بہی صورت میں اُن کاعبرانی دیونانی متن سے خاج کر دینا لیقنی طور پر موجب بخرلیت ہو، اور دو مری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑ صایا جانا موجب بخرلیت ہو، اور دو مری شکل میں ان دونوں نسخوں میں اس کا بڑ صایا جانا موجب بخرلیت ہے، اس طروں فول اور تولین نسسی کی جلدہ صفحہ ۱۲ میں کہتا ہے کہ:۔

شاه اناسطیوس کے حکم سے داس زمان میں جب کہ مسئلہ قسطن طنید کا حاکم تھا ) یہ فیصلہ کیا گئی ہیں " فیصلہ کیا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں ،اس لئے دوبارہ میجے کی گئی ہیں "

اب ہم کہتے کہ آگر ہے انجیلیں درست اورالہامی تھیں اوراسی بادشاہ کے عہدیں معتبر سندسے پہتا بہت ہوج کا تھا کہ متقد میں کے نز دیک پہتواریوں اوران کے تا بعیدن کی تصانیعت ہیں، تو بچر مصنفین کی اس جہالت کے کوئی بھی معنی نہیں ہیں کہ اس کی دو بارہ تھی کے جائے ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک ان کی ہسنا دُتا بہت نہ تھیں اولہ وہ اُن کے الہامی ہونے کے معتقد ستھے ، اس سے آپنی امکانی حد تک اس کی غلطیوں اور تنا قضات کو درست کیا،

غرض تخریفت کامل درجہ میں ثابت ہوگئ، اور پیمی ثابت ہوگیا کہ یہ کتابین ثابت ہوگیا کہ یہ کتابین ثابت بالاسسناد نہیں ہیں، اور پیمی ظاہر ہوگیا کہ بعض اوقات جوعلما پر وٹسٹنٹ بد دعولے کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ یاحا کم نے کسی زمانہ میں بھی مقدس گرجے میں کوئی تصرف نہیں کیا، یقطعی باطل ہے، اور پیمی ظاہر ہوگیا کہ اکہ آرن اور بہت سے متآخرین جرمنی علما مرکی دائے۔ اور پیمی طاہر ہوگیا کہ اکہ آرن اور بہت سے متآخرین جرمنی علما مرکی دائے۔ اور پیمی بڑی قومی اور جیجے ہے ،

| فه ال قوال المقصداة ل دوسرى شهادست ميس معلوم بوجيكا بوكراكستان اور د دستر                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| افوال قول استیزون دوسری مهادست معنوم بوچه و در استان ورد درستان اورد درسترا<br>افوال قول مقدمین عیسانی کهاکرتے تھے کہ بہودیوں نے تورتبیت میں اس نے تخریف<br>اگریت تاکہ دزاذ تاج نے معترت اسلامی سالمیت عدم سے امامین استین استین کھی ا |
| ا کی رسا کہ پورای کر مبہر بیر سبر فرار دیا جا سے ، اور مرہب سیسوئی کے ساتھ عیاد و دستی مس                                                                                                                                              |
| موجات، یه تخرلین ان سے ستالہ عمیں صادر ہوئی جحقق ہلیز اور کئی کاٹ کی رائے بھی                                                                                                                                                          |
| متقدمین سے موافق ہے، ہیکٹرنے توسامری نسخہ کی صحبت دلائل فطعیۃ سے ثابہت کی ہے،                                                                                                                                                          |
| کن کاش کابیان ہے کہ میر ریوں نے جان بُوجھ کر تورست میں تحریف کی، اورعہ پنتیق                                                                                                                                                           |
| وجدید کی کتابوں کے محققین کی رائے ہے نبیا دہی، سامریوں نے عمدان میں مخربیت کی ہے،                                                                                                                                                      |
| وسدال في المقصداة ل كي شهادت نمبر سي معلوم بوجيا بح كريني كأط ين ساري                                                                                                                                                                  |
| رسوان فول انتخاره فی شهادت مبراه مین معلوم بوجها بری دن کاظ کے سامران است استان فول کی رائے یہ ہے کہ است سے کو<br>کش مارم سر دلائل الحدار معربان الدیمانہ الرمہی میری میں دور فرید اور وہ در کر رائد                                   |
| کئی کاٹے کے دلائل لاجواب ہیں، اوران کاخیال بہی ہے کہ بہود یوں نے سامریوں کی علاو                                                                                                                                                       |
| میں تورتیت کی مخربین کی سنتے،                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| سے اس ول مقصداق کی شہادت بنراا میں معلوم ہو جکاہے کہ آدم کا اک<br>کیا رہواں قول<br>نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ عبیقت کی کتب توایخ کے                                                                                                 |
| بهت سے مقامات میں بے شار سخر لفات واقع ہوتی ہیں، اور اُن میں طبین دیزی کوشن                                                                                                                                                            |
| بے سود ہے، اورا چھا یہی ہے کہ شرقے ہی میں اس بات کومان سیاجاتے جس کے انکاری                                                                                                                                                            |
| قدرت منهو شهادت منبر ۱ مین اس کایدا قرار معلوم جوج کاید که ماریخی سابور سے اعداد                                                                                                                                                       |
| میں مخربیت واقع ہونے کی دجہ سے اکثر مقامات برہم کو فریا دکرنی بڑی ہے،                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| باربروان قول مقصراول كى شهادت منر ٢٢ مين آب كومعلوم بوجكاب كر آدم كاكر                                                                                                                                                                 |
| معن المداذة مع معن ما رجع مقدم من مربع مراك مراك مراك مراك من معام برمبرای طالع                                                                                                                                                        |
| س ادرینانی ترجمی جان بو محکر تحربیت کی بوجیسا که دوسترمقامات بریمی قوی مگان بوتا تین                                                                                                                                                   |
| اله ملاحظه وصفر جلد بنوا                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| سه دیکھے صفح جدابذا سم دیکھے صفح مبدہذا                                                                                                                                                                                                |

116 معصدِا وّل کی شہا دست تمبر۲۳ میں یہ باست معلوم ہوجکی ہے کہ توران نے بار ہ آیاست میں بہودیوں کا تخریف کرنا تسلیم کیا ہے، ا عصدان كى شهادت منبسرس يدمعلوم موحيكاي كركيتهولك ك أعجرجلنه ان شاست كتابول كم صحبت يراجاع واتفاق كيلهج جن كى تفعييل وہاں موج دھیے ،اسی طرح اس سے ا ہما می ہونے میں اودلاطینی ترجہ کی صحت پر بحی اتفاق کراہے، ا د حرعلما پر پروتسٹنسٹ کا قول ہے کہ یہ کتا ہیں محرّف اور داجب الرّد ہیں ، اورا<sup>س</sup> ترجه میں بابخویں صدی سے بند رہوس صدی تک بے شمار بخریفیں اور الحاقات ہو کے ہیں، اور لاطینی ترجہ کے برابرکسی بھی ترجہ میں اس قدر کے لیے نہیں ہوئی، اس کے نا قلین نے بڑی بیائی کے ساتھ عہد عنیق کی ایک کتاب کے نقرے و وسری کتاب میں شامل کرھیتے، اسی طرح حواشی کی عبارتوں کومتن میں داخل کردیاہے، مقصد بمبرس كى شمادت بمبرات سيمعلوم بوجكا بي كرادم بندر موال قول اعلارک نے کئی کاط کی طرح اس قول کو ترجے دی ہے کہ میرد دوں نے پوسینفس سے دُورس بہ جا ہا کہ کتب مقدسہ کومن گھڑت دعاؤں اور کانو اورنئی نئی تراسشیدہ با تو ں سے ذریعہ آرا مستہ کیاجائیے ، ان بے شمارا محاقات پر نظری النے جوکتات استرمی موجود ہیں ،اور مٹرا،ب اورعور توں کے دا قعامت اور اس صرقه کی طرف بھاہ کیجے جو عزرار اور سختیاہ کی کتاب میں بڑھائے گئے ہیں جبرکا نام موجوده دُور میں عزّ را رکی بہلی کتاب مشہورہ ہے ، اور ذِ را ان گا نوں کو دیکھھتے ہو كتاب دانيال ميں بره حائے تيے ہيں ، اسى طرح دہ بے شمارا محاقات جو كتات بينيس يىلى موجو دېيى ،

منم کہتے ہیں کرچونکہ اس قسم کی تخرلیت کتا ہوں کی زمینت کا سب سیمی، اس کئی ان کی نگاموں میں بیر کوئی معیوب حرکست نہیں تھی، جنا مجنہ وہ بیدوہ کر کھے۔ ملہ مین ایا کرفا (۱۸۸/۱۹۲۸ مرح ۲۸ ویکھنے صفح ۸۸، وہ ۱۲۰، تک دیکھئے صفح ۲۰۲ جلد ہزا،

بالخصوص جبكه أن كواس مشهر ومسلم مقوله يرعمل كرنا بهوتا تتقاجس كاذكر قول تنبرا مين بوجكا يني، اس بنار يربعض تخريفيس توان سمي خيال مين ديني مستحيات شمار كي جاتي تعيس، | مقصد بنبرس کی شہاد<sup>ت</sup> بمبردا ) میں معلوم ہو چیکا ہے کہ آدتم کلارک <u> ک</u> اس امرکامعترف برکه اکر فصلاری داشے یہ ہے کہ موسی علیالسلام کی ایخوں کتا بوں سے حق میں نبخہ سآ مربیہ ستے زیادہ میجے ہے، مقصد منبر سی سهادت منبر ۱۱ سے تا بت موج کا ہے کہ کتاب آبوب کے یونانی ترحمہ کے آخر میں جو تنمہ موجو دہے وہ پر دنسٹنٹ فرقم کے نز دیکے جعلی ہے، حالا نکہ تنمتہ میسے سے پہلے لکھا گیا تھا، اور حواریوں کے زمانہ میں نذکورہ ترجمہ میں داخل تھا، اورمتقد مین کے نز دیک مسلم بھی تھا، المقصد بنبره كي شهاد علفي منبراا مين كرتيز استم كا قول معلوم موجيكا مركم بهوديون نے بہت سى تابي اپن عفلت يابر ديانت ى وجه ما نع كرد الى تقيس ، بعض تنابون كوتو كها زد الا، او رتعبض كوحبلاريا ، فرقه کیتمولک کے نز دیک اس کا قول را جے ہے ، ا ہورن اپن تفسیر کی جلد ہیں یونانی ترجمہ کا حال بیان کرنے

<u> ہوئے ہتا ہے:۔</u>

" په نزحم بهبت <u>گرا با سے جو په</u> و دیوں ا ورمتقد مین عیسائیوں کے پہاں بے حرقبول اورمعبر تھا، اور دونوں فرنی کے گرجاؤں میں پڑھا جاتا تھا، اور عیسا یُوں کے مشّا تخ نے خواہ وہ لاطبینی ہوں یا یوما بی صرف اسی ترحمَہ سے نقل کیاہیے، اور ہر<sup>دہ</sup> ترسم جے عیسائی گرجاتسلیم کریا ہوسوات سریانی ترجمہ کے دہ اسی یونانی ترجہ سے د دمری زیا نوں بین منتقل کیا گیاہے، منتلاً ترجمۃ عربیّہ آرتمینیہ اور ترحمۂ آبیّۃ ویک ادراما لکک کاندیم ترجمها درلاطینی ترجه جوجیر دم سے پہلے مستعمل تھا، اورص

<u>له تعنی افلاً طون اور فیساً غورس کا مقوله حس می حصوط بولنے کومنخب قرار دیا گیا ہی دیکھیئے صفح ۳۸، ۱</u> که دیجیے صغے ۵۰۰ حلد بذا. که دیکھے صغے ۹۰۱ و۱۰ حلد بذاکشه دیکھے صغحا۲۰ و۲۲، جلد بذا . يهى ترجمه آجتك يوناني ا درمشر في گرجاؤ ل ميں برمعا يا جاتا ہے "

بچرکہتاہیے کہ :۔

''ہمارے نز دیک سچی بات یہ ہے کہ ٹیسٹیج کی ہیدائش سے ۱۸۶۵ سال یا ۲۸۶۱ سال قبل ترجمہ کیا گیاہے ؛

پ*ھوکہ*تاہے کہ :۔

"اس کے کمالِ خبرت کے لئے عرف یہی ایک دلیل کانی ہے۔ کہ عہد جدید کے سنفین فیصرت اس ترجمہ سے بہت سے فقرے نقل کئے ہیں، . . . . . جبروم کے علا وہ وہ تمام گذم شدت عیسائی مشائخ عرانی زبان سے نا وا تعد تھے، اور دوسے نقسل کرنے ہیں یہ لوگ ان اضخاص کی اقتدار کرتے ستھے جفوں نے اہمام سے کتابوں کو کہھا ہے، اور یہ حفزات اگرچہ دمین کے دائرہ ہیں جبہ دانہ منصب رکھتے تھے، گر اس کے باوجو داس عرانی زبان سے جو تمام کتابوں کی بنیاد ہے محض نا واقعت سے تھے، اور اپنے تمام مقاصد و مطالب بیواس ترجمہ کوخوب سمجھتے تھے، یونان گرجا تو اس کو کتاب مقدس سمجھتا اور اسس کی تعظم کرتا تھا، و تعظم کرتا تھا،

ا در مچرکہ ناہے کہ :۔

"اور به ترجر بونائ اور للطین گرجو سی سنده به تک پڑھا جا تا دہا اوراس سے سند کی جا تھی، نیز پہلی صدی میں بہودیوں کی عبادت گاہوں میں ہی ترجم معتبر مانا جا تا تھا ، مگر بچرجب عیسا نیموں نے اس ترجم سے بہودیوں سے خلا استدلال کرنا مثروع کیا تو بہودیوں نے اس ترجم کے خلاف ڈبان درازی بی کی کہ یہ عبرائی متن کے موافق نہیں ہے ، اور دو سری صدی کی ابتداریں اس کے بہدت سے فقرے اور جلے خارج کردیتے ، اوراس کو چوٹ کرا بکو تسلاکے ترجم کو بست سے فقرے اور جو بھر ہی ودیوں سے بہاں بہلی صدی عیسوی تکم ستعل اور عیسا بیوں کے بہاں بھی ایک مدست میں مدی عیسوی تکم ستعل اور عیسا بیوں کے بہاں بھی ایک مدست کے اور عیسا بیوں کے بہاں بھی ایک مدست تک مرقبے دہا ، اس لئے اس کی بہت

نفلیں بوجکی شیس اور بیمودیوں کی تخریف ادر کا تبوں کی غلطی، نیز شرح اور حاستیہ کی عبارت کومتن میں داخل کرنے کی وجہ سے بے شار علطیاں بیدا ہوگئی میں، فرقہ کی تتولک کا بڑا عالم وارڈا بین کتاب معلبو عراسی لماء کے صفحہ المحرک کی بین کر اور کا بین کتاب معلبو عراسی لماء کے صفحہ المحرک کی بین میں کر لھین کرڈالی ،، بین میں کر لھین کرڈالی ،، اس فرقہ پر وشتند ہے کے محقق کے اعراف سے یہ بات ٹابت ہوگئی کم بیمو دلوں نے جان یوجھ کر توریقت میں بی کیونکم بیبلے تو وہ کمتا ہے کہ :۔

' دُدِ مری صری کی ابتدا کی میں میہود یوں نے اس کے اس کے بہت سے فقرے اور جلے خابے کرنے شروع کر دیتے تھے »

کیرکہتاہے کہ:۔

"یہودیوں کے قصداً تخرلیت کرنے کی وجہ سے الخ'' ا در یہ تخرلیف اُن کی جانب سے مذہب عیسوی کی دشمنی کی بنار برصادر ہوئی جیسا ان سے محقق کے کلام میں تصریح موج دہے ، اس سے اس فرقہ کو بہودیوں سے قصداً یخ دین کرنے سے واقعہ سے اب کوئی الکار کی گنجائٹ یا فی نہیں رہی، اسی طرح فرقہ کیتھولک کے نز دیک یہ قصر ؓ می سخریف مسلّم ہے ، گویا دونوں حریف سخ بعین سے معز ہیں' اب ہم فرقد یروسٹنطسے اقرار کی بنا پر کہتے ہیں کہ جب میودیوں نے اس متبود ترجمه بين جواك كے شام كر جوں بيں جو سخى صدى تك ستِعمال كيا جاتار ہا بلكمشرق وخز سے تمام عیسا یئوں سے گرجوں ہیں مرق ج رہا ، محصن نربہب عیسوی سے عناد میں بخریف كى تقى، أن كورنه خدا كاخوف بوا اورية مخلوق كے طعن كاخيال بييرا ہوا، اور أن كى تحريف کا اثرا سمشہورترجہ میں موجو دیہے، تواس کا یقین کیسے کیاجا سکتا ہے کہ انھوں نے اس عرانی نسخ میں سخ لفیت نہ کی ہوگی جوان سے اِس موجود کھا، اور عیسا تیوں میں تو وہ شائع ہواہی بہیں تھا، بلکہ دوسری صدی تک اس کارواج بھی اُن سے بہاں بہیں ہوا تھا، خواہ یہ مخربین دین بینے سے عناد کی منا ر*یر کی گئی ہو* (جیسا کہ متقدمین کی راسے ہے، نہیے ز آدَم كلادك كادا رح مسلك بى جيساك مقصرِا وّل كى شها دىت ىنبر٢٣ بين معلوم بوحيكا ہى،

اسی طرح ہورن نے بھی باد جود لینے تعصرب کے 7 مقامات پر اورا کھٹاکن نے ١٢ آيات ميں اُس كا اعتراف كيلهے، جيساكم مقصداة ل كي شهادت بمبر٢٣ اور قول تنبر میں معلوم ہو حیکاہے) ۔ یا یہ سخر لیٹ سامر بوں کی جمنی اور عداوت کی دجہ سے کی ہو' جیساکہ کتی کاٹ اور آ دم تحلارک کا نیصلہ ہے، اسی طرح بہرست سے علما رکا جیساکہ مقصادل کی شہادن اور قول نمیزامعلوم موجیکا ہے نواہ آبس کی تشمنی کی بنار پر حبیبا کر مہلی صدری اور س کے بعد دالے زمانہ میں عیسائیوں کے فرقہ کی جانب سے سخر لیٹ کا ارتکاب کیا گیا جس کی تفصیل گذمشندا قوال ہیں معلوم ہو حکی ہے، اور عنقرمیب آپ کو قول تنبیز میں میں یہ آپ معلوم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ قصدی کے بعیث آن دیندارعیسا یوں نے کی ہے جوایئے حیال میں سیتے ستھے، اورمحص اُن دوسے عیسا تیوں کی مخالفت میں انھوں نے اس سخر لین کا ار تکاب کیا، جواُن کی نظر میں برحق نہ سختے ، اور اُٹس میں ذرائجھی تعجب اس سے نہیں کہ اُس کے نز د بک سخرلین سخبات رین میں شمار ہوتی تھی، اور دیا نت کاعین مقتصیٰ تمجھی جاتی تھی، بااورد دسيح امسباب كي مناريرجواس دُور مي تتحريف سيم مقتصني ٻوسيجة بيتھے بحريف کی گئی ہیے،

يبود بول كى تخرلف كے بالد میں ايك ببودى عالم سلطان ايز بدخال مرحوم كے | عهدمین مشرون بامسسلام ہو ا ، حبس کا نام عبدالت لام رکھا گیا، اس نے یہود یوں کے

دَ دیں ایک چھوٹا سارسالہ" ارسالۃ الہادیہ"سے نام سے تالیعت کیا، جو تعین قسموں پر تشتل ہے، اس رسالہ کی ٹیسری قسم میں یہود یوں سے تورتیت میں سخریف کرنے کی نسبست وه لِكعثابيع:

معتورتیت کی سیسے زیادہ منہورتفسیر وہ ہے جو تلوزان سے نام سے منہورہے، اور شاہ تلآئی سے عدمیں کی گئی ہے ، جو بخت نصرے بعد مواہد ، اس میں یوں تکھا ہے کہ شاہ تمانی نے ایک مرتب علمار بہودسے توریتیت طلب کی،علماراس کوبیش

ك سلطان بايزبيغان بن محدفات ، تركى يم منهوعها في سلطان (مَرْحكومت ازسُّمْ كذاء تاستاها، ٢٥ تقى

کرتے ہوتے ڈرتے ستے ،اس لئے کہ با دشاہ اس سے بعض احکام کا منگر تھا : چنا بنچ منٹر علما برہبو دیے جمع موکراً ن عبارتوں کو بدل ڈالا جن کا وہ منکر تھا، کھسر جب ان کا اس بخ لف کی نسبست اعترات موجد دہے توالیس کتاب کی کسی ایک آیت پر بھی کس طرح اعتبار واطبینان کیا جا سکتاہے ،،

کیتمولک علمار کے قول کے مطابق ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب مشرق کے بدد بنوں ہے اس ترجمہ کو بھی بدل ڈالا جو عیسا تیوں میں مشہوراور مشرق و مغرب کے گرجوں میں رائع کھا یا الخصوص تمھارے گرجے میں نے ایم کا مستعمل رہا ہے ، جیسا کہ محقق ہو آن نے نابت کیا کہ اوران کی سخ لیمن کا اثر اس کے نسخوں میں ظا ہر ہوا تو بھر علما برو کسٹنٹ کے اس قول کی تردید کیو کر کے اس تول کی ترجمہ میں سخ لیمت کی ہے ، جو تھا اور گرج میں راسخ کھا، نہیں خدا کی تسم یہ لوگ ایسے دعووں میں سیح ہیں "

مسواں قول انسائیکلو بیڈیارنس کی جلد ۴ میں تبیانی کے میان میں کہا گیاہے کہ: مسوال قول "ڈاکٹر کنی کاٹ کہتا ہے کہ عمتیق سے جونسے موجود ہیں، ڈ

جوسنائ ادرسندا کے درمیاں کھے گئے ہیں، اس کی دلیل بیش کرتے ہوئے ہمتاہے کہ وہ شام نسخ جوسندہ یا آتھوی صدی میں لکھے گئے تھے دہ ہوت ہوت کی مجلس شوری کے مقر مان کے معتبر کی مجلس شوری کے حکم سے صفا قع کر دیتے گئے تھے، اس لئے کہ وہ اُن کے معتبر نسخوں کے سخت می اس وا قعہ کے بیش نظوالسن بھی ہمتاہے کے جن نسخوں کی کتابت پر ۱۰۰ سال کا عصر گذر حکا ہے وہ کمیاب ہیں، ا درجو ۱۰۰ یا ۱۰۰ مسال قبل سے لکھے ہوئے ہیں وہ تو یا لکل نایاب ہیں، ا درجو ۱۰۰ یا ۱۰۰ مسال قبل سے لکھے ہوئے ہیں وہ تو یا لکل نایاب ہیں ،

غور کیجے کہ واکٹر گئی کا طب پر فرقہ پر ولسٹنٹ کو عہدعتیں کی کا بوں کی سیحے سے معاملہ بیں مسحل اعتماد ہے ، یہ اعتراف کرتا ہے کہ جونسخ سانویں یا آسھویں صدی سے معاملہ میں اُن تک ہماری دسائی ہمیں ہوسکی ، بلکہ ہم سک صرف وہ نسخ ہوئے ہے ہے ۔

اللہ اظہارالی سے نسخوں میں یہ لفظ اسی طرح غہ کورہی دسکین کتا ہے انگریزی ترجہ میں اس کی حیکہ میں اُس کی حیکہ اُن میل ' کما ہی جوضیح معلوم ہوتا ہے ، شاید عربی نسخوں میں یہاں طباعت کی غلطی ہوئی ہے ۔ ا

جوہزاد دیں اور جو دموس صدی کے ورمیان سے سکھے ہوتے ہیں، اور اس کا سبسبھی بیتان کرتاہے کہ میودیوں نے اس سے <u>میبلے کے</u> شام نمسخے ضائع کردیتے سختے، کیؤ کمہ وہ سب اس کے مترنسخول کے سخت مخالف منتھ، واکسن بھی مردن بہرون اس کی ائید کرتاہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ان نسخوں کونا ہیرکرنے اورصائع کرنے کا واقعہ بھتینا ظہورمجے دی سال آ عليه وسلم كے دوسال سے بعد ميني آيا ہے ، محرجب وہ شمام نسخ جوان كے نسخوں سے مخالف تھے صغحات عالم سے مصطبیحے، اور ای تخریف کا ٹراس درجہ تک پہنچے گیا، اور اُن کے پاس فنز وسی نسطے باتی رہ سکتے ، جواکن کولیسندستھے ، تومعلوم ہوا کہ طہورمحدّی کے بعد بھی ان کوال سخوں میں تخریف کرنے کی بڑی گنجاکش اورساز گارماحول نعیب تھا، اس سے اس سے بعدان کی سخرید کیے ہی مستبعد نہیں معلوم ہوتی ، بلکہ سچی بات توبہ ہے کہ طباعت کافن ایجباد ہوئے سے قبل اہل کتاب کی شمام کتا ہوں ہیں ہرقرن می*ں بخ*راجت کی کا فی صلاحیت اور مخبات رسی ہے، بلکہ تماشا تو یہ ہے کہ طباعدت کا سلسلہ جاری ہونے سے بعد بھی وہ مخرلف سے منهمی بازآسے، ادریہ اس میں اُن کو کمبی کوئی باک ہوا، جیساکہ ماظرین بوتھرکے بروو<sup>ل</sup> كاحال اس كے ترجم كى نسبت مقصد اكى شمادت منبرا الا بيرس يجع بين، غسر ہارسلی اپنی تغسیر کی حلوس صفحہ۲۸۲ برکتاب توشع سے مقدمہ نر<u>ں</u> امیں کہتاہے کہ بہ

" بات که مقدس متن میں تحریف کی گئی ہے لین ی اور سنبہ سے بالاتر ہے، نیز نسخوک اختلاف سے بالکل نمایاں ہے، کیو کہ مختلف عباد توں میں میرے عبادت صرف ایک میں میرے عبادت صرف ایک میں میرے عباد تیں ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقا میں عبو میں میں شامل کردی گئیں، گراس دعو ہے کی کوئی دلیل مجھ کونہ میں مسل کہ کتا میں نشت میں بائی جانے والی محریفیات عبد عقیق کی تمام کتابوں کی تحریفات سے زیادہ ہے۔ یونشع میں بائی جانے والی محریفیات عبد عقیق کی تمام کتابوں کی تحریفات سے زیادہ ہیں گا

کے صفح ۱۸۱ جلد ہذا، ان حضرات کا یہ عمل آج کک کس طرح مسلسل جاری ہے ؟ اس کا آیک اندازہ کرنے کے لئے ۲۸۷ جلداق ل کاحکمنشیہ ملاحظ فریاستے، اورکشف ای کے طبع شدہ با تسبیل دار دو ترجہ) میں کہتننار سے ۳ کا مقابلہ کسی بھی سابھہ ترجہ سے کر لیعنے ،

بمحرحبر اصفحان ۲۷ پر رقمطراز ہے:۔

'ی بات قطعی طور بر درست ہو کہ بخت نصر سے حادث سے بعد ملکہ اس سے بھے بیلے کھی ہوگا وہ تعریف کے اس سے بھے بیلے کی میں ہوگا ہے ان سخوں کھی ہوگا وہ سخ بھات کے بحاظ سے ان سخوں سے بھی برتر میں حالت میں تھیں ، جوعز داری کی تصبیح سے بعد وجود میں آسے ہ

المسوال قول دالتن این کتاب کی جلد ۲۸۳ میں بول متاہے کہ:۔ المسوال قول "ایک مدت دراز تک آریجن ان اختلاف سے کی شکامیت کر تارہا

اور مختلف کے سباب کی جانب ان کومنسوب کرتارہا، مشلاکا تبول کی غفلت یا مشرارت اور لا پرواہی، اسی طرح جیردم کہتا ہے کر جسب میں نے جمدِ جدید ہے ترجم کا اوادہ کیا تو میں نے اس کا مقابلہ اس سخت کیا جومیرے پاس موجود تھا، تو جمہ کا اوادہ کیا تو میں اختلاف یا یا ، قوان می عظیم اسٹ ن اختلاف یا یا ،

میں سواں قول آدم کلارک اپنی تفسیر کی حبلااول کے مقدم میں کہتا ہے کہ :۔ میں سواں قول اسم کی کارک اپنی تفسیر کی حبلااول کے مقدم میں کہتا ہے کہ :۔ میں میں محتلف ترجموں سے پہلے لاطبین زبان میں مختلف ترجموں سے بے شایہ

تراجم موجود تھے اور انجن میں توانہ کی مشدید ترافیت موجود تھی، اورایک مقام دوسری جگہ سے سخت مناقص تھا،جیساکہ جیروم غریب فریاد کر رہا ہے ؟

دآرڈ کیتھولک اپنی تناب مطبوعر مسلم کا محصفی اور ایک تا ایک آگائی آ "داکٹر ہمقری نے اپنی کتاب مصفحہ ، اپر کہلہے کی دوں

<u>چوبيسوال قول</u>

کے اوہام نے جہ یہ یہ کی کا بول کے بعض مقامات پراہی سے بھے کہ بڑے ہے وا بول کو آسانی بہ جل جا تاہے ، پھر کہتاہے کہ بہددیوں نے منصبے کی بٹ رقوں کو ہگل ہیں اوادیا ، پھر ایک بروٹسٹنٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مرحم اس کو ایک بجے سے بڑ ہتاہے تو موجودہ بہودی اس کو دوسے طریقہ سے بڑ ہتاہے ، میری دائے یہ ہے کہ بہروی اوران کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کرنایہ نسبت قدیم مرجم کی جہالت یا تساہل کی طری منسوب کرنایہ نسبت قدیم مرجم کی جہالت یا تساہل کی طری میسوب کرنایہ نسبت قدیم مرجم کی مسلم سے تعربی بہرویوں کے بہاں اور کے کہاں کی برنسیت کم بھی ،،

یہ دیکھے ستر ہوس صدی کایہ ہا دری کس سفائی سے بہود یوں کی تخرایف کی شہادت

چھبىسواں قول المورَن حبلد كے صفحه ١٠ بركه تاہے كه: -معرف معرف فول "الحاق كے سلسله ميں يہ بات مان لين جاہئے كه تورتيت

یں اس قسم کے فقرے موجود ہیں ہ کھر حبلہ ۲ صفحہ ۲۵ میں کہتا ہے کہ:۔

سما منسوال مول اسلطان جمین آدل کے درباریں فرقہ پروٹسٹنٹ کی جانہے ایک سسا منسوال فول ایک درخواست اس مضمون کی ہیو بخی تقی کہ وہ زبر آمیں جو ہمار

که عربی تنون میں ایسانی ہی انگریزی مترجم نے بہاں کستدی تسخ کا ذکر کیا ہی ۱۳ ت کے جیش اوّل غالبًا اس میں اور می مرادیمیش فائخ رے ماں چرم ہے۔ حمد کا محمد کی ہی ہوٹ کا اور سے لائے کا ہو کہ کہ دند رہا، یورجیس اول برطامہ مولادی تا مصروع ہی اور اسکات لیند (مسلامی او بیک میلام) سے بادشاہ بھی ہوئے ہیں ۱۲

کتاب انصلوۃ میں داخل ہیں دہ زیا دتی اور کمی اور تغیرو تبترل کے اعتبار سے عبرانی سے د دسومقامات بیس مختلف اورمخالف ہیں، امسٹر کآرلائل ہتاہے کہ:۔ " انگریزی مترجمول نے مطلب خبط کردیا ہے ،حق کو جهایا اورجا بلول کو دهوکا دیا، اور انجیل کے سیدھے ساتے مضمون کو بیجے ڈیٹاڈ الا، اکن کے تردیک ارکی روشی سے بہتر اور جھوط سے سے افضال ہے ہ ا مسٹر بروٹن نے جو کونسل سے ادکان میں سے تھے، جدید ترجمہ کرنے کا کی درخواست کی تھی، کیونکہ انگریزی میں جو ترجمبر قرح ہے وہ غلطیول سے بریز ہے، اور یا در یوں سے کہا کہ تمھا دے مشہورا مگریزی مترجم نے عدعتیت کی عبار نوں میں آسٹہ ہزارجا رسوا سی مقامات میں مخربین کی ہے .ا دراس طرح وہ بے شمار انسانوں کے جہد حدید سے منحوف ہونے ادرجہ تم میں داخل ہونے کا سبب بناہے، تینوں اقوال جو بمبر ۲۸ د ۲۹ میں درج بیں، ہم نے وار کی کی تقولک کی کتا ہے نقل کے ہیں، تطویل کا اندلیشہم کو دوسے اقوال سے نقل کرنے سے مانع ہوتا ہے، ان میں سے اکثر مقاصد ثللہ کی شہاد توںسے واضح ہوجائیں گئے، ابہم صرف ایک قول کے نقل کرنے پراکتفار کرتے ہیں،جس میں مخرلفین کے اقسام دا نواع کا اعترات موجو دیج اس سے بعد دوسے اقوال سے نقل کرنے کی چنداں صرورت نہیں ، موگی اس طرح گل ا قواقی تعداد تبین موجائے گی، مور آن ابنی تفسیر کی جلد اباب میں دیرائی ریر گلکے وقوع کے اساب میں جس سے معنی اس مغالطہ سے جواب کی ابتدار میں النظران كوبتائ حاجي بين كهتاب كه اس كے دقوع مے تجار سباب بين، بتوران كى نظر مين تخرليف كي كيات سبسب اول کاتب کی غلیلی ادراس کی مجول : جس کی چند صورتمیں ہیں :۔

له بعنی اختلامنِ عبارت، دیکھیے سفح مجلداول ، ۲۲۲ ادّل یه که کاتب کوجس شخص نے تکھوایا اس نے جوچاہا نکھ دیا، یاکا نب اس کی بات پورے طور پریز سمجھ سکا، اس لئے اس نے جو لِکھ سکتا تھا کِکھ مادا، دوسے وجائی اور یونائی حروف ہمشکل اور ملتے عجلے تھے، اس لئے ایک دیجے دوسے کولکھ دیا،

تبسرے ، کا تب نے اعراب کوخط سمجھا ،یا اس خطا کوجواس پرلکھا جا آ اتھا حرون کا جُرُدُ سمجھ لیا ، یا نفس صفون کو سمجھ کرعبارت کی اصلاح کرڈ الی ، اوراس میں غلطی کی ،

چوتھے،کا تب جب ایک مقام سے دومری جگہ بہنچا تواس کواحساس ہوا،لیکن اپنے نکھے ہوتے کوکا مُنامناسب شہجھا،اورجومقام مروک، ہوگیااس کو دوبارہ لکھ دیا اور پہلی بخرر کومجوں کا توں رہنے دیا،

بایخوس، کاتب ایک بات کو جھوڑ گیا تھا، پھردوسری بات کیھنے کے بعداس کو احساس ہوا تو متروکہ عبارت کو اس کے بعد لکھ دیا، اس طرح ایک عبارت ایک جگہتے د دمری جگمنتقل ہوگئی،

تَجِيط بكاتب كى نظراتفا قَائِحُوك من اور دومسرى سطر رچاپلى ، اس كے كھے ... عبارت روگئى ،

ساتوس، کاتب کومخفف الفاظ کے سمجھنے میں غلطی ہوگئی، ادراس نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کولکھ ڈالا،

بعض اوقات حجوظ موا فقره حاست يربغيركسي علامت سے لكھا مواسم ا

144 دوسے کاتب کویہ معلوم ہوسکا کہ اس فقے ہے کوکس جگہ کمعاجاتے اورغلطی کرگیا، اس کی بھی جندصور تیں ہیں ؛ مب ابعض رتبه کاتب نے اتفاق سے مجے عبارتوں کو ماقص محصا کے اللہ سمجھنے میں غلطی کی بایہ خیال کیا کہ عبارت توا عدے اعتبار سے غلط ہی مالا نکہ وہ غلط بھی ا بلكم غلطى اصل مصنف سيصادر بهو تي تتحي، دوسي بعض محققين نے غلطی کی اصلاح صرفت قواعد سے مطابق کرنے پر اکتفار ہیں کیا، بلکغیرفصیح عبارت کو نصیح سے بدل دیا، یا بھرتی سے الفاظ کوخارج کر دیا. یا مرا د و ن الفاظ كوجن كے درميان كوئي واضح فرق موجو ديد تھا، ساقط كرديا،

تیسرے ،سب سے زیادہ کیرالوقوع غلطی یہوئی کرامخوں نے مقابل فقروں کو برا برکردیا، اس قسم کا تعرّف ابخیلول بی خصوصیست سے ساتھ کیا گیاہے، اسی دجہ سے پرتس سے خطوط میں کڑت سے ابحا قات سے سمتے، تاکہ اس کی وہ عبارت جواس نے عبد علیق سے نقل کی ہے، یونانی ترجمہ سے مطابق ہوجات،

چوستے، بعض محقِقین نے عہرجد پر کولاطینی ترجہ سے مطابق بنا دیا،

ے رہے ۔ بروی، چوکھا سیرسے کے لیے قصری کاار تکاب جس کسی کی جانب سے ہوا،خود غرضی کی چوکھا سیرسپ ك بنارير بهوا بى خواه تحريف كرف والا ديندارطبقه سے تعلق ركھتا بوء

بامبتیعین میں سے ،گذمشتہ بدعتیوں میں یہ الزام مارتسیون سے زیاد ہ کسی کونہیں دیا کھیا اور نداس تنیع حرکت کی وجہ سے اس سے زیا دہ کوئی ملامست کا سبحی ہوا ہے ، نیزیہ بات بھی تابت ہو جی ہے کہ معص قصدی سخر لیاست ان آگوں سے صادر ہوئی

بس جن کاشارد بنداروں میں ہوتا تھا، اور بریخ بفات اُن کے بعداس لئے رابح مسرار یائیں کران سے ذربعیمسی مقبول مستلہ کی تا تیرحاصل کی جاسے یا اس پر واقع ہونے والا

کوئی اعتراض د در در سیح،

بتورن نے بیشارمثالیں ان جاروں سے ساب میں سے ہرسبب کی اقسام کی بیان کی ہیں ،تطویل سے اندلیشہ سے ہم انھیں جھوڑتے ہیں ، گروہ مشالیں جن کو دیندا روں کی اله اس آیت بس صفرت مسیع علیالسلام کی مبید بیانسی سے ایک دات قبل پر ایشانی کے عالم بیں جبل زیتون پر جائے کاوا قد مذکورہے ، اور بر کہاگیا ہے کہ ایک فرسٹند آپ کوتتوین دینا تھا ، آین کے انفاظ پیھے ص<del>الا ہے کہ حاشیہ پر گذر چکے ہیں ، ایک باران</del> نے اس آین کو الحاقی قرار دیا ہے ، نیز اس سند میں جلد ہ باب کے عنو ان سانویں بات میں ۱۰ اسکے حاکمت پر ندر سے مفصل بحث ہے آسے ضرور ملاحظر فرائیں ۱۲ تقی سے میں ۱۰ اس کی ال مربم کی منگنی پوسف کے ساتھ ہوگئی تو ان کے اکتھے ہونے سے پہلے دہ روح الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دہ روح الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دور دوج الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دور دور الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دور دوج الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دور دوج الفذرس کی فذر سے حالمہ بائی گئی ہونے دور دوج الفذر س

سته "اوراكس كور ماناجب يك اس كے بيان د جوان (۱۱ ۲۵۱۱ ت

مله اس کی تشریح صفی ۱۳ کی برخلعی نمبر ۹ کے صنمن میں دیکھیے ۱۳ ات

ہ اس آیت میں ہے ' اس گھڑی کی ہبت کوئی نہیں جانتا ، ندا سمان کے فریشنے ، ندبیا ، گر ہاہہ' فرقنہ ابرین تثلیث کامنکرہے ، انسس آیت سے اس کی تا ٹید ہوتی ہے ، کیونکہ یہاں بیٹے ، . . . . . ور باہد بیں کھلی تغریاتی کا گئی ہے ۱۲ ت

عه اظب الالحق ميں اليبابی ہے مگرا بحريزی مترجم نے پہاں KAFF لکھاہے .

یں بڑھلئے گئے "،

نبز بهت سے مرشدین کی نقلوں میں بھی معنی فرقر ہوئی کمینس کے مقابلہ میں اسے بڑھا کے استرہبت سے مرشدین کی نقلوں میں بھی معنی فرقر ہوئی کمینس کے مقابلہ میں اس کا منکر تھا کہ عیسی میں دوصفتیں یا نی جاتی ہیں '' عرض ہورن نے سخر بعث کی تمام استنسب الی واسکانی صور توں کو بیان کر دیا، اور اکسس امر

كاصاف اقراركيا ہے كەكتېسسا ديرين تحريف واقع بوئى ہے،

امب م کہتے ہیں کہ جب بربات نابت ہوگئی کرحواستی اورتفسیر کی عبار نیں کا تبول کی غفلت یاجہائت کی بناء برمنن میں شامل ہوگئی ہیں ،اور برنجی نابت ہوگیا کہ اصلاح کرنے والوں نے اُن عبار توں برنجی اصلاح کی جو اُن کے خیال میں قواعد کے خلاف یا واقع میں غلط تفیس ،

اسی طرح برہجی نابت ہو گیا کہ انھوں نے غیر فصیح ما تِدر کو نفیع جائز ہے تبدیل کیا اور زائد یا مراد ف کو خارج کر دیا ،

ادر پریجی ابت ہوگیا کہ مقابل فقروں کو باکھوں انجیلوں میں انہوں نے برابرکر دیا، اسی بناء پر بولس کے خطوط میں الحاق ٹری کٹرت سے پایا جا آ ہے ،

اور پر بھی محفق ہوگیا کہ بعض محققین نے عہد بدکو لا طبین ترجمہہ کے مطابق بنادیا ،ادر یک برعتیوں نے فضد اُجو کئے بیٹ کر ناجا ہی وہ کرڈالی ، اور دبیٹ لار دوگت بھی کسی مسٹسلہ کی نائید یا کسی اعتراض کے دور کرنے کے لئے عام طور پر بخر بیٹ کیا کرتے ہتھے ، جو اُن کے بعد راجح قرار پائی منفی ، تو اب بتایا جائے کہ تحر بیٹ کا کون دقیقے ۔ باقی رہ گیا ہے ؟

اب اگریم بیکیس کونواس بین کیااستخالہ باقی رہ جا آپ کو بوعیسائی صلیب پرستی کے عاشق تخے اور اسس کے جھوڑنے پر راصی مذیحے ،اسی طرح جا ہ و منصب کے بجاری ہونے کے سبب اُسے جھوڑنے کوئیار مذیحے ،ابنوں نے بھی اسی طرح بعض ان عبارتوں بین اسلام کے ظہور کے بعد تحدید اسی طرح راجح قرار ہے کی ،جو مذہب لام کے بقد بین مفید ہوسکتی تھیں ،اور یہ تخریفین ان کے بعد بائکل اسی طرح راجح قرار ہے کی ،جو مذہب لام کے وار ان اور مقدرت مریم سے کہا ، روح القدرس تجھیر نازل ہوگا اور خوا تعالی کی قدرت التحدید الله الله بازل ہوگا اور خوا تعالی کی قدرت التحدید بین اور یہ بھی بھی بھی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوت ۔ اس سے کمجی عقیدہ تنلیث کی این کا خوا در اس سیاس میں تحریف کی تئی ہوگی ہوت .

دی گئیں جس طرح ان کی گذشتہ تحریقات ان سے دوسرے فرقوں کے متعابلہ میں راجے قرار دی گئی تھیں ا بلکہ چزنکہ یہ تحریف ان کے نزدیک ان تحریفات کے مقابلہ میں زبادہ مہتم بالشان تھی جوا ہے فرقوں کے مقابلہ میں کی گئے تھیں اس سلٹے اسس کی زجیے بھی دوسری مخریفات کی نز جیجے سے بڑھی رہی ،

حضر منظیے اور حوار ایوں نے ان کما بوں کی سیائی کی گواھی دی ہے

ووبرامغالطه

دور امغالطریہ ہے کہ مسبح علیہ است کام نے عبد میتن کی کتا ہوں کی سے ان کی شہادت دی ہے ، اور اگران میں تخ لفیف واقع ہو گئی تب تو مسبح الیسی شہادت ہرگز ند دے سکتے نظے ، بلد الیسی صورت میں ان کے لئے عزوری تفاکہ وہ بہودیوں کو اکس سخر لفٹ پرالزام دیتے ، اس کے جواب میں سب سے پہلے توہم ہی کہیں گے کہ ہو تک عہر منتی اور عہد برجر بید کی کتابوں کے لئے قوائز لفظی است نہیں ہوسکا اور کوئی الیسی سند نہیں بائی گئی جمعن منت کی کتابوں کے لئے قوائز لفظی است نہیں ہوسکا اور کوئی الیسی سند نہیں بائی گئی جمعن منت کی کتابوں کے لئے قوائز لفظی است نہیں ہوسکا اور کوئی الیسی سند نہیں بائی گئی جمعن است کے بارے میں مقصد ہو کی شہادت نمباریس ناظرین کی نظر سے گذر چکا ہے ، اور الجیل متی کے تی میں عنقر بب معلوم ہونے والا ہے ۔

تعرض مبکدافشام کی گئر بیٹ نابٹ ہو مجی اور دیداروں کی جانب سے کسی مشکر کی تائید ایسی اعتراض کے دفع کرنے کے لئے بھی تخریف نابت ہوگئی جسیاکہ ابھی ابھی .... فول نمبز ہم بین اظرین کومعسلوم ہو چکا ہے ، اکسس لئے یہ کتا بیں ھالیے نز دیکٹ کوک ہیں ، لہا ذا ان کیکسی آیت سے ھارے خلاف کوئی .... ، است ندلال کامیاب مہیں ہوسکتا ، کیؤکم ممکن ہے وہ آیت التحاقی ہو، جس کوڈیندار عیسا ٹیوں ہنے دومری صدی کے آخر یا تبیری صدی میں

سك و يجهيّ صفح ، ١٥ جلد بزا كه و يجهيّ صفح ١٣ ع جلد بزرا

عده بعنى حس أبيت سع حاسد خلاف وسستدلال كياجار إسه

فرقت آبیونی و آرقیونی و آنی کیزے مقابلہ میں بڑھا دیا ہو، اور یہ تحریفات اُن کے بعب اس کے راج قرار دسے دی گئی ہوں کہ ان سے کسی سلم مسلم کی اثیر ہوتی تھی، جیسا کہ انھوں نے فقسٹر ایرین اور لیوٹی کینس کے منقابلہ میں کیا تھا، اور یہ تخریف ان کے بعد اس لئے راج فرار پائیں کہ یہ مینوں فرکورہ فرفے عہد معتیق کی تمسام یا اکر کتا اوں کا انکار کرنے تھے، چنا کپنہ پہلے فرقر کا انکار ہوایت نمبر اسفالط نمبر اکے جواب میں آپ کی نظر سے گذر جیکا ہے، بل اپنی تاریخ میں فرقر مرقبونی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، باس فرقہ کا مقالہ دو خدا موجود ہیں، ایک نیکی کا خالق اور دوسر ابدی کا ، اور اس بات کا قائل تفاکہ توریت اور عہد عتیق کی دوسری تناین دوسرے ضراکی دی ہوئی ہیں اور سے بیت کا خور سے مرحد میرے خالف ہیں،

ور لارڈ تراپنی تفییر کی جلد مصفحہ ۱۸۸۸ بیں فقسیرکا حال بیان کرتے ہوئے کہناہے:۔
مرید فرقہ کہنا ہے کہ بیودلوں کا معبو دعیمائی کا اب نہیں ہے، اور عیسٰی کی اً مرموسٰی کی تراعین
مٹانے کے سلط ہوئی، کیونکردہ انجیل کے مخالف تنفی او

کہ ان کتابوں میں کتاب واٹیال بھی شامل ہے ، <u>جسے تھزین سیسے</u> کے ہم عصر بیہودی اور دو سرسے متاخرین دسواستے یوسیفس مؤرخ) الہامی نہیں ماننے ، بلکہ یہ لوگ دانیال کا نبی ہونا مجی سکی نہیں کرتے اور نیسیفیس مؤرخ جوعیا بیوں کے بیب سمعترومستندا ورمنعصب بہو دی ہے ،اوٹرسٹیسے کے بعدگذراہے ،وہ اپنی تا ریخ میں صرف اننی بان کا اعتزاف کرتا ہواکہناہے « باست باس ایسی نبرارون کما بور کا وجود مبین سے جن بین ایک دوسری سے مناقض و نخالف ہو، بکر ہائے۔ نز دیک صرحت ۲۳ کتابیں ہیں جن میں گذشستہ زمانوں سے احوال سکھے ہیں، بوالہای ہیں ، ان ہیں پاننے کتابیں موسی کی ہیں ،جن میں ابتدائی آفرینش سے موسی کی دفات كك كاحال بكاسي اورسواكتابين وه بين جودوسي سيغيرون في مكمى بين اجن بي مولى عليسلا کی وفات کے بعد اُٹن کے اپنے دینے دور کے حالات فا وٹٹیر باوشاہ کے عہد بک کے سک**ے بھے جوستے** ہیں ، باتی چارکہ ایس اور بیں میں مرف ضا کے حدوثنا بیان کی گئے ہے' د بچھٹے اکسٹس ادن سے کسی طرح یہ نابت بہیں ہوتا کہ مرقب مکا بیں سیجی ہیں، اس الے کہ اس کے بیان کےموافق توریت کے علاوہ صرف سترہ کتا ہیں ہیں ،حالا نکے فرقر پر وٹسٹنٹ کے نزدیب ان كتابور كى تعرير تسرير و توكير كلي كاليشيء التي ما تقديمي يريم بي بيري بين بنيس جلتا كدان بين كونسي كتاب ''روکنا بوں بیں شامل ہے ،کیونکواس تورخ سنے خز قیال م کی حابث ان کی مشہور کمناب کے علاقہ اینی تأریخ میں دوکتابیں اور مجی منسوب کی ہیں واس سے بنطا ہریہی معلوم ہو تاہے کہ بردونوں کتا ہیںاگر جیرائے موجو دہنیں ہیں،مگراس کے نز دیک بیسترہ کتابوں میں شامل تقییں،ادھرمقصلاً کی شب دن ۱۹ میں آب کومعلوم ہو میکا ہے کہ کریز اسٹم اور ملاء کتیمولک یہ اعر ان کرتے شھے کہ بہود ہوں نے اپنی خفلت کی و حبسے رہبت سی کتابوں کوصنائع کر دیا ، بلکہ اپنی بر دیا تھے کے بب بعض كويها رُوْالا، اور كيم كوجلاديا. اس من ببت مكن ہے كہ يركما بس ان سترو بس داخل ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتا ہیں جن کی نفصیل ہم انھی بیان کرنے ہیں آن کے بارسے ہیں فرفسٹہ بر وٹسٹنٹ یا کنتھومک یاکسی تسیرے فرقہ کی قطعی مجال نہیں ہوسٹی کدوہ عہدعنین ہے ان کے منفقو د بوسنے کا انکارکرسکیں ۱س سے ممکن ہے کہ ان میں سے اکٹران سترہ کما ہوں میں نشامل ہوں ۔ اله اس اعتراص كي جواب بين عليه الى علماء نے جو كھينے كان كى ہے اسے صلى كے حاشيہ ميد الماصطر فرملينے ١١ ت

## للمث وكتابون كيفصيل

۱۰ سفر حروب الرب دخدا وند کا جنگ نامه عن کا ذکر کتاب گنتی بال آبت نمرا مین آیا ہے ،اور مقصد ۱ مشہادت نمبر ۱ میں ناظرین کی نظرے بھی گذرجیکا ہے ، ہمنری واسکا کی تفسیریں مکھاہے کہ:۔

و غالب برب كرموسى في يكتاب يوشيع كاتعليم كم لي المحصيفي ،اورالسس بس سرزسين موآب

کی صدود کابیان تھا سام

م کتاب الیسیر عب کاذکر کتاب ایوشنخ باب آبت ۱۳ بین آیا به ، حب کدمفصد ای شهادت منبره مین کیمع می موجیکا ہے ، اسی طرح اس کا تذکرہ کتاب سموٹیل ثانی باب آبت ۱۸ میں بھی منبره ا

۔۔۔ اور اور زبور وں کے مارک اپنی تفسیر کی جلد میں آیت ۳۳ کی مترح کریتے ہوئے کہاوتوں اور زبور وں کے بارسے میں کہتا ہے کہ:۔۔

ا ویجھے صغی ۱۹۳۹ جلد بنرا میں پرسرزین مجرمیت و EAD SEA کے مشرق میں واقع تھی ۱۱ت میں ویکھے صغی ۱۳ تیا ویکھے صغی ۱۳۶ مسئو کا ساتھ کا کہ تابعہ کا مسئو ۱۳۶ کا ۱۳۶۰ کا ۱۳۶۰ کا ۱۳۶۰ کا ۱۳۶۰ کا ۱۳۶۰ کا درسلا ۲۳۰)

تفنيت كياسه ا

بهرآببت ٣٣ كىشرح مى مخلوقات كى تاريخ كى نسبت يون كهتاب كر:-

« علماء كوتار بخ عالم ك وائمى فقران اوركمت ركى بربرا سخت قلق ب "

٧- كناب قوا نين السلطنة ،مصنفه سموئيل حبس كاذكر سموئيل اقال باب آيت ١٥ يس آيا كي،

ے۔ تاریخ سموٹیل،

٨ - "اريخ نا آن بيغمبر،

۹- تاریخ جاد غیب بین مان تانون کتابون کا ذکر تواریخ اول باب ۹ ۱۲ بین ۳۰ مین آیا

ہے ، آدم کلارک اپن نفسیر کی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲۲ میں کہنا ہے کہ :۔

۰ يەڭئايىن ئاپىيە بىي*س* 

۱۱- كناب معياه، ۱۱- كتاب عيد دعنيب بين ۱۱ن دونون كاذكرتواريخ ناني باب ۱۲ سريده

آیت ۱۵ پس آیا ہے .

١٢- كتاب انفياه بيغمبر ١٣- مشاهدات عيدوعيب بين ان دونون كا تذكره تواريخ الى

اباب 9 ایت 9 ہیں آیا ہے ،

اسی کتاب میں نانن ہیمبر کی تاریخ کا بھی ذکر ہے ، آدم کلارک اپنی تفسیر کی حب مدصفی اوسی میں کہتے ہوئے۔ میں کہتا ہے کہ :-

، به تهام کمآبیں معسد دم ج<sub>س'</sub>؛

سم ، کماپ یا ہو بیغیر بن حنانی ، حس کا ذکر توار بخ نمانی باب آیت ۳۳ میں آیا ہے آدم کارک کے بیم سم با با ہے آدم کارک کے بیم سمونی نے دوگوں کو حکومت کا طرز بنا یا ، اور اُسے کتاب ہیں لکھ کرخلاد ندکے صفور رکھ دیا' ، ، ، ، ، ) تدا در داؤد بادشاہ کے کا م شرد سے سے آخر بک سب سمونی طیف بین کی تواریخ میں اور نا ٹی بی کواریخ میں اور جام کے کام اول سے آخر تک کیا ، وہ سمعیاہ نی اور عید و عیاب بین کی تواریخ میں اور جام کے کام اول سے آخر تک کیا ، وہ سمعیاہ نی اور عید و عیاب بین کی تواریخ وں نسب معمول کے مطابق قلم بنر منہیں ؟

میں اور رجام کے کام اول سے آخر تک کیا ، وہ نائی نبی کی کتاب میں اور سیدنی اخیا ، کی بیش گو بی میں اور عید و عیاب بین اور سیدنی اخیا ، کی بیش گو بی میں اور عید و عیاب بین کی روایتوں کی کتاب میں شامل ہے " اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب یا ہو ، کتاب یا ہو کتاب یا ہو ، کتاب یا ہو کتاب یا ہو کتاب یا ہو کتاب یا ہو کتا

بعلد اصفحرا ٥٦ بين كنا سے كر:-

و بیکآب ٔ جکل تطعی مفقود ہے ،اگر جیز توار پریج ٹانی کے البعث کیے جانے کے دور میں موجود تھی' ۱۵ - کتاب اشعبیا ہ ہغیبڑ ،حسب میں شا ہ عزیاہ کا حال شرد عے سے آخریک درج تفااور حس کا ذکر تواریخ ٹانی باب ۲۶ آیت ۲۲ میں گائے ،آدم کلارک صفحت کے جلد ۲ میں کہتا ہے کہ ،۔

" يركماب مرسه سے نابيد ہے "

۱۶ - کتاب مشاهب الت استعیاد ہینی برعب میں شاہ حزقیاہ کے تفصیلی حالات لکھے ہوئے سنھے ہجسس کا ذکر تواریخ نمانی باب ۳۲ آیت ۳۲ میں آیا ہے،

۱۰۱۰ ارمیاہ عبیر کا مرشب ہو پوسیاہ کے بائے میں کہاگیا ہے حب کا ذکر تواریخ کا نی باب ہے میں کہاگیا ہے حب کا ذکر تواریخ کا نی باب ہ سے کہ اس آیت کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ :-

۷ پر<u>مرنزیراب مفق</u>ودسے''

ڈی آئی اور رہر دمنط کی تفسیریں انکھاہے کہ:۔

اس زمانہ میں سے مرتبہ البربہ اور تومر ننیہ اس کل شہورہ وہ قطعًا برمر نیر نہیں ہوسکتا ، کیو کھ مشہور قصیدہ بر دستہ کم کے در دناک وافعہ اور صدقباہ کی موت پر اکھ گیاہے ، بخلاف اس مرتبہ سربر سربہ کا کے در دناک وافعہ اور صدقباہ کی موت پر اکھ گیاہے ، بخلاف اس مرتبہ

کے کہ یہ پوسٹنگ پاکی موٹ سے تعلق رکھ ناہے ؟ ۱۸ ۔ کتا ہب توار بہنخ الایام ، حسب کا تذکرہ کتا ب شحبا باب ۱۳ بیت ۲۳ بیں موج دہیے ، آدم

کلارک اپنی تفسیر کی ملرم صفحه ۱۷۴۱ بیر کمیاہے که: \_

ر بیرکتاب موجودہ کتابوں میں موجود نہیں ہے ، کیونکہان ہیں امسس کی کوئی فہرست بھی نظر نہیں آتی ، بلکہ برایک دوسری ستقل کتاب ہے ، جو آج 'اپیٹر ہے ''

، من عبر موسلي جس كا ذكر : سفرخروج باب ٢٢ أبيت ، بس آيا في ،

اله اورع باه کے باتی کام نزوع سے تر نک آموس کے بیٹے یسعباہ بنی نے لکھے " ملہ اور اس کے نیک عال اس کے بیک عال ا اموس کے بیٹے یسعیاہ نبی کی رؤ ایس انی ، شلہ اور برمیاہ نے یوسیاہ پر نوح کیا ہ (۲ - تواریخ ۵ ۱۳۵۶) کلہ بنی لادی کے آبائی خامرانوں کے سروار بوحنان بن الیاسب کے دنوں بک نوار یخ کی کذابوں میں سکھے جاتے ہے۔ شخص اس کے علاوہ ایک حتمال میری ہے کہ سرواروں کی فہرست نخسیاہ کے زبانہ میں کتاب تواریخ بین وجود

> رہی ہواور پھر بعدیں مبخد اور بخریغان سے اسسے بھی جنرف کر دیا گیا ہو ۱۲ ت کے بچراس نے عہد امر دیااور دوگوں کو پڑھ کر سنایا ۔ ہوں ہے

با۔ کتاب اعمال سینمان جس کا تذکرہ کتاب طاطبوالآول باب آیت ایم میں موجود ہے،
اس کے علاوہ یہ بات ناظرین کومع لوم ہی ہے کہ پوسیفس نے حزقیال کی شہور کتا ہے۔
علاوہ دو کنا ہیں ان کی طرف اور منسوب کی بی ،اور پر شخص عیبا بیوں کے نزدیک معتبر مور خ ہے،
اسس طبح کمت دہ اور نا بہد ہوجانے والی کتابوں کی تعب راد بائیس ہوجاتی ہے ، فرقز پروٹسٹنٹ کو مجمی اس کے انکار کی عبال نہیں ہوسکتی ، علماء کمبتھوں کہ بیں سے طامس انگلٹس نے اپنی کتاب مراء ق الصدق میں جو ار دو نربان بیں ہے اور کا بیں جو کتب مقدسہ میں سے کم اور نا بہد ہوگئیں،
" تھام دنیا کا اس امر براتفاق ہے کہ وہ کتا بیں جو کتب مقدسہ میں سے گم اور نا بہد ہوگئیں،
ان کی تعداد ہیں سے کم نہیں "

ضروری نوٹ

بعض بشارتیں جواہل کمناب سے منقول ہیں قدیم اسسلامی کنابوں میں موجودے ہیں گروہ آجلا ان کی سسلہ کتابوں میں مہیں ملتیں ، غالبًاوہ ان گشد ، کتابوں میں موجود ہوں گی ، البقالوسيف کی سشہادت سے يہ بات ثنا بت ہوگئ ہے کہ اس کے زمانہ میں پارنج کتابیں وہی ہیں جوآ حبکل موجود اور مرق ج ہیں ، بلکہ مضوب تقییں ، گریہ ہتے نہیں جا کہ یہ با ہر کم کتابیں وہی ہیں جوآ حبکل موجود اور مرق ج ہیں ، بلکہ بظاہر اس کے خلاف ہیں ، جب کہ کہ موجودے کتابیں ان کے خالف ہیں ، جب کا میں کو مقصل میں ، جب کا بین کو مقصل دی شہادت بنر ا ، ۲ بین معلوم ہو جبکا ہے ، ہونکی بشخص متعصب بہودی تاریک کو مقصل دی شہادت بنر ا ، ۲ بین معلوم ہو جبکا ہتے ، ہونکی بشخص متعصب بہودی ہیں اس سنتے بیر مکن بنہیں کہ وہ تو رہیت کو خدا کا کلام است ہوستے بغیر سخت مجبوری کے اس کی مخالفت کریے ،

مغالطه کا تبساجواب کے زمانہ میں میں میں کہ بیر مرق حب کی بین سیے علیات الم کی نسبت سی اور سے میں موجود تھیں، اور سیے موادر اُن کے حوار اور نے ان کی نسبت سی اس زمانہ کے بہودیوں کے پاسس موجود تھیں، خواہ وہ انھیں اشخاص اس فدر ہے کہ بیکتا ہیں اس زمانہ کے بہودیوں کے پاسس موجود تھیں، خواہ وہ انھیں اشخاص کی تصنیعت ہوں، جن کی طرف ان کو خسوب کیا گیا ہے، یا ان کی تصنیعت نہوں، اور خواہ وه حالات جوان میں درج ہیں ہیتے ہوں اور کچہ تھوٹے ،اس سنسہادت کا مقتضیٰ یہ تو ہمرگز بہیں ہے کہ ہرکتاب میں جوواقعان درج ہیں دہ تھرگز بہیں ہے کہ ہرکتاب میں جوواقعان درج ہیں وہ قطعی ہیے ہیں، بکداگر مسینتے اور حواری ان کتابوں کے حوالہ سے کچھ نفل بھی کرستے تنب بھی بھن مان کے نقل کرسنے ہیں بالت لازم نہیں اسکتی کرمنفؤل معنظراس قدر صجیح کرستے ہیں میں در درج ہوں کر درجہ کے اس قدر صحیح کرستے ہیں میں اسکتی کرمنفؤل معنظراس قدر صحیح کرستے ہیں ہیں اسکتی کرمنفؤل معنظراس قدر صحیح کرستے ہیں در درجہ میں اسکتی کرمنفؤل معنظراس قدر صحیح کرستے ہیں در درجہ میں اسکتی کرمنفؤل معنظراس قدر صحیح کرستے ہیں در درجہ میں اسکتی کرمنفؤل معنظر اس قدر صحیح کرستے ہیں درجہ میں اسکتی کرمنفؤل معنظر اس قدر صحیح کرستے ہیں درجہ میں اسکتی کرمنفؤل میں درجہ میں درجہ میں میں درجہ درجہ میں درجہ م

ہے کہ اس کی تخفین کی صرورت بہیں .

البت الرسيع اس کے کسی جسندوی اکسی علم میں بات صاف کر وسینے کہ یہ منجانب اللہ الرسی یا دراسے یا بقرر کے تواٹرسے ابت مھی ہوجاتی تو بینک سبی مانی جاتی، اس کے سواتو ہو کچھ ہوگا وہ تحقیق کا محاج ہوگا ، یہ بات ہم محض اپنے قیاس واجتہاں سے نہیں کہ رہے ہیں، ملک فرق ہر وٹسٹنٹ کے محققین نے بھی آخر کار اسی رائے کی طرف رجوع کیا ہے، در دران کو وہ تعقوں بڑی گست بنتی ، جن کو یہ لمحد و بردین کہتے ہیں، اور ان سے بیجھا چھا اور کہیں ان کو پناہ نہ ملتی ، جو آج بور یہ کے تمام ملکوں میں برساتی مین اللہ کی طرح ہے ہوئے ہیں، فرق یہ بروٹسٹنٹ کا محقق بیلی اپنی کیا ب مطبوعہ سے اللہ اللہ کی اللہ علی بور کہیں ان کو بناہ نہ اللہ کا محقق بیلی اپنی کیا ب مطبوعہ سے اللہ کا محقق بیلی اپنی کیا ب مطبوعہ سے اللہ کا دن اللہ کی اللہ مطبوعہ سے اللہ کی اللہ میں بور کہیں ان کو بناہ کہ : ۔

اس بین کو فرشک نہیں ہے کہ جارے شفیع کا قدل ہے کہ قدر بین خلاقی کتاب تھی اور یہ بین ہوا گئی گتاب تھی اور کی طرف سے ہو کی بین بیات مستبعد بہت ہوں کہ اس کا آغاز اور وجود خدا کے سواکسی اور کی طرف سے ہو کا بین بین بہت ہوں کہ بہت کے مرد اور دومرے کا بوں مثلاً فنون جنگ وصلح میں طفل مکتب تھے ، وہ توجید سے ہعتے ہوئے تھے ، ان کے مسائل خدا کی ذات و صفلے میں طفل مکتب تھے ، وہ توجید سے ہعتے ہوئے تھے ، ان کے مسائل خدا کی ذات و صفات کی نبیت بہتر بین ہی بھلات دوسرے لوگوں کے جوبے شار معبود وں کے قال سے شفیع نے جمید علیق کے اکر کا تبوں کے بتوت بھی مسلم کی ہے ، حسب عیسائی لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اسی حد کے جائیں مرکب جائیں

رصفح گذشنذ کے حاشیہ ملاحظہ ہوں

لک بکیاوہ سلیمان کے اسوال کی کناب میں درج نہیں ہے "

سه دیجیع صفر۱۱۹ ۱۲۲۴ مبلاندا

عه طاخطه بوصفير ٥ ٢٥ جلد بزا

ر بی بربان کرعب بینن کل کی کل یا اسس کا ہر سرفقروستی و صیحے ہے ،اور اسسکی ہر كاب كى كوئى اصل صروب، يا يركه اس كے مؤلفين كى تفقق واجب مهسب، اگر ان معاملات میں سیمی ندیب کو مرعی بنایاجا شے توہیں اس سے زیادہ مجھ عرض بہیں كرون كاكراس شكل مين بوليك سلسله كوبلا عزورت مصيبت بين فحالنا برسكاكا، یہ کما بی عمرًا بڑھی جاتی سفیس ،اور ہو بہودی ھا سے شیفے کے معصر سے ،وہ ان کو انتے تنے محاری اور بہودی اں کی طرف رج ع کرستے ، اورجمل کرستے بنتے ، گراس رجوع والمستنعال سے اس نتیجہ کے سوااور کوئی بات اخذ نہیں کی جا سکتی ، کر حبب مسيح عليرالسلام كسى بشارت كى نسبت صراحت كے ساتھ برفرمادي كريرمنجا بالله ے نب قرمیک اس کا المای مونا ابت جوجائے گا ، ور مزصوف اتنی بات تابت ہوگی كريدكما بين اس عهدرس مشهور وستم يمتين، المذا اس صورت بين بجارى كنتب مقارس يهؤكي كمابون كميلتي بهترين شاج ابت بوعجى المحراس شهكة كمى خاصيت كالمحجدا خرورى بحاوريرفطيت اس اخاصبت کے برعکس ہے جس کوہیں نے بعض افتعات بیان کیا ہے ، کہ بروافتے کی ایک مخصوص ملّت ادر فطرت ہوتی ہے جواس کے نبوت کوسننمکم کرتی ہے ، یرفطرت اگرج پمخلف ہوتی ہے دیکن تمام گوشوں برنگاہ کیجے توچیزایک ہی ہے۔ مثلاً بعقوب اسے خطیں من الله كريم في الوق كم مركاحال شنا بدادر ود دكاد ك فصو دكوجا الهيا ملانكمسيحى علماء كے درميان كماب ايوب كى ظائيت بكراس كے وجودكى نسبت نزاع واختلاف جِلاآ باہے ، <del>یعفوب</del> کی شہون سے مرف اس قدر سمجھا دیا کہ بیکاب ا ہے دفت میں موبو دمنی ،اور بہو دی اس کونسلیم کرنے کنے ، پولس تیمنعس کے نام دومرے خطیب کہناہے کہ " جس طرح بنیت اور بیبرلیس نے موسی کی مخالفت كي تنفي اسي طرح براوك بعي سخ كي مخالفت كرين في سألا نكربر و وكون نام عب ينتين یں موجو و مہیں ہیں ، اور یہ بینہ نہیں جلسا کہ بولسسے نے ان و و نوں نامو س کو حصو تی

کہ لیغوب ہ ۱۱ موجود ہ اردو ترجر کی عبارت ہرہے یا تم نے ابوب کے صبر کاحال تو منا ہی ہے ، اور خداوند کی طوندسے جو انس کا نجام ہوا اسے بھی معلوم کر دیائ ۱۱ ت سے ایک آبت ۸ ، ت کابوں سے نقل کیا ہے ، یا روایت کی بناء بر معلوم کیا ہے ، لیکن کو ٹی شخص بھی یہ خیال مہیں کرسکا کہ اگریہ واقعہ مکھا جوا ہو تانو پولسس اس کو کتاب سے نقل کرتا ،اور نود ا ہے کور وایت کی سبچائی تابت کرنے کے لیے ترجی نہز نی، جرجا ٹیکہ دوان سوالات کے چگر میں اس جرح بجنستا کہ اس کی تخریرا ورخط دونوں س تحقیق پرجو تون ہو گئے کہ نیسی اور بمبریس نے موسی علی مخالفت کی تھی یا نہیں ؟

اس تفزیرسے بری فرض یہ نہیں ہے کہ بہود ہوں کی توار سے کے فقروں کے سے کوئی شہادت ابوب کی تاریخ اور نیتیں اور بیر رہیں سے بڑھ کر نہیں ہے باکر میں ایک دوسے ببلوا ورجد بدنظر بهت سوخنا ہوں ، میرا مقصد یہ ہے کے عہد منبی کے کسی فقدرہ مع عبر برمین نفل کے جانے سے اس نفر کی اس در مسیسے بتیاتی لازم نہیں آتی ، کہ اس كے معنبر مانے بين كسى فارجى دليل كے اعنباركرنيكى خرورت مذر ہے ، بولنعتين كى سبیادہے ،اوریہ بات جائز نہیں ہوسکتی، کرمیروی تواریخ کے سے یہ قاعرہ مان میا جلے کدان کی ہر بات سیتی ہے ، ورند بھرتوان کی تمام کا بن مجو ٹی ہوجا تیر گی، کیونک یہ قاعرہ کسی دوسری کما ہے کے لیے 'ابت نہیں۔ بیںاس امر کی توجیع صرور سیم جھنا ہوں' اس سے کے <u>والی ٹر</u> اور اس کے سنٹ گردوں کا مصبیعی وماز سنے پرطریفٹر ہا کہ وہ ہیود تو کی بغل میں کھستے بنتھ ، بھر زمہب عیسوی پرچھسیلہ آور ہوستے ، ان کے بعض اعتزاصا كالمنشاء توبيب كممعانى كي تستسر رمع وانعهك خلات كى كميَّ ، اوربعض الوزاصات كا خشّاء محض مبالعفرسے ، مگران اعترا طبانت کی نبسسیاں اس برہے کہ سیسے اور فدیم علین کی شہادت موسی عداور دوسرے بعیروں کی رسالت برگویا بہودیوں کی توار سے کے ہر ہرفول ادر ہر ہر جُرز کی تصدیق ہے ،اور ہراس وافعہ کی صفائت مذہب عبیسوی ہرواہی ب، جوعب سے علین میں در جے ک

اب فارغین ملاحظہ فرائیں کہ اس معقق کا کلام ہما رہے دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ہ رہی یہ بانت کہ اس نے یہ کہاہے کہ کتا ہے ایو کے عظا بنیت بلکہاس کے وجود کی نسین علماء نصاری میں نزاع ہے، یہ در حقیقینت ایک بڑے ا خیلات کی جانب اشارہ کیاگیہہ، کیونکررب مانی دیز ہجا کی مضہور مہودی عالم ہے، اسی طرح میکاشیس اور تسیکاک اور استمار و استفال دینے و نے کہا ہے کہ ابوب محض ایک فرضی نام ہے ، جس کامصداق کسی زمانہ میں نہیں ہوا ، اور انسس کی کتاب محض ہجو تے اضافوں کامجوعہہ ، کامنے اور وانس و تغیب اللہ کی کہتے ہیں کہ یہ شخص واقعہ ہیں موجود مقا، پھر اسس کے دجود کو تسلیم کرنے والے اس کے زمانہ کی تعیبن میں سات مختلف را بیس رکھتے ہیں ،

بقن کی ائے یہ ہے کہ پیمسٹی علیہ السّلام کا ہمعمر تھا، بعن کافول ہے کہ یہ قاضیوں کے زبانہ ہیں یو شع عرکے بعد ہواہے ، بعن کاخیال ہے کہ یہ اشتی روس یا ار دشیشاہ ایران کا ہمعمر ہے ، بعن کافول ہے کہ یہ اس زبانہ کا ہمعمر ہے جب کہ حضرت ابرا ہم ممکن منعان میں ہمیں آئے تھے ، بعن کی رائے ہے کہ یعقو ہی کہ معرب ، بعض کا فیصلہ یہ ہے کہ سیمان ملیات کا ہمیں کہتے ہیں کہ بخت نقر سے زبانہ کا ہم زبانہ ہے ، فرقہ پر وقسطن کا محقق ہور ن کہتا تھے کہ دری کی دلیل ہے ،

دعوای برہے کرفوط او دمیر کا نام ہے ،

اسی طرح کا خذات اس کناب کے مصنف میں بھی با یاجا نا ہے ،کد وہ یہودی ہیں با ایوب کا ہے ہاکہ وہ یہودی ہیں با ایوب ایس سیمان میں با ایوب کے قائدین میں اضعاء میا کو تی مجہول الاسم شخص جو بادست ہ منسار کا ہمدھ رکھا ، ہجر آخری قول کے قائدین میں اختلاف بھلا ، بعض متقد میں کے نز دیک اس کوہوسٹی مدنے جرانی زبان می آھنیت کے قائدین میں اختر کے لئے ویکھ ما موری اس کا تام میں کا ذات سک قدیم جری تراجم میں اس کا نام توطی ، کھا ہے ، میں خوص ، اور وجودہ اردو ترجم میں موص ، کھا ہے ، میں تام جری نسخوں میں یہ نام اسیام ہی کھا ہے ، مگرانگریزی مرجم نے آسے من من محمد کا کھا ہے ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے مالات ہمیں معلوم مذہوں کا ت سکل النجی میں مدی کا مشرعی ان دونوں ناموں کے کسی عالم کے مالات ہمیں معلوم مذہوں کا ت سکل النجی میں معلوم مذہوں میں معلوم مذہوں کا ت سکل النجی میں معلوم کا تات سکل النجی میں معلوم کا تات سکل النجی میں معلوم مذہوں کا مشرعی کا ت

کیا تھا ،آریجن کہنا ہے کہ انہوں نے سریانی سے عبرانی میں نرجمیسہ کیا تھا ، اسی طرح کتاب کے افسنام کی جگہ بین مجلی اختلات ہے ، جیسا کہ مقصد نمبر سری کی شدہ ادت نمبر آا ہیں معلوم ہوج کتا ہے اس طرح ۲۲ قشم کا ختلات یا یا جا تا ہے ،

یہ اس دنوای کی کانی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پاس اپنی کتابوں کے لئے کوئی سند تھال نہیں ہے ، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں محصٰ قبالسس دگمان ہی کے طور پر کہتے ہیں ، یادری تیہوڈور نے ا جو پانچو بی صدی میں گذرا ہے ، اس کتاب کی سحنت مذمت کی ہے ، وارڈ کی بنضو لک نے نفسل کیا ہے کہ فرقۂ پروٹسیٹنٹ کے پیشیوائے اعظم جناب لوٹھ سرنے کہا ہے کہ :۔

ن پرکتاب محض ایک کہانی ہے ؟ مؤرکیجے کہ پرکتاب ہوفرقہ پر وٹسٹنے اور کتیجو لک کے بہاں مسلمہ کتابوں میں شسمار ہوتی ہے رہ مائی ویز، میکا پلس ، لیکلرک ، سملراور رستاک ویؤرکی تحییٰ کے مطابق محضل کیہ حویٰ فقہ اور باطل افسانہ ہے ، اور تیہو ڈور کے نزدیک فابل ندمست اور فرقہ ہے۔ دٹسٹنٹ کی رائے کے مطابق نا فابل انتفات ہے ، اور اُن کے مخالفین کے قول کی بناء پراکس کا مصنف کوئی

ی رائے کے مطابق کا قابل النقات ہے ، اور ان سے فاطبین سے فول ی بہاہ پراست و سفت ہی م منعین شخص نہیں ہے ، بلکر فیا مسسی طور ریاس کو مختلف اشخاص کی طرف نمسوب کرتے ہیں ، بیگھر مجری میں فرد کر کا رہ کرتے ، کی مامنی آئی زیاد کر کمی مجری کی دالاسے شخص کر تھند میں میں تنہ اور کموالدای

اگریم فرص کریس که بیرتیم و کی با منسآ کے زمانہ کی کسی مجہو ل الاسم شخص کی تصنیب ہے تو اس کا الہامی بو ناٹا بن نبیس ہوسکتا ،

ادھ مقصد نمبر است بادت نمبرایں آب کو معلوم ہو جکاہے ،کمکناب آسنز متف مین ایس کے معنوں اور نامب سندید ، رہی ہے ، اس کے معنوں کا کام عیدائیوں اور نامب سندید ، رہی ہے ، اس کے معنوں کا کام معنوں کا در انہائی شیس نے اس کورد کیا ہے ، اور ایم فیلوکیس نے اس کورد کیا ہے ، اور ایم فیلوکیس نے اس برست میں طاہر کیا ہے ،

میں حال کتاب البیت الانشاد کا ہے جس کی ہے حد مذمن یا دری نیہوڈ در نے اسی طمیح کی ہے جس طرح کتاب البیت کی ، اور سیمن ، کیکڑک اس کی سیجائی کا انکار کرنے ہیں ، وسٹن آور لعض متاخرین کا بیان ہے کہ یہ برکاری والاگا ناہے ،اس کا الها می کتابوں سے خارج کیا حب نا لعض متاخرین کا بیان ہے کہ یہ برکاری والاگا ناہے ،اس کا الها می کتابوں سے خارج کیا حب نا لعصم میں بنیں آٹا کہ اس کے بوجود خرقہ پروٹسٹنٹ اے کتب سلمین کیوں شامل قرار دیتا ہے ؟ ۱۱ ت

حروری ہے • كمركبناب كنظا بريبى يك كربي حلى كماب بد، وارالوكسيتمولك في كاستبيليو كاقول ہے کہ اس کتا ہے کا عہب برعتین سسے بھالا جانا ضروری ہے ، یہی حال دوسری کتا ہوں کا ہے ، ہیں اگر <del>مسیسے علیالسّلام</del> اور حوار ہوں کی شہرا دست عہد عتین کے ہر ہرجز وکو ثابت کرسنے والی ہوتی ، تو اس متسم کے شرمناک اختلافات کی سیجی ملماء کے درمیان اگلوں میں بھی ادر مجیلو ر میں بھی گنجائش نہ ہوتی ،اس کے انصاف کی اِت یہی ہے کہ پیلی نے بو کچھ کہا ہے دہ اس میں باسک*ل آخری* بان ہے اور اس کے فول کے مطابق احتراب سے کیے لغیرو آن سے سلتے ا قرار کی کو ٹی جگرمہیں رہی ، مهادت نمبرا بیس کی معلوم ہو جیکا ہے کہ علما مستحیین اور علماء بہور دونوں اس امر بینتفق میں کہ عوراء سفے کتاب تواریخ اول میں علطی کی ہے ، اور برکتاب مجمیان كابوں ميں شامل ہے جی كى حقايب كى شہادت ان كے خيال كے مطابق مسيم اسے دى ہے ، اب اگریہ نوگ بیلی کی تحقیق کوٹسسیم نہ کریں تواس ملطی کی نصدیق کی نسبست کیا فرمائیں گئے ہ بهر حواته بم به مهنة بن كماكر بم تطور فرمن محال به بانت تسليم لير

كممشيح ادرحار يون كي شبها دن ان كنابون كے ہر برجز و ہر قول کی تصدیق ہے ، نب بھی یہ ہما<u>ئے۔ لئے م</u>ضر نہیں ہوگا ، کیوبکہ یہ بات ٹابٹَ ہُو<del>کی ہ</del>ے

باءِ مسیحیین اورمنقدمین بین سے حب مین ، اگرکے شاش ، کریزانسیٹم کا مسلک اور نمام ، اورعلاء برونشنط بين سے سليبر حبيس ، داكٹر كربب اور والي شيراوراي كلارك ورہم فری اور واکسن کا مسلک بر ہیے کہ بہودیوں نے مسیسے اور دواریوں کے بعد ان کتابوں میں

تحريف كى ہے، جيساكة تفقيلى طور بربرايت نمرا بن معلوم بوجيكا بنے، اور تمام علماء بروتسلنط

بھی اکر ٔ متعامات میں بر کہنے پرمجبور ہیں کرمیہود یوں نے تتحربیٹ کی ہے ، جبیباکہ پیجھیے 'نینوں مقاصہ

أواب بهم ان سعه لد بجهة بين كه وه مقامات جن بين ان كو تخر ليف كا اعترات بيخ كاعبيني

له و یجھے ص ۹ ۲۷ ، ۲۲۱ ، جلد برا ۱۲ ت

اورحواریوں کے زمانہ میں محرون سنے ،اوراس کے باد جو دانہوں نے اُن کتابوں کے ہر سرقول اور ہر ہر مرشیبنر کی سچائی کی سٹ سہادت دی ، یا س وقعت محرّف نہ نتھے ، بلکہ اُن کے بعد مخرلیب كى گئى ،كوئى ديا نتدارشخص بېلى بات كهي كرات نېس كرستخا دوسري شكل شهرادت كمان في بہیں ہے، اور سبی حارامقصو دہے ، اس سے پیسٹہادت اس تحریب کے لئے معزبہیں

ا جوائس کے بعد واقع موئی ہے،

ر ہا ان کا برکہنا کہ اگر سپود نوں کی جا نب سے مخر لین ثابت ہوتی نومسیسے <del>۔</del> اس حرکیت ہ اُن کوالزام دسینے ، ہم کھتے ہیں کہمہورمتغذہیں نصاری کے مذاف کے مرطابق نویہ کھنے کی کو ٹی گھٹائش ہی بہیں ہے ، ملکر کے لیف اپنی کے زمانوں میں ہوئی ہے ، اور وہ ان کو الزام بھی دیتے متھے ، اور طامت بھی کرتے تھے ، اور اگر ہم ان کے مذاق سے سیھیٹے ہوشی بھی کریس تب بھی کہ سیختے ہیں كمالزام دنياان كے مسلك كى بناء پرقطعى صرورى مہيں ہے ، بہ بات تو منها بت واصلى ہے كرم ان سخ ں میں اکثر مقامات کی نسبت ابسا سنٹ میر اختلات یا یاجا تا ہے جوایک کے یقینی طور پرمحرّف ہوسنے کامقتفنی سے ۱۱ن ہی مقالمانت بیں سنے ایک موقع وہ سیے حسب کا ذکر مفصد نمبرًا مشهادت نمرہ میں گذرجیکا ہے ، اور دونوں فریق کے درمیان سلعت میں کھی ا ورخلف میں تھی نزاع چلا آ ناہے ، دونوں میں سے هرفریاق دوسرے کومحرف قرار دیتا ہے ، ڈاکٹوکنی کاٹ اور اس سے ہرواس سے فائل ہیں گرسامری ہی برهیں اور جہر علماء بروتسٹنٹ کی رائے برہے کر یہودی عق بر بن ،اور دعلی کرتے بین کرسامر اوں <u>نموسلی</u> بِالسَّلَامُ كَى وَفَاتَ كَے بِا بَحَ سُوسال بعب د اسمقام بیں نخر لین کرڈوالی، گویایہ تخریب ان کے دیوسے کے بموجیک مربوں سے سلھ کے نام میں صاور ہوتی ہے ،

اور سیسے اور ان کے حواریوں نے مذنوس مربوں کومجرم فرار دیا ، نہ بہود لیں کوہ ایک مری تورست خصوصیہ سے اس سلسلہ میں سبیری سے سوال بھی کیا ، تب بھی کمه مطلب پرہے کہ اگر بہود ہوںسنے معزت مثیلی اور وار ایس کے بعد مخرکین ہے تو ان محزات کے کرنے عمر کی مظانیت برگواہی دینے سے براستدلال شین کیاجاسٹنا کریرکما بی اب بھی وا مستب لیم ہیں ،کیؤیکا ہ محزات کے بعدان س تخریب ہو چی ہے اات سله و پھے ص ١١٣ ، ٢٢ العبلد برا ،

نے اس کی قرم پرالزام عائر بہنیں کیا ، بکد فاموش رہے ، اس وقت کی ان کی بیخاموشی سامر اوں کی انگر تھے۔ اس کے ڈاکٹر کئی کاٹ نے اس کون سے استدلال کرنے ہوئے کہلہے کہ کہ لیے کہ کہ نے اس کون سے استدلال کرنے ہوئے کہلہے کہ کہ نے کہ نے اس کون سے استدلال کرنے ہوئے کہا ہے کہ کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ معلوم ہوئے کا اس طرح ان مقامات ہیں سے بیمو فقع میمی ہے کہ سامری نسیخہ میں ایک کم احکام عشرہ سے ذائد یا یا جاتا ہے ، جو جرانی میں نہیں ہے ، اس میں میمی ہونئد اگلوں پھیلوں میں نزاع چلا آتا ہے اور موار یوں نے اکس سلسلہ میں میمی دونوں فرنتی میں سے کہ کے کہ میمی کو میمی الزام نہیں دیا ،

### ابل كتاب محمى ديانت دار تنظ

#### تبسرامغالطه

تمیسامغالطہ پرہے کہ میہودی اور میبائی تھی ایسے ہی دیانت وار ستھے جبیاتم اپنے حق میں دعوٰی کرنے ہو، تو بھر پر بات بعید ہے کہ وہانت دار لوگ البہی منٹر مناک حرکت کی مسارت کریں ،

میم کیتے ہیں کہ اکس کا جاب ان لوگوں پرر وکشن اورظا ہر ہے سنھوں نے تینوں مینا اورخال ہم کہتے ہیں کہ اکس کا مطالعہ کیا ہے ، اور حب سخر لیف بالفعل یقینی طور پر واقع ہو جي ہے، اور حب سخر لیف بالفعل یقینی طور پر واقع ہو جي ہے، اور علماء برو ششنٹ نے ، اگلوں نے بھی اور کھیلوں نے کھی احر اف کر لیا ہے تو پھر اب اس مغالطہ کی گئا کشن کرب باتی ہے ، اس لئے یہ بات بعید ہے کہ اکس کے بعد بھی کوئی ہٹ وھرمی کرسے، بکرر می کرن اور متعدلہ کے مطابق میں اس شعب و متعدلہ کے مطابق میں ان نزکرہ ہدایت نم سے فول نم برا میں گذر می کا تھے ، دینی مستنبات بی مشمار کی جاتی تھی ،

سله درسس حکم یا محام منسرو می و COMMAND MENTS وه درس حکم بین بوکوه سینا پرحض نا می ایم بین ای

### يركمة بين شهرت بإيكى تقيس " جورتها مغالطه

ان بیں مخرب مفدسہ کے کسنے مغرب ومشرق بیں بھیل چکے تھے ، اس لئے کسی بخص کے لئے اُ ان بیں مخربیٹ کرنا الیا ہی امکن تھا ،جی طرح تمہادی کتاب بیں مخربیث نامکن ہے ؟

ہم کہتے ہیں کہ اس کاجواب ان نوگوں پر نوانب واصنے ہے ، جنھوں نے بینوں مفاصد اورمغالط منہ ایکے جواب کام طالعہ کیا ہے حب ان کے افرار سے مخربین بالفعل ثابت

ہو حکی ہے نوبھراس کے ، ممکن مہونے کی محث کسییج

را ان کابوں کو قرآن مجید رقیاس کر ناسویہ بالکل قیاس مع الفارق ہے کیونکو یک ایس فن طباعت کی ایجادے پیلے بخر بھت کی صلاحیت رکھنی تھیں ، اُن کی سشہرت ا درجہ کی ہنیں تھی کہ وہ بخر بھن سے ، نع بن جاتی ، دیکھ لیجے کہ مشرقی بدد بنوں ادر میود یوں نے کسطح مخر بھین کر والی ، جس کا اقسرار واعز اف فرقۂ پر والسٹنٹ ادر فرقہ کینظو کک والے دونوں یو نانی ترجم ہے کی نبست کر ہے جس ، حالا تک مشرق ومغرب میں جوشہرت اس کو نعیب ہوئی وہ جو انی سے کہیں ذیادہ بڑھ کر ہے ، اور ان کی تخریف کس قدر مؤ تر ہوئی ؟ بر ایس کو ہدایت منہ ہے کو ل مرب اس مفالط نمبر اسے جواب میں آب کو معلوم ہو حیکا ہے ، مخلاف قرآن مجد کے ، کیونکی ہرقر ن میں اسکی شہرت و تواریخ رہین سے مانع ہے ہے ہے ۔ دوسرے فرآن کر ہم ہر طبقہ میں جس طبح صحبوں میں محفوظ رہا ، اسی طرح اکر مسافوں سے کھونوں میں محفوظ رہا ، اسی طرح اکر مسافوں کے سینوں میں محفوظ رہا ، اسی طرح اکر مسافوں

اب مبھی جس شخص کو اسس کی صحت میں شک ہودہ اسس زمانہ میں مجھی تخر ہر کرسکا ہے ،کیونکہ اسیاستی اگر مقرکے مرارسس میں سے عرف جامعہ از آم کو دیکھئے تو اسس کو ھر وفات وہاں ایج برارست زیادہ البیے اشغاص ملیں گئے ہو باستجویہ حافظ مشہر ان ہوں مجے ، اور مقرکے اسسامی دیہات میں سے کو فی مجھوٹا سا گاؤں مجی حفاظ سے خالی مذملے گا محالا گاؤں مجی حفاظ سے خالی مذملے گا محالا گاؤں میں مکون میں انہا جامعہ مراز ھرکے حفاظ کے برابر مجھی انجیل کے حافظوں کی تعلیم

د مل سے گا، حالا بحدوہ فارع البال اور نومش عیش ہیں، اور صنعتوں کی طرف ایمنیں پوری کو تھیں۔ تو تھیں۔ بہا کہ ہم ادران کی تعداد مسلمانوں سے کافی زیادہ ہے ، بلکہ ہم اداد مولئی ہے کیجموعی طور بر تمام پور بی مالک بیں انجیل کے حافظوں کی نعداد دس کے عدد تک مجی نہیں بہن سکتی ہم نے موجودہ دور بیں کسی ایک شخص کی نسبت مجھی بہنہیں شنا کہ دہ صرف انجیل ہی کا حافظ ہے ہے جے سے مرجا بیکی توریت اور دوسری کتابوں کا مجھی حافظ ہو،

عوض بورب کے تمام عبیائی مالک مل کر بھی اس معاملہ میں تمری ایک بھوٹی سی لبنی کے برابر نہیں بہو ہے سکتے ،اس فاص معاملہ میں تو بڑے بڑے عیسائی بادری مقرکے گدھے اور خچر رکھنے والے تو گوں کے برابر بھی نہیں ہوسکتے ، امل کتاب میں عرف عزر آئی بینجہ کی برنعراب کی جاتی تھی کدوہ توریت کے حافظ بیں ،حالا بی انست محد بہ کے اس طبقہ میں بھی با وجو دیکا سلام اکر مالک میں کمز ورہے تمام عالم اسلام میں ایک لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ موجود ہیں ایپ ایک الاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ موجود ہیں ایپ ایر آسن محد بہ اور ان کی کتاب کی کھلی ہوئی فضیلت اور ان کے نبی کا معجر، ہے ،جے ہر

زمانه بین کھلی انکھوں دیکھاجا سکتاہے،

ایک مرتب انگری ایک مرتب ایک انگریزها کم شهر سهار نبود واندی کے بیوں کے ایک مرتب ایک اور بیوں کو تعلیم قرآن اور اس کے مفظ کر ایک مرتب اور بید مرتب کا ایک ایک ایک میں سے کسی نے پودا قرآن حفظ کیا ہے ؟ اُس نے بتا یا کر قرآن کہا ہاں ، اور چنداؤکوں کی طون کی اضارہ کہا ، اس نے جب قرآن صنا تو اُسے بڑا تعجب ہوا ، اور کہنے دگا ان میں سے ایک لوٹ کے کو بلاؤ ، اور قرآن میرے ماتھ میں دے دو میں استحان ہوا ، اور کہنے دگا کہ میں انہ کا میں میں اس کا استحان لبا ، جب اُسے کا بل بلام، جب اُسی کا بل میں اس کا استحان لبا ، جب اُسی کا بل بین ہوگیا کہ میں شہاد نے ہوا ہوا کہ ایک میں شہاد نے ہوا ہوں کے سینہ سے پورے قرآن کا حافظ ہے تو اور جبران ہوا ، اور کہنے دگا کہ میں شہاد دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کا حافظ ہے تو اور خا بن سے ، کسی تھی کا ب کو ایسا قو از میسر دیتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے لئے قواتر نا بن ہے ، کسی تھی کا ب کو ایسا قو از میسر دیتا ہوں کہ محض ایک بچ کے سینہ سے پورے قرآن کا صحتیت الفاظ اور صنبط اعوا ب

کے ساتھ مکا جا نامکن ہے، مم اسس موقع پر آپ کے سامنے چند چیزیں جن سے اہل کآب کی کنابوں میں تو لفیت واقع ہونے کا استبعاد دور موسکتا ہے پیش کرتے ہیں، کرتب مقدر سے میں ام کان مخر لفیف کے ناریخی کہ لائل سال ال

بهلى دليل

بوت با مکے دور حکومت کے تورات کی حالت کانسخر کھ کرعلماء بہوداور بنی اسرائیل کے بڑے و گوں کے حوالہ کرسے اس کی حفاظت کی تاکید کی تھی ماور حکم دبا تھا کہ اس کومینڈوق مشتہ بھی دمکھا جاتھے اور حرسانت سال سے بعد عبید کے روز بنى اسسرا تيل كوستك في ملة موام سے ساحنے نكالا جائے ، جنائج بينسخ اس صنار ق میں رکھار ما ،اور مہیٹ طنبغنہ موسلی علیا انتشافاتم کی وصبّت برعامل ر ما ،اس طبقہ کے خنم ہوجاتے ینی است. اشیل کی مالت میں تغیر پیدا ہوا ، ان کی حالت پر تنفی کہ تھی مرتد ہوجائے ۔ اور جی سیان بن می ای می از و ملیرات است اس کے دورِ مکومت مک ان کا یہی حال رہا، واؤد ملا<del>ت ال</del>م كريم وين ان كاطب راية بهتر بوگيا ، اورسليمان عليه الترام كي عبر حكومت ک ابتداء میں ایجیات<sup>یں ہ</sup>ا اور بیدلوگ بہرطال ایمان واسے رہیں ، مگر ندکورہ انقلا بات کے سبب وہ نسخہ جوصندوی میں رکھا ہوا تھا ،صالع ہوجیکا تھا ،اور یہ بھی یقین کے سساتھ معسلوم نہیں ہوتاککس دور میں منا لٹع ہواسلیمان علا<del>کست ا</del>لم نے اینے دورِحکومت میں حب مشس یله صند وی شیادت (The ARK OF THE GoveNANT) به بنی امرائیل کاایک مقدس صندق مقابعه نانے کا حکم متحدل فردانت امترنفالی سے دیا مقا ، لعدمسکی جزوی تعصیدلات یک بتائی مفیں ، یہ کبکر کی مکر ی کا مقا،اوراس کامر پوش سوسے کا مقا زخرہ سے ۱۰،۵۰۱ ،۱۳۱۱) ،اس میں بنی اسرائیل نے ا نبیاء کے تبرکات بھی مسکھ منفے، بردہی " ابوت " ہے جس کا ذکر قرآن کر ہم نے معی سورة لقرہ میں کیا ہے ، اُسکی ایک لمبی تاریخ ہے، عرورت ہو ت يتنوع ١٥٠١، ١٥، ١١، ٦، ١١، ١- معوميل ١١، ١٠ و باب ٢، ٢، ١٥ معوشل باب ٢، ١٥، ١٢ و ١٥، ١ وأنواريخ باب

۱۹،۱۵،۱۱ واسلاطین ۱-۸،۳،۸ واریخ یاب ۵،عرایون ۹، ۱۲ مطالعه فرایش ۱۳ را نی ماشیه اگلےصفی بیر)

صند و ن کو کھولا تو اسس میں سے سواستے دو تھنیوں کے جن میں فقط اطلام عشرہ بیکھے تھے ، اور کوئی چیز نہیں سکلی ، جب اگر کم آب سیلاطین اوّل یا پ آ بیٹ ۹ بیں آسسکی تعریم موج دسیے کا۔ م آس صند وی بیں سواہتے کے اوران دوادہ دی کو دہاں موسی سنے ہوت کے دہاں موسی سنے ہوت کی بیں دکھ دیا نفا ، حس وقت کرندا و ندستے بنی اسپ انجل شعہ جب وہ ملک میں میں

إكث مهد باندها مقالا

بمحرسيمان عليالت ام كے آخرى دور ميں دہ زبر دست القلابات بيسيش آھے، مِن کی شهدادت کرتیب مقدسر وست رہی ہیں ، بینی سسیدیان طبیارسد ام رنعوذ بانشر، زند گی سے باسکل آخری او فات بیں محص بہویوں کی ترخیب مے مانحت مرزند ہو گئے اور بت پرستی شروع کردی ،اورمبت خانے تعمیر سکے ،اب ہو بک وہ تو دھیں پرست مرید بن بيك يقع اس كن أن كوتورات سي كوئي مطلب إتى مروا مقا اور ان كى وفات ك بعدنواس سيمعى براا نخلاب رونما بوا بكيويح بني اسسسواشيل سحتمام خاندان اورقبائل مجر كئے ،اورمنتشر ہو كئے ،اور بجائے أيك سلطنت سے موسلطنتيں بوكيش وسلونان - جا نب اورایک طرف ، <u>پورتعام</u> دمشش خاندان کا یادمنشاه بن گیا «اس سلطنت كانام "سلطنت اسرائيليه وقراريايا وادرسليمان عليدالسلام كابنيا رجعام ووخاندانون ير محران موا احسس کا نام «سلطنت بیموداه » مجویز میوا « اور و ولوں سلطنتوں میں کفر و ار براد کا بازار گرم ر با ۱۰ س سلے کہ بور بعام تو تخدین ششاہی مرمتمکن ہوتے ہی مرتد ہو گیا،اُ ک اس کی دیجیی دیچها بوری رعایا بعنی وسٹس خاندان سمی سر مدیوکر شبہت پیرسستی کرینے سکے مجلت ان میں جو لوگ توربیت کے مسلک پر باتی رہ سکتے ستھے اور کا میں کہا ستے ستے انہوں م بهجود آی سلطنت میں بجرت کر لی اس طرح برتمام خاندان اس رُ ادست و حالی سومسال خر گذشته کے مانشیے ) ملے پر حکم استثناء ۱۳۱۱ میں مرکورہ ۲۲ نت ملے کتاب فضاة بعدی ان کی نا فرانیون سے بھر یورہے ، بالحضوص د کیھے فقناۃ ۲ ، ۲۳ ۴،۳ ، کا و کیھے سموقیل کانی دستا طین اوّل ، ا في ويجعة السلاطين ١١:١١ أ ولا وصفى حسَّدًا كم حاكتيم عليه و يجعه و رسيد طين. ، کے تعارف کیلے مامند پر صرف کا حاصی کلے ارسا طین ایال

بعدیک کافروبت پرست پط آنے سے ، آخرخدان آن کو اس طرح بر باداورختم کیا کہ اسور ایوں کا اُن پر تسلط قائم کی اجہوں نے آن کو قید اور مختلف ملکوں کی جانب جلا وطن کر دیا ، اور اسس ملک میں سوائے ایک جھوٹی سی صغیر جا حت کے اُن کا دجود باقی نہ جھوٹرا ، اورائسس ملک کو بت پرستوں سے مجھ دیا ، تو یہ مزو ٹی بقایا جا عت بھی ان بت برستوں کے ساتھ کھل مل گئی تل ، اور ان کے آلیس میں شا دی بیاہ ، توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا ، اس مخلوط جوڑے سے جواو لا دبیدا ہوئی وہ ساتھ کہ کہلائے ، مؤمن یوربعاً م سے ایک اسرائیلی سلطنت کے آخری دورتاک ان لوگوں کو توریت سے کوئی سروکار یا واسطم انہیں رہا ور اسس ملک میں توریت کا وجود عندا ، کی طرح سے ا

یرنقشہ توآن دسس خاندانوں اور اسرا شیلی سلطنت کا تھا، دوسری جانب کی ان علیہ السلام کی وفات کے بعد تیہ وآتخت سلطنت پر ۳۷۲ سال کے عرصہ میں ہیکے بعد دیگرے بیش سلطین منمکن ہوئے ان با دست ہوں میں مرتد ہوئے والوں کی تعدا و مومنین کی نسبت زیادہ رہی ، بت پرستی کا عام رواج تور جعام کے عہد ہی میں ہوج کا تھا ہر درخت کے نیج ایک جب نسب تھا، حب کی پرستش کی جاتی تھی اگرتے دور میں یہ ویکا تھا ہر درخت کے نیج ایک جب نسب تھا، حب کی پرستش کی جاتی تھی اگرتے دور میں یہ والت ہوگئی کہ بروش کم کے مرکوشہ اور کونے میں بعل کی تسد بان کا جس تعمیب ہوگئی ، بیت المقدر سے کے در واندے بندکر دیئے گئے ،

مِن پرست بن کے اکس با دشاہ نے بیت المقرس کے صحن میں بتوں کی قسر بان کا میں الخیرکرائیں، اور حس خاص بت کی وہ خود پرستش کر اتھا اس کو بیت المقدس میں لارکھائے ہیں کے بیٹے آمون کے دورسلطنت میں کفر کی بہی ترقی دگرم بازاری رتئی، البنة اکس کا بٹیا پوسیا بن آمون کے دورسلطنت ہوا تو اس نے بیٹے دل سے تو بہ کی ،اور خد اکی طرف من خرجہ بہوا ، وہ اور اس کے اراکین سلطنت شرایع بت موسوی کے رواج دینے کی طون متوجہ بوسٹے کفرونزک کی رسموں کو مشانے ہیں بڑی جدوجہ سرکی، مگراس کے باوج داس کے ابتداء مکومت سے سنزوس ال مک ذکھی نے توریت کی شکل دیکھی ،اور ذکسی نے توریت

وسیاہ کے زمانہ میں توربیت کی دریافت اسال س خلفیاہ کامن نے پر دیوای

کیاکہ مجھے بیت المقدس میں توریت کانسسے ملاہے اور پرنسخہ اُس نے سافن نمشی کو دے دیا مجھر اُس نے اس کو توسیاہ کے سامنے پڑھا، یوسیاہ نے اس کامضمون سنکر ہنی اسا میں کی نافر مانی کے عم میں ا ہنے کپڑے ہے اور ڈ اسلے ،حس کی تھر بھے کتا سیلاطین نانی بات مسیس رسرت بند میں نوز کر مار میں میں ایک کیٹر سے میں اور ڈ اسلے ،حس کی تھر بھے کتا سیلاطین نانی بات مسیس

اور کتاب نواریخ تانی کے باب سم میں موجود ہے

مگر نزلو برنسخ لائق اعنبار ہے ، اور نزخو دخلفیا کا نول لائق اعتماد ،کیونکہ بین القرس افرک مہددہ بین جیکا افرک مہددہ بین جیکا کا مقاہ جس کے بعد دہ بیت الاصنام رہنکدہ ، بن چیکا کھا اور بنوں کے مجاور بین دوزانہ اسس میں داخل مونے ، اور بھر کسی نے سنزہ سال کے طویل موصدین توریث کو نہ دیکھا نہ سنا ، حالا لکہ باورشاہ اور تھام اراکین سلطنت اور موسوی شریعیت کے بھیلانے اور دواج معین ایری جی گازور لیکاتے رہے ، اور کا مین روزانہ داخل ہوئے داخل میں موجود ہو، اوراتنی ہوئے دہت المقدس میں موجود ہو، اوراتنی ہوئے دہت المقدس میں موجود ہو، اوراتنی میں میں موجود ہو، اوراتنی میں موجود ہو، اوراتنی میں میں موجود ہو، اوراتنی میں موجود ہو، اوراتنی میں میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو، اوراتنی میں موجود ہو، اورات میں میں موجود ہو، اورات میں میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو، اورات میں موجود ہو موجود ہو، اورات میں موجود ہو میں موجود ہو موجو

لله ١٠ سيلاطين ٢٠ ؛ ٢ ،

مله و اور اوسياه كه اعقار بوي برسى ايسا بوا المر ،، زد - مسلاطين ۲۲ ، سى

متن کسی کونظرندآئے ،ا صل حقیقت یہ ہے کہ پر نسخ خلقیاہ کا ترا مضیدہ اور من گرات تھا،
کیو بحاکس نے جب بادشاہ اور امراء سلطنت کی عام توجہ ملت موسوی کی طوف و یکھی
نویں نے ان شنی سنائی زبانی روا بیوں اور فقوں کو جمع کر کے مرتب کیا ،جو تمام توگوں کی
زبانی اس تک بہو ہی منظے ، خواہ وہ ہی ہوں یا جبوٹے ، اور یہ سارا و فنت اس نے اس کی جمع
د تالیعت میں گزار ا، جب حسب منشاء نسیخہ جمع اور مرتب ہو گیا تو اکسس کو موسلی علایسلام
کی طرف منسوب کر دیا ،اور اکس قسم کا افتراء اور جبوث دین و مذہب کی ترفی اور اشاعت کی مؤض سے متاخرین بہو داور سے کے عیسا بڑوں کے نزدیک دینی مستخبات میں شار ہو تا تھا اور اس می اس می حدون نظر کرتے ہوئے ہے ہیں
لیوست بی بخدن نرصر کی افترات کا نسخہ ہو کی ناز دیک دینی مستخبات میں شار ہو تا جا ہوئے ہوئے ہیں
لیوست بی بخدن نرصر کے اعلام ہوئی کے اعلام ہوئی

سال میں دستیاب ہواہے ،اور تیرہ سال اسکی مذب حیات تک وہ مستعل اور الرائج رہا اسکی وفات کے بعد حب اُس کا بیٹیا بہو آنحز تخت نشین ہوا توہ مرتد ہوگیا ، اور کفر بھیل گیا ، حب نے اس کو نظر بند کر سکے اس کے میں نشاہ محراس ہوگیا ،حب نے اس کو نظر بند کر سکے اس کے مونے پر اس کا بیٹیا بھوائی کو تخت نشین کیا ، یا وہ تھی اپنے بھائی کی طرح مرتد تھا ، اس کے مونے پر اس کا بیٹیا جانشین ہوا ، یہ تھی اپنے باب اور چاکی طرح مرتد تھا ، تجنت نصر نے اس کو اور بنی اسرائی ل کی کافی تعد او کو فنید کیا ، بیت المقدر سی اور شاہی خز الوں کو خوب لوٹا ،اور اس سے چاکو کئن نشین کیا ، بیر تھی کی طرح مرتد تھا ،

برتمام تفصیل جان کینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہارے نز دیک یہود ہوں میں تور بیت کا توانز نور سیاہ کے دور سلطنت سے قبل منقطع منا ،اور جونسخہ اس کے عہد میں دمنیا ہوا وہ نا قابل اعتبار ہے ، نہ اس سے توانز کا نبوت ہوسکا ہے ،ادروہ بھی کل نیرہ سال مستعمل اور مروج رہا ، اس کے بعد اس کی حالت کا کچھ بنتر نہیں حلیا ، ظاہر یہی ہے کہ اس کے بعد جب بھر کفر وار تداد یوسیاه کی اولا دیس بھیلا تو گذشت مالت کو آئی،اور توریت مادیث و آئی،اور اس قلیل مرکب کا دیجہ و ار تداوی وار نداوی کے زائوں

المان واقعات كي تفصيل كے ملاحظ موم ، سن طبي ٢٠١ : ١١ تا ١١ ورم ٢ : ١١ تا ١١

كدورميان بالمكل طبر متخلل كي طبح منها ، اور أكر مم اس توريت كويا اس كي نقل كو باقى مجى فرعن كريس تب بجى بخت نصر كے حادث ميں اس كا صالح بوجانا قباس كے مطابق ہے ، اور يرحادثه ا توسيلاحادثرے،

بخت نصر کا دور سراحمله احب أس بادث و سف من كوبخت نصر نے تخت ووسرى دليل المنت كيامقا ، خوداً سكے خلاف بغافت كى ، نو المنسرى دليل المنت نصر نے المنس كو قيد كركے اس كى اولادكو اس

كى أنكهون كے سلسف ذ برح كيا و كيراس كي انكهي الكواكر زىخرون بين بنديعوا يا ١٠ور بابالي مجوا دیا ، بیت ایند اورست هی محلآت اور بروست ام سے تمام مکا نات اور سربر می عارب اورنام ر کے توگوں کے گھروں کو جلا ڈالا، بروسٹ کم کی جہار دیواری کوسسمار کردیا، بنی ارائیل كے تمام خاندانوں كوگر فقارا در فيد كيا ، اوراس علاقه ميں مساكين ، عزباء اور كاشتكار ف ب

بربخت نفركا دومراحادشه ، اسموقع برتوریت معدوم پوکتی ،اسی طرح عب رعتين كي ده تمام كتابي بواس حادثر معان تصنيف بوقي مظين صفحة عالم سع قطعي مط محییں ، اور بیصورت حال بھی اہل کتاب کوتسلیم ہے ، جیدا کہ تقطار شہادت ممبرا اسب اکپ کومعلوم ہو چکا ہے ،

من بیوس کا حاوثہ جب عزراء علیہ الت الم نے میسائیوں کے نظریہ کے مطاباق عبد علیق کی کتابوں کو دوبارہ مکھا، تو ایک دومراحب دشہ میسری ویل پیش آیا، جس کا ذکر مکا بیوں کی پہلی کتاب کے بالبیں اس

اطرح کما گیاستے: و انت بوکس سنت بنتا و فرنگ تان نے پروشلم کو فتح کرے عہد عتین کی کما ہوں کے متنے نسخ

سله معنى صدقياه ، ان واقعات كي تغفيسل ك من و يحصة م تواريخ ٢٦ : ١١ تا ١١ وم سلا طين ٢٥ ، ١٦ د سك و يجعيّ صغير ٢٣٠ و٩٣٥ جلد يذا ورمياه وسوواتاء،

شه تعارت سكه سطة و يجعة صفح ۳۳۲ جلدادّل ،

بہاں سے اسے ملے بھالا کر جلا دیئے ، اور حکم دیا کہ حس کے پاس کوئی کا ب عہد عنین کی ایک حس سے بھالا دیے گا ار ڈالا جائے گا ، اور ہم مہینہ میں تحقیق اس کی عمل میں آئی تھی ، اور حسب کے پاس کوئی کما ب عہد متین کی بھنی یا اور حسب کے پاس کوئی کما ب عہد متین کی بھنی یا اس ہوتا کہ وہ رسم مزر لیات کو بجالا یا وہ مارا جاتا تھا ، اور کما ب عہد کی جاتی تھی گا

یرحادثہ میسے علیہ السلام کی ولادت سے ۱۹۱ سال قبل پیش ایا اورساڑھے ہین اسال تبل پیش ایا اورساڑھے ہین اسال کی جاری رہا ،حس کی تفصیل عیسائی تواریخ بین کھی موجو دہے اور یوسیفس کی تاہی کو میں مھی المہذوا سے وفتہ بین وہ متمام نسیخ جو عزرا وعلیہ السلام نے نکھے تھے قطعی اپریر ہوگئے حبیاکہ مقصد است مہاوت نمبر ۱۹ میں جان کمیفو لک ملز کے کلام سے آپ کومعلوم ہو جبکا ہے کا مبیاکہ مجبور القابی مجمع نقلیں عزراء ہو کے ذایعیہ ظاہر ہو ٹیس تو یہ نقلیں مجمع انتیوکس کے حادثہ میں منائع ہوگئیں ا

ہے۔۔ میمرمان لمزکبّا ہے:۔

" بهرنوان كنابون كى سبيا ئى كى شبادت اس وقت تك مىسى نبيى بوسكى ، جب كى

کے مکابین کی کمآب کا اردو ترجمہ ہے بح ملائے ہاں تہیں ہے ،اس سلط ہم نے یہاں اس عبارت کا وہ ترجمہ نفل کرویا ہے ہو خودمعنست نے اعجاز عیسوی میں صغروس پر نذکورہ کیا سبسے لکھا ہے، ہمارے ہاسس مکا بین کی کتاب انگریزی میں ہے ، حس کے الفاظ یہ میں ا۔

" NEVER A COPY OF THE DIVINE LAWBUT WAS TURN UP AND BURNED;

IF ANY WERE FOUND THAT KAPT THE SACORD, RECORD OR OBEYFOTHE

LORD'S WILL, HIS LIFE WAS FORFEIT TO THE KING'S EDICT

MONTH BY MONTH SUCH DEEDS OF VIOLENCE WERE DONE.

(I. MACABEES 1.59.61)

بعن قانون خداد ندی کاکوئی نبزایدان تنا جسے بھاڑ اور مبلایا ندگیا ہو،اگرکوئی شخص بلیا ملاحی کے پاس یہ مقدس نوشند محفوظ ہویا وہ خدائی اسکام ک بیروی کرتا ہوتو بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے مار ڈالا جانا ، ہرمہدینہ بد تشدد کی کارر وائی ہوتی تنتی کا (ا- سکا بو س ا : ۹ ۵ تا ۱۱ سے علیہ السیام اور اس کے حواری مشتب ادت زویں ت

هم کہتے ہیں کہ اس شہادت کی بوری پوزلین مفالط منبر اسے جواب میں واضح کی جامی ہے، اسعظیم اشان حادثہ کے بعد بہود بوں بریث ہان فرنگ کے ہاتھوں اور تھی مختلف اور متعدد توادث و اقع ہو گئ

يوكقى دليل

جن میں بغر- راء عمر کی نقلیں معدوم ہوگئیں ،ان میں سے ایکر

یکوس رومی کاہے ، یہ ایک بڑا زیر دسست حادث تفا ، چومسیسے علیبالسلام کےعود ہے <del>۔</del> ال بعد سپینیں آیا، ہو ہڑی تفصیل سے بوسیفس کی 'ار پیخ اور دوسری تاریخوں میں مکھا بواہے ، انسس مادیۃ بیں مرف بیر وسٹ کم اور ملحقہ ملاقہ میں لاکھوں بیہودی فاقہ اور آگ اور الواراورسولي كے ذرايع بلاك ہوستے ، اورستانوے هزار بہوديوں كوفنيدكريكے مختلف ملكوں میں فروخت کیا گیا ، اور میہودی سرزمین میں بیاسشمار گروہ اور جاعیں ملاک ہوئیں ، سدِعتیٰق ہی۔سے عبرا نی نسخہ کی جانب منوحب رنہیں شفے ، بلکہ جہور عبیائی اس کی مخر لیٹ کے خفذيقيحان سكے نزديك يوناني ترجمهمعترتها ، بالمغصود

يانخوين دليل

د ومری صدی کے آخر بک ، کیونک امسس د وران میں کمبی کو ٹی عیبائی اس نسخہ کی طرفت قطعی تنو *جرنہیں ہو*ا ۱۰ور *پھر بیر ترم تھیے*م یہودی عبادیت خانوں میں تھی *پہ*لی صدی کے آخیہ نک را عجے ریا ، اس بناء پرعبرانی کے نسیخے سہن ھی کم ستھے ، قلیل ہونے کے علاوہ مبنود لے پاس تھے جیساکہ آب کوم اسٹ نمبر مغالط نمبرا کے جواب کے ذیل میں علوم ہو دیکا ہے سخے ناسد کیے اسپودیوں نے دہ تمام نسخے جوسانویں یا تھویں صدی میں سکھے گئے تھے نا پد کریسئے ستھے جھز اس بنے کہ وہ ان کےنسخوں کے مخالعث تنھے،اسی

حجيتي دلبل

عتبق کی تصیح کرسنے والوں کوا کیئے سیخ بھی الیسانہ مل سکا جو اِن دوصد ہو لگا له تعارف کے لئے دیکھٹے ص ۲۷۲ جلت کا ماسٹیر سے اعجاز میسوی وص بم) میں مصنعت نے مفتول بهودیون کی تعدادگیاره لاکه مکمی ب ۱۰ نفی سه دیجه صغر ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ ، جدر ۱۰۱۱ ، مکھاہوا ہو، بہود یوں کی اس حکت کے بعد آن سے باسس صرف آن کے من لیسند سننے باتی رہ گئے سنے جن میں ان کو تحر لیبٹ کرنے کی بڑی آ سا نیاں اور گنجا نشش حاصل تھی حبیبا کہ بولیت نمبر ۳ قول نمبر ۲۰ میں معسلوم ہوج کا ہے ،

#### ڪاتوس دليل

میا ٹیو ں کے ابتدائی طبقات ہیں تھی ایک پیزنسنوں کی قلت کا سبب تھی ، اور سخ لیٹ کو سبب تھی ، اور سخ لیٹ کرنے والوں کی تخر لیف کا موجب ، کیونکہ ان تی تواریخ السس امر کی شہادت نے رہے کہ منوائز نین سوسال کک ان پرمصاشب اور حوادث کے پہاڑ توسطے رہے اور دسنس مرتبہ قتل عام سے ان عزیبوں کو واسطہ بڑا ، جن کی تفصیل ہے ہے :-

## عيبائيوں پريرنبوالے بشے حوادث اور قتل عام،

ر ومسراحا دند کی طرح کمرت عبیوی کا جانی دشمن مختا ، اسس نے میسا ٹیوں کے قبل عام کا

له فران جاری کردیا ،اوراس فدرخون بهایا گیا ،که اسس دین کے تطعی مٹ جانے کا خطرو

ل دیکه منوره معلونه ایک تام نسخ رسی ایسایی به اعجاز دسیوی بی سمی یهی نام ایکها به مگرمشه و شاه نبرون به کهاگیا به اجروه آکابا دشاه (ارسی شاه نبرون به کهاگیا به اجروه آکابا دشاه (ارسی شاه نبرون به کهاگیا به اجروه آکابا دشاه (ارسی شاه نبرون به کهاگیا به اجراه آلا دشاه (ارسی شاه نبرون به کهاگیا به این است می بناه پرید این ما شده این مناه برد ترسی بردت من مرب المشل به از برسی شرم مشدم ۱۱ ت سی ملاحظه بومقدم این ملدون طبع بردت من مرب به می مرب المبل دانی بردت می شاه قاد مشین می مرب المبل دانی مرب المرد می مرب المبل دانی مرب المرب الم

كالإدشاه دستهدي سلامين را به ابيخ آخردورس ابن برقتل عام كاجنون ساطاري بوكيا نفا (برطانيكا)

بوكيا ، لوحنا حارى جلاد مل كياكيا ، اور فيلبس كليمونسس بعي فتل كياكيا ، یہ حادثہ سن و شرحان کے عہد میں پیش آیا ،حس کی ابتدا و مسال شہر ہے ہو گی ا دراههار وسب ل بهرسلسل بهی حالت رهی ، اس منگامه میس کورنتصیه کام مس اورروم كااسفف كليمنث ا<del>ورنسك</del>يم كااسفف سنمعون أراكيا، د نه اید واقعیت و مرفس اینونیش شمیرعهد میں پیش میا ،حس کی ابتداء سال ایرا د نهرا میں ہوئی ، دس سال سے زیادہ یہی کیفیت رہی ، اور قبل مام مشرق ومخر ين ميل كيا، يه بادشاه مستهور فلسفي اورمتعصب ثبت برست عما، م بخوال حادثه الم يعادثه شاه <del>سويرس كيم ب</del>ديس بيش أياحس كي ابنداء س<u>انع ثيب</u> يا بخوال حادثه ہے، صرف مصریں هزاروں عیسائی قتل کئے گئے ، اس طرح فرانس اور كارتيج مين ابداستُ ويدقتلِ عام كَيا كُيا كم مَيسائى يه خيال كرتيف ينظ كرير زمسدا و دَجَال یہ واقعہ شنا و مکیمن کے عہد میں بیش آیا، حس کی ابندا و مکتائے میں ہوئی اس کے حکم سے اکثر علما و مسیمی فنل کئے گئے ، کیونکو اس کو گمان ہواکہ وہ علماء کے قتل کے بعد بوام کو بڑی سہولت کے ساتھ اپنا تابع فرمان بناسکے گا ،اس فتل عام میں پوہب بونڈیا نوس بھی مارا گیا ،اور بوہب انٹیروسس بھی،

اتواں حادثہ ایستاہ ڈی سسس کے زانہ میں ستھے میں مہیل آیا، اس ا بادشاه نے تومذمب عدیوی کی بیخ کنی کا پختر اراده کر لیا مقارمین کنی اس کے فرمان **صوبوں سے گ**ورز وں کے نام اس سسسلد میں صادر ہوسئے ، ایرسیاوٹ میں ت سے عیسائی مرتد موسکتے ،مصر افریعیسه ، اتلی ،اورمشرق وه مفامات میں جب ں اس کافلسلم عام را ، ت**طوال حاونث**ر | پیرواقعی پادشاه ولریان کے عب دہیں سکھ تلنڈ میں ہیش آیا ،حس می*ں ہزارو* ا عیبائی قتل کئے مجنے ، پھراس سلسلہ بیں اس کے احکام نہا بیت سخت میاد<sup>ر</sup> ہوئے ، کہاسقغوں ، بادر اوں ادر دیمیسسے کے خا دموں کوفتل کیاجائے ، اورعونت واکبرہے وا دس کے ہروریزیاں کی جامیں ،ان سے مال ہوئے جا بیں ،اسسے بعد بھی آگر عبیبا تَحَیت ہر قاتم رہیں توان کو قبل کر دیا جلسے ، اور مشربیب عور نوں کے اموال لوٹ کران کو جلا وطن کر ويا جائے ،اور باقی عبیا بیوں کوغلام بایا جائے ، اور قید کرکے ان کے پاؤں میں زمجیروال رسرکاری بیگاری است نعال کیا جاستے ، ، ایرحاد نثر بادشاه اربلین سے زمانہ بین سمین آیا ،حس کی ابنداء مرسمت تا میں ہوئی، اگر حبیبہ فتل عام کے لئے اس کا فرمان صادر مہوجیکا تقامگراس سلسلمى مىيائى زياده قىل ئەم سىن ،كيونكى بادىث و نود ماراكيا ، نه اید واقعه سنته بیر سبیش آیا ۱۰س تیل عام میر مشرق و مغرب کی زمينين لالهزار بن كنين، شهر فريجياً بدراكا بورا دفعة علاديا كيا، ا وراس بیں آئیٹ تھی عبیسائی زندہ نہ رہا ، آگر یہ واقعات صحبہ ہیں نوان میں نورسیت کے سننے کی کٹرت کا نوکو ٹی امکا ن هی نہیں، اور ند کمنا بوں کے محفوظ رہنے کی کوئی امکانی شکل، اور ندان کی تصبیح و تحفین کی کو بی صورت ، نیزا میسے ناخوسسگوارحالات بیں تخریف کرسنے والوں کی توجیا ندی بهو گی، مغالط بمباری جواب میں آپ کومعلوم ہوجیکا ، کہ بہت سے برعنی عبیبا تی درخے

بسلىمىدى مين موجود منفطى اجن كاشغل مى تخرلف كر المفار

#### و لو کلیشین کا حادثه آشهویب دلیب

بادشاہ ڈیو کلیشین نے چاہ نفاکہ کھیلی کنابوں کا وجود صغیب سا دیا۔

اس سلط میں اس نے بڑی جدوج ب کی اور سن سائے میں گرجوں کے مسمار کرنے اور کتاب کا فر مان صادر کیا،

کتابوں کے جلانے اور عبادت کے لئے عیدا ٹیوں کے اکتفاذ ہونے کا فر مان صادر کیا،

چنا پیزاس کی تعمیل ہوئی، اور گربے گرا دیئے گئے، اور دہ کتاب ہوائے بھان میں اور ایک شبت اور اس کی شبت ایک سے ماسکی، جلا دی گئی، اور جوعیا تی ہی تعمیل سے انکار کرتا، یا اس کی شبت باوشاہ کوید گان ہوجا تا کہ اس کے پاکس کوئی کتاب بھی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدیم باوٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو سحنت اور شدیم مرادی جاتی عبادت کرنے سے محوم ہوگئے، حب کی تصریح عیدائی اجتماعی عبادت کرنے سے محوم ہوگئے، حب کی تصریح عیدائی توار سرخ میں موجود ہے ، لارڈ نرا بنی نفنیر کی جلدے صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛

میدائی توار سرخ میں موجود ہے ، لارڈ نرا بنی نفنیر کی جلدے صفحہ ۲۲ میں کہنا ہے کہ ؛

میدائی توار سرخ میں موجود ہوا کہ گرہے مسمار کی جا بیں، اور کشب مقد سہ حبلائی ،

بھرکہاہے کہ:-

ر یوسی بیس برسے در دناک پیرا یہ میں بیان کر ناہے کمیں نے اپنی دونوں آنکھوں سے گرجوں کا گرا یاجا آادر کہتب مقدسہ کا بازاروں میں جلا یاجا نا دیکھاہے 'ؤ هم یہ مرکز نہیں کہتے کہ اس کے مثا نے سے تمام نسخے صفحہ عالم سے مث گئے ، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی ، اور بیے مشمار صحیح اور نفلیس نسخے صنائع ہو گئے ، کیون کہ اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ثیوں ادران کی کتابوں کی سنخے صنائع ہو گئے ، کیون کہ اس کی سلطنت اور ملک میں خود عیسا ثیوں ادران کی کتابوں کی کتابوں کی گابوں کی گوری کی گابوں گابوں کی گابوں گابوں گابوں کی گابوں گابوں گابوں گابوں گابوں گا لتعدا دجتنی زیاده تنفی انسس کا دسو ا*ل حصته تهجی دو مهرسے ممالک میں نه تنفا اور تخر*لف<sup>ین</sup> کا در<sup>وا</sup>زه

ائس میں ذرائجی تعجب بہیں ہوسکتا کہ کوئی کتاب السبی بھی ہوج بالسکل معد دم ہوگئی ہو، اور اُس کے بعد اُس کے نام سے ایسی کیاب وجود میں آگئی ہو، جوقطعی حجلی اور اِس سے مخذلف ہو، کیونکہ الیہ ا ہونا طباعث کی ایجادستے قبل کچھے بھی مستبعد نہیں تضاحبیہ الآب کو ہدا بیٹ نمبرہ کے قول نمبر۲ مغالطہ نمبرا کے جواب میں معلوم ہو چیکا ہے ، کہ بیبود یوں کے ن بیسندنسخوں کے مغالف کیس قدر نتسخے تنقے وہ آتھویں صدی کے بعدان کے ناہب بر ومعدوم كردسين كى دحبس بالكل نايد برسك تق ، <del>آرم کلارک اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یوں کہنا ہے کہ :۔</del>

وا جؤنفسير التي سنس كي طرف منسوب كي جاتى ہے ، اس كي اصل ايد بو حكى ہے اور حس

تغییری نسبت اس کی طرف اس زماند میں کی جاتی ہے ، وہ علماء سے نزد کیک شسکوک

ہے اوران کاشک بالکل صیحے ہے "

سی آپئی کتا<u>ب کی</u> جلرس میں پھفنا ہے ک وہ جو تفسیر فی شن کی طرف منسوب ہے وہ تھیوڈ ورٹ کے زانہ میں موجود تھی اور سركرنا ميں يرهى جاتى تھى ، مكر تھيو قورت نے اس كے تمام نسيخ نايد كرديئے

تاكه اس كى جلكه النجيل كور كھے "

ويجهظ كالمقيوط ورث كصالع كرين سه يرتف برسطرح صفيرعالم سهمط کئی ،اورعبیہا ٹیوں نے انسس کے بعد اس کی حگہ اسی نام کی دومری نفسیر کھٹر لی، انسس ہر کوئی ش*گ بنہیں کہ فرنگیوں کے شہ*نشا ہ <mark>ڈیو کلیشین</mark> کیطا فنت پہود **یوں ک**ی طاقت سے زیادہ تھی، اور اس کے نابیرکرنے کا زمانہ بھی بہود کے معدوم کرنے سے زیادہ نزدیک سے THEOD ORET مستنهور لبشب اورمور خ ب اس نے باشیل کی مختلف ننابوں پر مختصر شرحیں بھی ہیں، اور نرمہب کی تار بہنے تھی،صبحیح باریسخ و فات معلوم ایک اندازہ کے مطابق محصیم برزنده راست د برطا نیکا ) ۱۱۳ اسی طرح اسسکی طاقت مجی تقیو ڈورٹ کی طاقت سے زیادہ تقی انو پھر السس میں ذرا مجی تُعد مہیں معسلوم ہونا اکرعہب میں جدید کی بعض کتا ہیں ڈیو کلیشین کے حادثہ میں ضائع ہوگئی ہوں ا اور ان حوادث میں بر باد ہو گئی ہوں جو مذکورہ سساطین کے عہد بیں بیش آسٹے اکیے اکسس کے بعداسی نام سے ان کی جگمن گھرٹ کیا ہیں وجود میں آگئی ہوں ، جس کا تقشہ آ ہا تی مشسن کی تغسیر میں دیکھ جکے ہیں ،

عہد برگر ہوں کے گھڑنے کا اہمام ان کے بہاں تغییر مذکورہ کے گھڑنے سے زیادہ صروری تفاءا وروہ سنسہور ومقبول مقولہ حبس کا ذکر ہوایت نمبر سکے تول نمبر ہیں مغالطہ نمبار کے جواب میں گذر جبکا ہے ، وہ اس اختراع اورافر اء اور جبوٹ کے مستحس اور

مستحب ہونے کا فیصلہ کررہا ہے،

تکرشہ آ تھ نمبروں میں جن حوادث کی نشان دہی گی گئی ہے ان کی وحبہ سے انکی کتابوں کی اسانید متصلہ بھی اس حدیک صالع ہوگئیں کہ اب ان کے ہاس عہد متیق اور عہد حدید کی کسی کتاب کی سند متصل موجود نہیں ہے ، نہ عیسا بھوں کے ہاس اور نہیودیوں کے یہاں ، ہم نے بار ہا بڑے بڑے یا در یوں سے سند متصل کا مطالبہ کیا ، مگر وہ بہنیں کرنے سے عاجز ہوئے ، ایک بادری نے اکسی مناظرہ میں جو میرے اور عیسا ہوں کے دیمیا ہوا تھا اس کا یہ عذر بیش کیا کہ ہمارے نزدیک اسناد کے معدوم ہونے کا سبب وہ فقتے اور مصائب ہیں جن میں تین سوتیزہ سال کک عیسائی مبتدلارہے ، ہم نے نود بھی ان کا ساد کی کتابوں کا پورا جائز لیا ، گران میں قیاکس دخلن کے سواکوئی چیز دستیاب سہیں ہوئی اور یہ چیز سند کی حیثیت سے قطعی ناکانی ہے ،

# عہدِنبوئی سے قبل کے نسخ اٹ نک موجود ہیں یانعواں مغالطہ

کہا جا آسے کہ کنٹ مقدمسہ کے وہ نسیخ جوعہد نبوی سے قبل کے بیکھے ہوئے ہں آج بک عبیبابیوں کے پاکسس موجود ہیں ،اور یہ کسنے حالے موجود ہ نسخوں کے مطابق ہی اس كے جواب بيں مم وض كريں سے كه اس مغالطه ميں درحقيفت واودعوے كية گئے ہیں ،ایک توب کہ یہ نسخ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے تکھے ہوئے ہیں، دومرہ برکہ برہمارے نسخ ں کے مطابق ہیں ،حالانکردونوں دعوسے غلط ہیں ، بہلانواس منے کہ ہوایت نہرس کے قول نمبر ۲۰ میں مغالطہ نمبرا کے جواب میں فارٹین کو علوم ہو جیکا سے کا معہد عتبی کی تقیم کرسنے والوں کو کوئی ایک نسسخہ معی عبرانی الیا نہ مل سكا جوساتويں يا اُنظويں صدى كا متھا ہوا ہو يبلكه ان كواليسا بھى كوئى كامل سنے بعرانى كا متسر نہوسکا جو دسویں صدی کے پہلے کا ہو ، کیو بحر کئی کاٹ کو جو سیسے زیادہ ٹرانائننے نتیاب ہوا ،حس کا نام کوڈ کس لاڈ یا نوکسٹ ہے ،اس کی نسبت کنی کاط کا دیواے ہے کہ وہ دسویں صدی میں مکھا گیا تھا ، موشیودی روسی کا خیال ہے کہ گیار ہویں صدی کا مکھا ہواہے، وانڈر ہوٹ نے حبب عبرانی نسخہ کامل تصبیح کے دعوے کے سانف طبعے کیا ہے تواس نسخہ کے جودہ ھزار مقامات صرف تورببت کے دو مزارسے زیادہ مقامات کے مخالف بکلے سے آب اس کی اغلاط کی کثرت کا ندازہ سگا سکے ہیں۔ حفیقت ابرسے بونانی ترجیر کے تسخے ، تواس کے تین نسخے ا توعبسا ٹیوں کے بہاں بہت بڑانے شمار کئے جاتے مِس ، كَوَّرُّ كُس اسكندُر يَا نُوس ، كُوِرُّ كُس واطبيكا نُوتِكُ ، كُورُّ كُنْسُ آفرنِمِي ، ان ميں سے بيبرلا ترحمب مله و بحصة صفر ۲۵۱ و ۲۵۷ جلامزا، که کودکس ( CODEX) نسخه کو کهتایس، ت CODEX EPHRAIM OCODEX VETICUM OF CODEX ELEXNDER ICT تندن میں موجودہے ، یہی نسسخ تصیح کرنے والے معزات کے پاسس بہلی بارموجود خفاص پر پہلے ہوسنے کی علامت مگی ہو گئے تھی،

دوسرانسخہ روما ملک آٹلی ہیں موجود ہے ، جو دوسری مرتب ہ تصحیح کرسنے والوں کے پاس موجود متھا ، جس پر دوسرا ہونے کی نشانی ملکی ہو تی ہے ،

اب بینوں نسخوں کی بوزلیشن بیان کرنا صروری ہے ،۔ ہورت سے اپنی تفسیر کی جلد۲ میں کوڈکس اسٹ کندریا نوٹسس کا حال بیان کرتے ہوئے

کہاہے:۔

ویدنسخه بیار مبلدون بین بین بین بین جلد دن بین عهد عتبی کی سیمی اور حجو تی دو لون کنابین موجود بین ، جلد م بین عهد حجد بداور کلیمذی کابیه لاخط کر نتھیوں کے نام اور معجوبی زبور جسسیمان علیات می جانب منسوب ہے ؛

ميركباب كرا-

«اورزبورسے قبل اسمبانی سیس کا ایک خطاہے، اس کے بعد شب وروز کے ہر ہر گفتہ کی نمازوں میں ہوجی بین بر بھی جاتی ہے اسکی فہرست ہے ،اور چودہ زبوریں ایانی ہیں جن میں سے گیار ہویں زبور میں مربع علیما السلام کے ادصاف بیان کئے گئے ہیں، بعض توان میں باسک جو ٹی ہیں اور بعض انجیل سے انو ذہیں ، یوسی بیس کے دلائی زبوروں پر اور اس کے توان میں انجیلوں پر سکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس نسخہ کی تعریف میں مبالغہ کیا اس کے توانی انجیلوں پر سکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس نسخہ کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے اس طرح بعض نے اس کی قبائی میں حد نہیں چھوڑی، اس کا سب بڑا دیمی و ترسین ہوئی میں اس کے توان میں میں میں کا نظریہ یہ ہے کہ برسب سے زیادہ پر نانسخہ اس کی تو نانسخہ اس میں میں میں کا نظریہ یہ ہے کہ برسب سے زیادہ پر نانسخہ سے ، اورکوئی نسخہ اس سے بڑھ کر قدیم نہیں ہوسکا ، کیونکہ انہمانی شیس کا نسخہ اس میں موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ موجود ہے ، اورڈن کہنا ہے کہ یہ دسویں صدی میں مکھا گیا ہے ، ورسٹین کا قول ہے کہ

یہ پانچ یں صدی کا تخر برت دہ ہے ،اس کا خیال یہ بھی ہے کہ خالبًا یہ نسخ ان نسخوں بی

ایک ہے ہوسٹا تئر میں اسکندریی سر یانی زجہ کے لیٹے اسٹھے کئے گئے تھے،

واکر اسمل سمجہ تاہے کہ یہ او یں صدی کا بخر پرت دہ ہے ، موش فاکن کی رائے

یر ہے کہ کسی نسخہ کی نسبت نواہ وہ اسکندریا نوس کا بو ، یا دوسرے یعنی کے ساتھ

ہنیں کہا جا سی کہ یہ چیٹی صدی کے پہلے کا مکھا ہواہے ، میکا ٹیس کہنا ہے کہ یہ اسی زمانہ

کا مکھا ہوا ہے جب کر مصر لوں کی زبان ہورتی بن جی تھی ،گو یا اسکندریر پر مسلمانوں کے

ادرباء کو میم سے بدل دیتا ہے ، جیا کہ ہوں کا کا بنہ اکثر جگہوں میں میم کو بات سے

ادرباء کو میم سے بدل دیتا ہے ، جیا کہ ہو لیے ، اس سے زیادہ قدیم نہیں ہوستیا،

اس نے وقعی صدی کے درمیان یا آخر کا نکھا ہولہے ، اس سے زیادہ قدیم نہیں ہوستیا،

میونکو اس میں ایک طرف ابواب و فصول ہیں ، تو دو مری جانب اس میں یوسی بیس

کو قوائین سفول ہیں اسپائن نے واٹر کے دلائل پر اعز اض کیا ہے ، اور اس امر

کے دلائل کہ یہ چوتھی یا نخویں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں :۔

کے دلائل کہ یہ چوتھی یا نخویں صدی میں کھا گیا ہے حسب ذیل ہیں :۔

و بونس کے خطوط میں ابواب کی تعقیم موجود نہیں ہے ، حالا نکہ یہ تغلیم الواب کی تعقیم موجود نہیں ہے ، حالا نکہ یہ تغلیم الواب کی تعقیم میں ہوجی کی در الم

سب ہاں ہیں کلیمنٹ کے وہ خعلوط موجود ہیں جن کے بڑھے جانے کی ممالعت لوہ ۔۔۔ اور کار سبھیے کی مجالعت لوہ ۔۔۔ اور کار سبھیے کی مجالس کر سکی مشارف نے اس سے استندلال کیا ہے کہ بیانست است استاد لال کیا ہے کہ بیانست استاد کی بیانست استاد کی بیانست استاد کی بیانست کی بی

شکرت ایک اور نئی دلیل سے استدلال کیا ہے ، وہ یہ کرزبور ایمانی نمبرا میں ایک فقرہ الیما موجودہ ہے جو سلائے ہے وہ سلائے ہے میں موجود نظاء لامحالہ برنسخہ ان رسالوں سے مغدم ہی ہوسکا ہے ، وٹسٹین کا کہنا ہے کہ یہ جیروم کے عہدے پہلے کا تکھا ہوا ہے ، کیو کھ اس میں بو انی متن کو قدیم اظلی نزج سے بدل ڈالا تھا ،اوراس کے مکوم مور نہیں نظا کہ وہ لوگ اہل مورب کو مہمارین بوسلتے ہیں ،اس سے کہ اس نے کہ اُس نے

الماراة المحدد مداكوراة الكوديا ادوسروسنداس كابواب يردياكه يركاتب كالمنطى بالمواحد والمري آيت بن اكاراة كلان كالفظ آيلها الميكائيلس كبنا به كدان و الأل سه كوئى مهى المواحد والمري آيت بن الماراة كلان كالفظ آيلها الميكائيلس كبنا به خدات والمراحدة المراحد والمراحد فن المراحدة الميكائيات المعالمة المنافز المراحدة المنافزة المناف

بوستی صدی کے سکھے ہوئے نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ڈاکٹر سمکر کا خیال ہے کا انہائی شیس کا خطاز بوروں کی خوبیوں کے بیان بین اس کے اندر موجود ہے ، ظاہر ہے کہ اس کا اپنی زندگی میں داخل کرنا محال ہے اوڈن نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ینسسے دسویں صدی کا تکھا ہوا ہے کہ ذکر یہ خط حجو شاہے ، اور اس کا گھڑ نا اس کی زندگی میں ممکن رہیں ہے۔ اور اس مجل کا

دسوي صدى يى دافع بو ما قوى سے "

میم بورن اسی جلدیں واطیکانوس کے کوڈکس کے بیان میں یوں کہتا ہے کہ :دریونانی ترجمہ مقدمہ یں جومنا ہے کا طبع مشدہ ہے یہ دکھا ہے کریانسخر شکتہ ہے
قبل مکھا گیا ہے ، بعنی بوئشی صدی میں ، مونٹ فاکس اور پلین جینی کہنے میں کہ یا پخویں یا
جیٹی صدی میں مکھا گیا ، ڈیوین کا قول ہے کہ ساتویں صدی کا مکھا ہوا ہے ، کہ کی دائے ہے
کہ جوئشی صدی کی ابتداء میں مکھا گیا ہے ،

مارسش کا خیال ہے کہ پا بخو یں صدی کے آخر کا معلوم ہوتا ہے ،اور عبد متنیٰ اور عہد محد مرحد کے محد کے کسی بھی دونسخوں بیں اتنا فرق موجود نہیں ہے جتنا فرق اسکندریا نوئس کے محدد کی میں اور اس نسخ میں یا یا جاتا ہے '؛

بھرکہاہےکہ:۔

مرکنی کاش نے بریمی استندلال کیا ہے کہ پرنسخداسی طرح اسکندر یا نوس کالسخر مذ تواریح بن کے کشی استخر مذ تواریح ب کے نسخہ سے منظول ہے ،اور مذاسکی اُن نقلوں سے جو اس کے قریبی زمانہ میں کی گئیں، بلکہ یہ وونوں ان منتخوں سے منظول ہیں جن میں آرسیجن کی علامات نہیں ہیں ، لیعنی اس دور ہیں یہ وونوں ان منتخوں سے منظول ہیں جن میں آرسیجن کی علامات نہیں ہیں ، لیعنی اس دور ہیں جب كدنفلون بيس اس كى علامات ترك كردى كمى كفيس '؛

مچے حلد مذکور میں افریمی کی کوڈکس سے بیان میں کہنا ہے کہ ۱۔

« ونستین کاخیال برہے کہ پرنسخہ ان نسخوں میں سے ہوا سکندر یہ میں سریانی ترجمہ کی تصبحہ کے سلتے جمع کئے گئے سنتھ ، گراس رکو ٹی دلیل موجود منہیں سہتے ، اور اس نے اس ماسشيرست استندلال كياب جويوانيول كنام باب آيت ، پر لكها بوا، كرينسيخ المساعة سے قبل کا مکھا ہواہے ، مگر میکا لیس اس کے استدلال کومصنبوط مہیں سمجھتا ، اور صرف اس

فدر كناب كرير فديم ب، اركش كاكبنا ب كساتوي صدى مي مكماكيا "

فارئین میر به ظاہر بہوگیا ہوگا کراس دعوے کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے ، کہ یہ نسيخ فلان سست من مين مكيم محيع جن ، جيسا كرعموً اسسلامي كتابون بين مكها بهوا بهوِ باسيه، ص عيسائی علماء محص اس قيامسس كى بنسياد برين كا مشاء لعص قرائن بوت بين ،كهه دين بیں ، کہہ وینے میں کہسٹ بیر بیانسخہ فلاں فلاں صدی میں ، یا فلاں فلاں صدی میں مکھا گہ ہے ، اورخالی قیاسِ و گمان مخالف کے مقابلہ میں ذرائجی عجت نہیں ہوسکتا ،آپ کومعلوم ہو جیکا ہے کہ جولوگ اکسس کے فاتل ہیں کہ اسکندریا اوکسس والانسخہ جو بھی یا پاکھو ہوگا لکھا ہواہے ، ان کے دلائل کسفدر کمر ور ہیں ، سملر کا گمان بھی بعیبہے ، کیو کہ ایک ملک کی زبان کا د وسرے ملک کی زبان سے فلیل مدّن میں بدل جاتا عادت کے خلاف ہے، حالانکہ اسکندریہ پر او سکا نسکط سالویں صدی عیبوی میں ہواہے اس لئے کے صبیح روایت کے مطابق اسکندریہ برمسلانوں کا قبصہ سنٹ سے میں ہوا باں برممکن ہے کہ تى مراداسى صدى كاآخر بو، البنزميكاً للس كى دليل مضبوط سه واوراس، بر كوئى اعتراض بھى وار دىنہيں ہوتا ،اس سلط اس كانسليم كرنا صرورى ہے، ننيج ظا ہے كہ اس سخد كا استحدى معدى سے قبل مكماجانا ممكن نہيں ہے ، اور كات كو ل كے مطأبق ا غلب بہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا بٹ دسویں صدی عبیسوی میں ہو ہے حب کر تحری<sup>ف!</sup> كاسمندر أين بورلى طغياني برعفا،

امس کی تا پیراس سے بھی موتی ہے کہ اسمیں وہ نین کیا بیں بھی شامل ہی جوجوتی

یں اس منے ظاہر میہی ہے کہ یہ دہی دور تفاحس میں سیمے تھو۔ برصفن علی وجدا مکال دسویں صدی کی ہے ، اسطرح بوده سوسال بالسسعة زياده متهت يك كاغذا ورحروف كا ماقى رمهنا عاد تّامستبعدیے ،خصوصًا حبب کہ ہائے۔ تبیش نظر پر بھی ہے کہ حفا ظن اور کمآ برشنے یے پہلے طبقات میں تجھ استھے نہیں تھے ، <del>سیکا ٹلس کے دنشین کے استدلال کوافری</del>م <u>مونٹ اکس اور کئی کاٹ کا قول مجھی کے کومعلوم ہوچیکا ہے ، دلیوین کا قول و</u> ادلیکا نونسس کی کوڈکس کی نسبت اور مارنشس کی رائے افریمی کی کوڈکس کی نسب آپ کومعلوم ہوچکی ہے کہ یہ دونوں ساتو سے صدی کی بھی ہوگئ <u>ہیں۔</u> "ا بت ہوگیا کہ پہلا دعوٰی تنسبہ جنون ہے ، اس منظ کے طبور محمدی صلی الشاعل ہے تھے عدری کے آخر میں ہوا ہے ،اور حب کہ بربان 'نابت ہو جبی ہے کہ اسکنٹر انوس کی کو ڈکمس جھوٹی کٹابوں پرمشٹنل ہے ،اور بعض لوگوں نے اس کی انتہائی ندمست کی ہے <u>احد ڈنسلین</u> ان مزمن کرنے والوں کا سربراہ ہے ، اورالبیا شدیدا ختلات عہدِ عتبہ وجدید کے دوستوں میں مجی بہس یا یاجا یا ، جسفدر شدید و اسری نولسس کی کوڈ کس ١٠ راسد اليانوس كى كونسوس يا باجا ياسك و توان بر بواكد دوسراد على معى عليم نهيس ب . مچردوسرے ہم اپنی اس رائے سے قطع نظر کرستے ہوستے اور پرتسلیم کریتے ہیں کہ یہ تينوں نسنے محرصلی انٹر عليہ وسلم سے قبل لکھے جاچکے نفے کہتے ہیں کہ انسس میں ہارا کو تی نقصان سہیں میونکہ ہم نے یہ دعولی تو مہیں کیا کہ کتب مقد سرمیں ظہور محمدی صلی الترعلیہ وسلم سے قبل مخرایف نہیں ہوئی تھی، بلکواس کے بعد ہی ہوئی ہے ، مکہ ہارا تو دعوای یہ ہے کہ یہ کتا بی<del>ن طہور محمدی صلی اسٹر علیہ وسلم</del> کے قبل موجو و سخت ب مگر بغرسند متصل کے موجود منفیں ،اور لیسٹی طور پر اس سے قبل مجی ان میں مخر لعیت ہو چکی مقی، اورىعض مقامات ميں بعب ركو بخر بعث كى كئى، اگرنظہور محمدی سنے قبل ہے شمارنسخوں کا ثبوت مل جائے تب بھی ہے بات ہما رسے

دعوے پراٹا نداز نہ ہوگی جہ جائے کہ صرف تین سنوں کا ثبوت ملنا، بلکہ اگراسکندریا نوٹس جصیے ہداروں نسخوں کا وجود بھی نا بت ہوجائے تب بھی ہمانے لئے معز رہیں، بلکہ اس ا عتبارسے مفید ہوگا کہ یہ نسخے یقینی طور برجعلی کنابوں پرشہل ہیں، اور اس کے درسیان باہمی شدید اختلاف ہے ، جس کی نظیر اسکندریا نوس کی کوڈکس اور البرط نوٹس کی کوڈکس اور البرط نوٹس کی کوڈکس ہوں سے گی، عرض کوڈکس ہے ، جو ان کے اسلاف کی تحریف کی سب سے بڑی دلیل بن سے گی، عرض قدامت کے لئے صحت کسی طرح حزوری اور لازم نہیں ہے، جس کی زندہ شال برب کے داسکندریا نوٹس کی کوڈکس میں کئی تھجو تی کتا ہیں شامل ہیں ہ



<u>باب سوم</u>

تسيح كاشوب

نسخ مخلف مشربیتوں میں نسخ ایک هی شربیت میں سخ ایک هی شربیت میں معم حس این کومی منسوخ کرنے یا بھلانے ہیں مسیسے بہتریا اسٹ صبیبی این ال کرتے ہیں اسٹ بہتریا اسٹ میبی این ازل کرتے ہیں

تَرْجَعُكُةُ الْقُرُلُانُ: البقرة

تسراباب

# نسخ کا ثبوت

گفت ین نسخ "کے معنی زائل کرنا، شادیتا ہیں، مسلمانوں کی اصطلاح یں کمسی عملی حکمی ہے ا کی انتہا کا بیان کرنا، ہو تمام شیرا لُط کو جامع ہو،" نسخ کہلا تا ہے، کیو تکہ ہمارے نزدیا ہے افعا وقصص یا امور قطعیہ عقلیہ میں نسخ ممکن نہیں ہے ، مشلاً بہ کہ ضاو ندِ عالم موجود ہے ، اسکل منع اسی بہیں ہوسکتا، اسی طرح امور حسیہ میں نسخ نہیں ہوسکتا مشلاً دن کی روشنی، رات کی تاریکی اسی طرح وعاوئ میں اور ان احکام میں جو اپنی ذاتی حقیدت سے واجب ہیں ، مشلاً المُحتَّد وَلَا تَشْدُرِ کُوَّا اللهُ اسی طرح ان احکام میں بھی نسخ ممکن نہیں جو دائمی اور ابدی ہن المُحتَّد و کُوَّا اللهُ اللهُ اللهُ مَدَّد مَثَلُهُ اللهُ مُدَّم مَثَلُهُ اللهُ اللهُ

بلکه نسخ صرف آن احکام میں واقع ہوسکتا ہے جوعملی اور وجد و عدم دونوں کا احتمال رکھتے ہوں، ندوا بھی ہوں اور ندکسی وفنت کے ساتھ مخصوص کئے گئے ہوں ، ابیسے احکام کود احکام مطلقہ ، کہا جاتا ہے ، ان میں بربات صروری ہے کہ زمانہ اور مکلفت اور صورت متحد شہوں ، بلکہ نینوں میں اختلاف ہو ، بابعض میں ،

نسخ اصطلاح کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ پہلے ضوائے کسی کام کے کرنے یا نکرنے کا حكم دسے دیا . مگرانسس كا انجام خوا كومعت وم نه تقا ، بجرخوا كی را لئے اس سے خلاف تُمْ بِهِ تَى ، إس مِنعَ بِيصِلِهِ حَكُم كُونُعَتْم كردِيا . كَهُ نَعُوذِ بالشَّدَخْدِ أَكَا جا مِل بهو نالازم أستُ إيسِلِ سی کام کے کرینے یا نذکرینے کا حکم دیا ، پیسران کو بینوں باتوں میں انتصباد سے اوجود تمسیخ یا ،آگر جب ہم برکہیں کہ خدا کو انجام معلوم تھا تب تھی اس سے خدا کی سنسان میں قباحست کی نسبت لازم آنی ہے، والعیا ذمنہ باستہ،چنا بجسہ البیا نسخ ہمارے نزدیک جائزنہیں ہے ،الٹرکی شکان اس عبیب سنے بلسند و بالاسے ، بلکہ اس کا مطلب حرث برموناسے كرخدا كوسيلے سے يہ بانت معلوم تھى كہ برحكم انسانوں برفلاں وفنت مكس با في رب كا مجرمنسورخ كرد ياجاسة كالميرجب وه وقت آجا أب توالشرنعال را حکم بھیجد نیا ہے ،حس سے کمی یا بیشی ہونی یا بالکل حکم ختم ہوجانا معلوم ہوتا ہے تو در حقیقات به صرف پیهلے حکم کی مرّت و انتہاء کا بیان و اظہار ہے ، مگر چونکہ مندوں ا منے بیلے حکم میں وقت اختام کو ذکر منہیں کیاگیا ،اس لئے دوسرے حکم کے نے برہم اپنی کو تا ہی فہم کی بناء بربہ خیال کرنے مگتے ہس کہ حکم میں تبدیلی ہوئی سے له به مكى زندگى مين سلمانون كوخطاب مور إب ،ككفارك ظلم وستم كاكو تى جواب نه دونا وفنتيك جهاد كا مكم ازل منهوجا سنة ١٢ نت

سی مطلب ہے کی رانہ ہر حس تعفی کو حس مورن کے ساتھ ایک کام کا حکم دیا گیا ہے ناممکن ہے کہ اسنی نا ہیں اسی نفخص کو اسی صوّت ہیں منع کر دیا جائے لکہ نسیخ میں یا زمانہ برسے گایا وہ شخص یاصورت یا متینوں

بلاتسبيهاس كى مثال السي تمجه ليعية كداب ابين كسى ابست خادم كوص كے حالات آب بورسے طور پر باخر ہیں کسی ضرمت کا حکم دیتے ہیں اور ابینے دل میں بہ ارادہ اور نرتبنا جیتے ہیں کہ اس کام برمشلاً انسس کوا یک سال رکھوں گا ،اور آ ٹنندہ سال مجھ کو اس سے را کام کراناسے ، گلراکیب سنے اپنی اس منیتت اورارا دے کوخادم پر ظاہر نہیں کیا ، اب<sup>ا</sup> یک سال لیرا ہوسنے پرحبب آب نے د د سری خدمیت کا اس کو حکم دیا نوطا ہر بیں خادم کے نزدیک مجى اوربرابي شخص كے نز ديك حبس كوآب كے ارادست اور نبيت كا حال معلوم نہيں ہے م نزمیم د نند بلی سمجھا جاسٹے گا، بیکن مقیفت میں اور آپ کے نزد یک گزنند ملی نہیں ہے ،اس معنی کے لحاظ سے نہ تو خدا کی ذات کی نسبت اور بنراس کی کسی بنجالہ لازم آسکیا ہے ، بیس حس طرح موسموں کے برلنے میں کر کہجی ہیسار سنراں، کبھی سردی ہے کہھے گرمی، بے شمار صحبیب ہیں، دن رات کی تبدیلی اور انسان کے حالات برلنے ہیں ، ننگرسسنی ، دولست مندی ، بچاری وصحبیت کے آ نے جانے مين خدا كيه المستهمار حكمتين اورمصلحتين من مخواه مم كو ان كاعلم موياييو، بالكل اسيطرح احكام كىمنسوخى ميں خداكى ببہن سى حكمتيں اور مسلمتيں مكلفين اور زمان ومكان كے حالا کے ٹیسیش نظر ہوتی ہیں ،

برن مرکبان در میمینی که ما هر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و شدل کر تاہیے جس د و سری مثال یوں شیمینے که ما ہر حکیم دواؤں اور غذاؤں میں تغیر و شدل کر تاہیے جس نی ہں ان کے پیش نظر طبیب کے اس فعل کو کوئی تھی عقلمند بیکار اور فضول اور اس یم کوجا ہل اور بیوقوٹ کینے کے لئے تیارنہیں پوسکتا ، پھرکوئی سمجھ ارانسان اسس لیم طسل کی نسبت جواہیے قدیم از لی واہدی علم کی برولت استسیاء کے تمام احوال کوجا نہاہے برنصوّر کیسے کرسکتا ہے ؟

مِعْتَىٰ اورجدىدى درج سنده كُونى واقعهمسوخ

بہیں ہے البنة ان میں سے بعض واقعات قطعی جھوٹے ہیں مثلاً بركه ،-

- ا الوط علب السبطام نے اپنی دو بیٹیوں سے زناکیا تھ ،اور ان دونوں کو اپنے باہب کا حس رہ گیا، حس حس کی تھڑ کے بیپرائٹش باب ۱۹ میں موجود سے :
- ۳- واؤدعلیانسلام نے اور یا کی بیوی سے زناکیا تھا، اور دہ ان سے حاملہ ہوئی ، بیرواؤد ا نے اس کے شوہ رکودھوکہ اور فریب سے مروادیا ، اور اس کی بیوی کوابنی بیوی بالیابس کی نفر کے سموتیل نانی بائل میں موجود سے ،
- م- سلیمان علیبه است لام اپنی آخری عمر بین سر تدبو سکتے نقے ، اور مرتبر ہونے کے بعد ثبت پرستی کرتے ہوئے کے بعد ثبت پرستی کرتے رہے ، اور ثبت خانے نعمیب رکئے ، جس کی نفر برج سلا طبین اوّل باب میں موجود ہم،
- ہے۔ ہمرون علیہ استان مے گوسالہ برستی کے سے عبادت گاہ بنائی تھی، اور خود معبی بجھ رائے کی بیر میں بھی استان کی ا بوجائی، اور بنی اسرائیل کو میں گوس الہ برستی کا حکم دیا، حس کی تصریح سفر خروج

ہم ہے ہیں کہ پہنام وافعات قطعی باطل ادر جھوٹے ہیں۔ ہم ان کومنسوخ نہیں مان سکتے ،اسی طرح امور قطعیہ حسّبہ یاعقلیہ اور احکام واجبہ واحکام مؤیدہ اور احکام وقت بہا لینے مقرہ وقت سے قبل منسوخ ہونا، اور وہ احکام مطلقہ جن میں زمانہ اور مکلف اور صوت ایک ہم ہوان میں سے کہی ہیں ہوان میں سے کہی ہیں ہوان میں سے کہی ہیں ہوں منسوخ ہونا ہا کہ محمد ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے، اور نہم یقین سے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قربیت کے لئے ..... منسوخ نہیں سے اور نہیں سے منسوخ ہوگئی، جب کہ سکتے ہیں کہ وہ قربیت کے لئے .... ناسسے تھی اور خود الجیل سے منسوخ ہوگئی، جب کہ میزان آئی کے مصنف نے مسلمانوں بانہ حاسب ، اور کہا ہے کہ اس کی تصربی سلمانوں کے قرآن اور تقسیروں بیں یا تی جانی ہے ،

بسس ہم اس امر کا اعزاف کرتے ہیں کہ توریت وانجیل کے وہ بعض احکام جن میں انسخ کی صلاحیت ہے ترکز نہیں کہ قوریت استحکام ہون میں انسخ کی صلاحیت ہے ترکیف نوریت کے تعدید میں اور رہا بات کس طرح ہوسکتی ہے جبکہ توریت کے بعض جا

بقينًا منسوخ *ٻنين ٻين، مشلاً* ،۔

مجعو ٹی تنم، قتل، زنا، لواطت، پورئ ہونی شہدت، پڑوسی کے مال میں خیانن کرنے اور اس کی اُبرومیں خیانت کرنے کی حرمت، والدین کی تعظیم کا واحب ہونا، باپ داوا بیٹوں، ماؤں، بیٹیوں، بچیاؤں، بچھو بھیوں، اموؤں، خالاؤں سے نکاح کاحرام ہونا، اور دروحیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت وعیرہ بے مشمار احکام ہیں، جوبھینی

طور پرغیمنسوخ ہیں، اس طرح انجیل کے بعض احکام لفنیٹ کا منسوخ نہیں ہوئے، مثلاً انجیل مرقس باکٹ آبیٹ ۲۹ میں بوں ہے کہ :۔

" تیسوع نے جاب دیا کہ اقراق ہے کہ اسے اسرائیل میں، ضراوند ہم کر اخدا ایک ہی

ضراوندہ ہے ، اور توخدا وند اپنے خداسے ، اپنے سارے ول ، اور اپنی ساری جان

اور اپنی ساری مقل اور ساری اپنی طاقت سے مجتن رکھ ، دو سرایہ کہ تو اپنے پڑوی سے اپنے برابر مجبت رکھ ، ان ہے بڑاکوئی اور حکم نہیں " (آیات ۲۹ ۳۱)

میر دونوں حکم ہم اری ستر لیونت میں بھی بڑی اکبد کے ساتھ موجو دہیں ، اور منسوخ ہرگر نہیں ہیں ، اور میسوخ ہرگر نہیں ہیں ، اور میسوخ ہرگر نہیں ہیں ، اور میسی ہے بلکہ بیں ، اور میسی ہے بلکہ بیں ، اور میسی میں کر ترب سے اپنی دونوں قسموں سمین پایا جانا ہے ، بعنی ایک گذرست میں میں کھی کر تن سے اپنی دونوں قسموں سمین پایا جانا ہے ، بعنی ایک

وہ نسخ کہ جوکسی نے نبی کی شریعت میں کسی پہلے نبی کی شریعت کے حکم کی نسبت ہو، اور و در اوہ نسخ جو خود اسی نبی کی شریعت کے کسی سالقة حکم کی نسبت جاری ہو،ان دونوں فسم کے نسیخ کی مثالیں عہب رہنیق وحب رید دونوں میں بے شمار موجود ہیں۔ ہم اس جگہ صرف بعض مثالوں پر اکتفاء کرنے ہیں، بہلی قسم کے نسخ کی مثالیں حسب ذیل ہیں:۔

كتب مقدسه میں نسخ كى بہاقتىم

آدم علیال الم کے عہد بیں سمائی بہنوں کے درمیان شادیاں ہو ئیں، ابراہیم علیال الم کی بیوی سارہ بھی ان کی علاتی بہن تقیس ، جسیاکہ ابراہیم کے اس قول سے جو بیدائش باب، ۲ آبت ۱۲ بیں درج ہے ،سمجھ بیں آ اسے

م**جائی بہنو**ں میں شادی پہلی مثال پہلی مثال

آیت مندر حب دنیل ہے :۔

وو اور فی الحقیقت دومیری بہن مجی ہے ،کیونکہ وہ میرے باب کی بیٹی ہے ،اگر جرمبری ال

کی بیٹی بہیں امیصروہ میری بیدی ہونی ''

حالانکربہن سے کار کر ناخواہ وہ حقیقی سنگی بہن ہوا یا حرف ابب شر کیب ہو، اعرف ال مشر کیب ہو، مطلقًا حرام اور زناکے برابرہ ،اور زکاح کرنے والاملعون ہے ،اور الیسے میاں بیوی کوفتل کردینا وا جب ہے ، چنائخیب رکتاب اصبار باب ۱۸ آبیت ۹ بیس کہا میاں بیری کونتل کردینا وا جب ہے ، چنائخیب رکتاب اصبار باب ۱۸ آبیت ۹ بیس کہا

و تواین بہن کے بدن کوچاہے وہ نیرے باب کی بیٹی ہوچاہے نیری اس کی اور خواہ وہ \_گھریس بیدا ہوئی ہو، خواہ کہیں اور بے بردہ نرکرنا '

ڈی آئی اور رجی ڈمینٹ کی تفہریں اس آیٹ کی شرح کے ذیل میں یوں کہاگیا ہے کہ :د اس قیم کا نکاح زنا کے برابرے !

نزكتاب احبارس كے باب ، ٢ این ١٤ س كما گيا ہے كه :-

ك بيني باپ مشركيب ١٢ كفي

" اور اگر کوئی مردایی بہن کوجو اس سکے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو سے کراس کا بدن دیکھے تو بیر نزم کی بان ہے ، وہ دونوں اپنی قوم کے نوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کتے جائیں ،اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پر دہ کیا ، اس کا گناہ اس کے مرکھے گا'' نیز کمنا ب استفناء باب ۲۶ آیت ۲۲ میں کہا گیا ہے کہ :۔

وو اس کے باب کی بین سے مباشرت کرے ہواہ وہ اس کے باب کی بیٹی ہونواہ ال

اورسب لوگ کہیں آبین <sup>ک</sup>

اب اگر آدم علیال اورابرا بهیم علیال الام کی شریعتوں میں اس قسم کے سکاح کوجائز مذانا جائے قوشام انسانوں کا زنا کی اولا و بہونا اور شادی کرنے والوں کا زانی ہونا اور واجب انقتل بہونا اور ملعون ہونالازم آتا ہے ، پھر انبیاء علیال لام کی شان میں ان بانوں کا کیونکر نفتور کیا جاسکتا ہے ، اس سے لامحالہ یہ اعتراف کرنا پڑے گاکہ ایسا نکاح دو نوں کی شاہیت میں جائز تھا ، پھے۔ رمنسوخ ہوگیا ،

عربی نرجمه مطبوعه سلا این کے مترجم نے پیدائش باست آبین ۱۲ کا نرجمسہ کس دلیری اور بے باکی سے یوں بگاڑ

عربى مترجم كى تخريف

كركياب كه :-

' برمیرے باپ کی رسشتہ دارہے ندکہ میری ماں کی'؛ ' طا ہر یہی ہے کہ یہ تخر لیف جان بوجھ کراس لئے کی گئی ہے کہ سارہ کے نکاح کے اعتبارسے نسخ لازم ندا سکے ،کیونکہ باپ کی رسشتہ دار میں جچا کی بیٹی بھو پی کی بیٹی اور دومسسری عور تیں مبھی موسکتی ہیں ،

کتاب ببدانش باب آیت ۳ بین اسکا قول نوح علالسلا اوران کی اولاد کوخطاب کرنے ہوستے ترجمہ عربی طبوعہ مصلالے وکھالئے میں اس طرح مذکو رہے کہ :-'' ہر چلتا بھر تاجا ندار تھا ہے گھانے کو ہوگا بہرسنری

جوانات کی حلت دو سری مثال

یله پیموجوده اردو ترجر کی عبارسنسے جمعنگی کی نقل کردہ عبا رہ کے مطابق ہے ۱۲ ت

اظهادا ليئ جلدووم 141 نز کاری کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دسے دیا '' معلوم ہواکہ نوح علیہ۔ السلام کی نٹرلینت ہیں سبزیوں ، نرکاریوں کی طرح تمام حیوا نا نت حلال ستھ، حالا نکر مٹرلیعیٹ موسو بہ میں مہنت ہے جانور جن ہیں خنز پر مجی ہے حسارہ كردية ميخ من كي تصريح كماب الاحبار بالله من اوركماب استثناء بالكلين وجودا أترجمهع بيمطبوعهم للثلعة كمح مترجم فياس مفام بريمجي تخرلف اکی آبیت مذکورہ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ:۔ وم بریک زنده جانور بخصائے لئے حلال ہے ،اسی طرح جب طرح ساگ سبزی " اس منرجم نے اپنی حانب سے " پاک "کالفظ بڑھا دیا ، تاکدان حیوا نات کو شامل نہوسکے بوشرلیعین موسویہ میں حمام میں مکیونکہ تورین میں ایسے جانوروں کو نا یاک کہاگیاہے ،

یعقوب علیرانسلام نے اپنی دوخالر زادیہنو<sup>ں</sup> ليا اور راحيل كواين نكاح بي جمع كياجس كى تقريح كتاب بِسِيَانَتُ بَآفِتِ بِسِ مُوجِ فِيكِ

حالانکه اس قسم کا نکاح منزلیعت موسویه میں حرام کر دیا گیا ، کتاسی الا سیار باب آیت<sup>۱</sup> یں یوں کہاگیا ہے کہ :۔

ود توابین سالی سے بیاہ کرکے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنا نا ،کہ ووسری کے بھیتے ہی اس کے بدن کو بھی سے پردہ کرے ؛

ب اگریعقوب علیہ السّلام کی منزلعیت میں دو بہنوں کے نکاح میں جمع کرینے کوجائز سلیم نه کیاجائے تو لازم آئے گا کہ دو نوں کی اولاد ولد الذنا قرار دی جائے رضا کی بناہ جب که اکثر پرتمبران سی کی او لاد ہیں ،

ك مثلاً اورسور كوكيونكراس كے باؤں الك اورجرے ہوئے ہى ، بھروہ حكالى نہيں كرنا ، و و بھى بھما كے لئے ایک سے ، نم ان کاگوشن شکھانا ، واحبار ، ۱۱ : ع

ته مشلاً ان میں سے جگالی کرتے ہیں یا آن کے یا وُں چرے ہوئے ہی تم ان کو بعنی اون من ،خرکوش اورسافان كوشكها تاره واستثناء ١٧ . عله بالخصوص و يجفظ أيات ٣٠ تا ٣٠ ،

نقصت کی شہادت نمبرایس آپ کومعلوم ہوجیکا ہے ک<sup>رو</sup>ائی كى بيوى تِدِكَيدانس كى بيھو يى تفى ، عربى ترجمه مطبوعه مشتالات و سن المالية مع من المرجم له الله مين عبيب يوشى كے ليے جان بوجم لریخرلین کی ،عرمن موسی علیہ السبلام کے والدسنے اپنی مچھویی سے سکاح کیا تھا،حالانک شرلع بن موسوبه میں الیسان کل حرام کردیا گیا، جنا نخیب کتاب الاحبار باب آین ۱۲ میں | یوں کہا گیاستے کہ :-و تواین مجوی کے برن کو سے بردہ مذکرنا کیونکدوہ تیرے باب کی فریبی رشنة وارہے " اسی طرح سفر مذکور باب آیت ۱۹ بین بھی کہا گیا ہے۔ اب اگراس نسم کا نکاح منرلیعیت موسوب سے قبل ناجا نزنہ ما ناجاسے تونعوذ بالت لازم آشے گا کہ <u>حصرت موسلی</u>ع اور بارون ع اور دونوں کی بہن <del>مریم</del>، زنا کی او لا و تقے 'او*ا* يريمي لازم آستے گاکہ دس ليشنتوں بک ان بس کاکوئی شخص خدا کی جباعث بیں واضل منهوسیح محا، حس کی تصریح کتاب استثناء باب ۲۳ آیت سر میں موجود ہے ، اور اگر ایسے معزات خدا کی جماعت سے سکا ہے جانے کے لائق ہوسکتے ہیں تو بھروہ کوں ہے جواس میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھسے ؟ مثال فمبره التي برمياه باب اساليت ٢١ مين ٢٥ ؛ مثال ممبره التي دن آتے بين، خدادند فرمانا ہے جب بين اسرائيل كے الطراخ اور بہودا ہ کے گھرا نے سکے ساتھ نیا عہدر با ندھوں گا اس عہد کے مطابق نہیں ج میں نے ان کے باب وادا سے کیا ،جب بیں نے ان کی دست بیری کی تاکہ ان کو ملاب مصرسے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو نوٹر ا ، اگر چے میں ان کا مالک منفا ، ضلاوند فرما ماہے ؟

اس میں سنے عہسے رمراد جد بدنشر بعث ہے ، اس سے یہ بات معلوم ہور ہی ہے کہ برشر لیےت له ليعنى معزن موسى عليه السلام ك والمد ١٢

تله" اورتوایی خالد یا میمویی کے برق کوبے پروہ نکرنا "نا ت سله تفصیل کے لئے صفح مسس سے او بجھتے ،

صریڈ شریعتِ موسویہ کی انسسیخ ہوگی، عیسائیوں کے مقدس بولس نے عبرا نیوں کے ام لینے خط میں دیخلی کیا ہے کہ اس شریعیت کا مصدای <del>عیبتی کی ن</del>ٹریعیت سیے ، اس کے انسس اعزاف کے مطابق سرلیعت عبیسوی موسلی عبی شریعت کے ہے ، اسخ ہوئی، يه بإريخ مثاليس توبيهو د يوں اور عيسا بيُوں بِرَمَسْتَرَكُه الزام قائم كرتى ہيں ، باتى خانص عیسا بڑوں برالزام فائم کرنے کے لئے دوسری مخصوص مثالیں موجود ہیں : -موسوی شربین میں جائز تقاکہ ہرشخص اپنی بیوی کوکسی بھی دحبر سے طلاق دسے سکتا ہے ، اور برمجی جائز مفاکہ اس مطلقہ سے پہلے ﴾ شوہرکے گھرسے بیکلتے ہی دومیسراشخص فورٌ اسکاح کرسٹھا مقا. حس کی تھر برنچ کیا ہے الاستثناء کے بآب ۲۴ بس موجود ہے ، حالا نکرمشر لعیتِ عیسوی بس سواسنے آزنا سکے ارتکاب کے بورت کوطسلاق دسینے کی اور کو نی معفول دیج تسلیم ہیں کی گئی،اس طرح نزربینِ عبیوی میں مطلقہ سے نکاح کرنا زنا کے برابر قرار دیا اہے ، جنا تخبیب، الجیل منی باب 19 آیت ۱۵ میں تصریح ہے کہ جب فرلیتی معترضو في صرت عيبلى عليه السلام براسم سئلمين اعتراض كيا توانى كے جواب بن آب

ور موسی نے متصاری سخن دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو مجھوٹرد بے کی اجازت دی ، گرا بتدا اسے الیان تفا ، اور میں تم سے کہنا ہوں کہ جوکو تی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سواکسی اور سبب سے مجھوٹرد سے اورد و سری سے بیا ہ کرے وہ زناکر ناہے ، اور جوکوئی مجھوڑی ہوئی سے بیا ہ کر سے وہ بھی زناکر تا ہے ، '

محض بندوں کے حالات کے تفاضے کی بناوپر جاری میوناہے، اگر جبوہ واقع بهنث سعے بیوانان کا اسستعال شریعیت موسوی میں حرام مقالیکن <u> )</u> شریعیت عیسوی میں ان کی حرمت منسوخ کردی گئی،اور <del>پونس</del> کے فتولی کے مطابق تونیام ا باَحت ثابت ہوگئی ، رومیوں کے نام پولس کے نطا کے باب ۱۲ آین ۱۲ میں کہا گیاہے کہ:۔ والمجهم معلوم سے ، بلکہ خداوندلیوع میں مجھے بقین ہے کہ کوئی بجیر بدائم حوام نہیں سكن بو أسع حلم سمحقاب اس كمدية حرام ب " ر مط<u>طس کے</u> نام خط بال آبیت ۱۵ بیس ہے کہ ۱۔ ود پاک بوگوں سکے ملے سب بینزیں پاک بیں ، گرگناہ آلودہ اور سے ایمان لوگوں كے التے كچھ كھى پاك تنبيب بلكه ان كى عقل اور دل دونوں كناه ألوديس " یہ دونوں اصول مجی عجیب دع بیب ہیں کہ کسی سننے کو نایاک سمجھنے والے ہی کے لئے وہ چنزا پاک ہو،اور برکہ باک لوگوں کے لئے ہر جبز باک ہے ،مث برغر بب بنی اسائیل باک بَنْهِيْنِ شَفْطِ اسْ سَلِطُ إِن كَى فِسْمَتْ بِينِ عَامِ الْإَحَتْ بَنْبِينِ بِو بَى اور عِيساً فَيْ سبب كَ س باک ستھے ۱۱س سلے ان کو اباحث کی نیمن اعطا فرائی گئی، کہ برچیز اُن کے سلے پاک کردی محمَّى ، مغرس ب<u>ولس س</u>نے اباحیت عامہ والے مستملر کی انشاعیت سے ملے ہے انہاکوسش كى ١١س كي تيم خيس ك ١١م البين بيل نصط ك بالب آيت م بيس اكم هذا ب كرد. م كيونكم خداكى بيداكى بو تى برجيزا جيى ہے ، اوركد ئى جزانكار كے لائن منبس بشرطبكم شكر گذارى كے سانف كھائى جائے ،اس ليے كه خدا كے كلام اور د عاء سے پاك بوجانى ہے۔ اگر توبھا بیوں کویہ بائیں یاردلائے کا تومسے بیسوع کا چھا خادم تھے رے گا، ادر ایمان اور اس ایھی با توں کی تعلیم سے جس کی توپیروی کمہ تا آ باہے پُرورسٹ یا نا کہے گا '' دا تیت ۳ تا ۲ ) له يعني ہرجیسیــنرحلال ہوگئی،

عیداورسیت کے احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے دہ سب شربیت ہوسی | بیں دوا می طورسے وا جب ستھے آن کے وجوب

## أتتقوس مثال

کی نسبت اسی باب کی آیات ۱۱۰۱۴ ، ۳۱ ، ۲۱ میں الیے الفائظ موجود ہیں ، بو اُن کا دائمی طورسے وا حیب ہونا بنارہے ہیں،

نیزموسوی سنز بعبن میں سبسن (شنب کے دن) کی نعظے پیے کا حکم دائمی منفا ،اورکسی تخس كوتهبي اس روزادتي اورمعولي كام كرنا جائز نديضا واور حوشخض تبجي اسس روز كوتي كام كرنا یاس کی یا بندی ذکرتا نووه سنسرگا وا حبب القتل ہوتا مقا ،اس حکم کا بیان اور تاکیزیہ تنین کی کتابوںسے بشیر مقامات میں باربار ہوئی ہے ،منشلاً کتاب پیرائش باب آیت میں اور کیا ب خرفیر جے کے باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱ ،اورسفر خروج باب ۲۳ کی آیت۲۱ میں اور اسی کتاب کے باب سمسا ہیٹ 17 میں ،او<del>رسفر احبار</del> کے باب 19 بیٹ سامیں اور ا وربات کی آین ۳ میں اور کتاب ا<del>لاستثناء</del> باہے آین ۱۲ تا ۱۵ میں ا<u>ور کتاب برمیاہ</u> کے بائلے میں،اور کناب بسعیاہ کے باب ۵۸ و ۵۸ میں اور کناب تھیاہ کے باب ۹ ہیں اور کتاب خز فیال کے باب ۲۰ میں اور کتاب خرفیج کے بالت آیت ۱۳ میں کہا گیا ہے کہ ،۔ ود توسی اسرائیل سے برمجی کہددینا کہ نم میرے سبنوں کو ضرور ماننا ،اس لیے کہ بہ ميرسه اورتمعارسه درميان تمعارى ببشىن دربشت ايك نشان رسبے گا تاكہ تم جانوكه مين خداوند تمصارا ياك كرسف والابون، ببن تم سبت كوماننا، اس سلط كه وه تنههاكسے ليتے مفترس سے ، جوكوئى اس كى بے حرمنى كرسے وہ صرور ماردالا جائے ،جواس میں کچھ کام کرسے وہ اپنی نوم میں سے کاٹ ڈالا جائے ، بچھ دن کام کاج کیا جائے لیکن ساتواں دن آ رام کا سبست سے ، جوخدا و نرکے لیے مفتر ہے ، ہوکو نی سبن کے دن کام کرے وہ طرور مار ڈالا جائے ، نیس بن اسرائیل

ے نمصاری سکونٹ کا ہوں میں ببتنت درلیشنٹ بہی آ بین رہے گا ؛ ۱۲

تک دیکن بولسس نے ان احکام کومنسوخ کردیا جبیباکہ نویں شال میں اس کی عباریت آرہی ہے ۱۲ نت

سبت کو این ، اوربشت دربشت اسے دائی جہد مان کراس کا لحاظ رکھیں ، میرے
اور بنی اسرائیل کے درمیان بہ بہیشہ کے سلتے ایک نشان رہے گا ،اس سلتے کہ کچے دن میں
ضدا وند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سانویں دن آرام کرے از و دم ہوائے (آیات مانا)،
اور کماب خراج ج با جس آین ۲ میں ہے کہ ،۔

دو بھدن کام کاج کیاجائے، لیکن سنانوین دن تمھارے منے روز مقدس بعنی ضراوند کے ساتھ آرام کا سبت ہو، جو کوئی اس میں کوئی کام کرے وہ مارڈ الاجائے تم سبت کے دن ا بینے گھروں میں کہیں کھی آگ نہ جلانا '' د آ بات سات)

کتاب گنتی باب ۱۹ آیت ۲۳ میں ایک واقعہ اس طرح فرکورہے :دو اور جب بن ارائیل بیابان بیں رہتے سے آن د نوں ایک آدمی ان کوسبت کے ون
مکڑ یاں جمع کڑا ہواملا وہ آسے موسی علیاسلام اور بار و ٹن ادرساری جماعت کے پاس
فر گئے ، انفوں نے آسے حوالات بیں رکھا ، کیونکہ ان کویر نہیں بتایا گیا تفاکہ اُسے کیا
کرناچا ہتے ، نب خلا وند نے موسی سے کہا کہ شخص خرور جان سے ماراجا ہے ، سری
جماعت لشکر گاہ سے با ہر آسے سنگسار کرسے ، بہنا پخر جمیباخل وند نے موسی کو کھم دیا
خفااس کے مطابق ساری جماعت نے آسے لشکر گاہ سے باہر سے جاکر سنگسار کیا اور
وہ مرکبا ی وابات ۲ سے ۲ سے ۲ سے

اس کے علاوہ خودمبیرے علیہ السلام کے زمانہ میں جو پہودی ہتنے وہ اس وجہ سے کہی آب کو اذبین دستے اور آب کو قتل کرنا جا ہتے ہتنے کہ آپ دریوم السبن "کی لے حرشی کرتے ہیں ، اور حفزت مسیح \* کورسول برحق ماننے سے انکار بران کی ایک دلیل برکھی کھے کہ برسنچ کے روز کام کرستے ہیں ، جھے گئی نہیں مناسنے ، چنا بخیب را کجیل ہو حنا با جھے گئی نہیں مناسنے ، چنا بخیب را کجیل ہو حنا با جھے گئی نہیں مناسنے ، چنا بخیب را کجیل ہو حنا با جھے گئی نہیں مناسنے ، چنا بخیب را کھیل ہو حنا با جھے گئی ہیں ، جھے گئی ہیں مناسنے ، چنا بحب رک نہ

ہیت ۱۹ میں ہے کہ ہے۔ <u>'' اس سل</u>ے بہودی بہوع کوستانے مگے کیونکہ وہ ایلے کام سبن کے دن کرتا تھا '' اورا نجیل لوحنا باہ آبیت ۱۶ میں ہے کہ ہے۔

ود لیس بعض نسرلیر کہنے لگے کریر آدی ضراکی طرف سے بہیں ، کیو نکرسبن سے دن

بہ بات معلوم ہونے کے بعداب ہم کہتے ہیں کہ عببیا بڑوں کے مغدس <del>اپرلس</del> کے إن احكام كومثال نمبرے ، ۹ ، ۸ میں مذكور ہی منسوخ كردیا۔ اور بیان كیا كہ ہے سسبكام گراہی والے تھے جنا کچر کلستیوں کے نام اس کے خط بانٹ آبت 11میں ہے کہ :۔ ودبس كهاف بين بأعبد يانع باندياسين كي بان كوئ تم برالزام م للكاعج ، كيونكه يه آنے والى جيزوں كاسابريس ، گريدن مسبح كاسے ، (آيات آناء) ڈی آئی اور رجیرڈ منٹ کی تفسیریس آیت ۱۱کی شرح کی ذیل میں لکھاہے کہ ،۔ « بركت اور فواكر وط بى كهتا ب كريبود او سكيبال عيد بن تين فيم كافيس ایک سالانه ، دوسری ما بانه ، تسیری مفتروار ، تهریدسب منسوخ بردگشیس بكه يوم السببت مجى منسوخ ہوگيا ، اور عبسا يتوں كاسبت اس كے فائم عام ہوا" ۔ ہرسلی آیا ہے مذکورہ کی شرح کے ذیل میں کہنا ہے کہ: ۔ <sup>وہ</sup> پہود ہوں کے گرچا کا سبسن ختم ہو گھیا ،اورعبسا عیوں نے اسپنے سبسن کے عمل ہیں فربسبون كي طفيط مرسوم كواخنسيار نهيس كبائة ہنری واسکا<del>ت</del> کی تفہرمیں بو*ں کہا گیلہے کہ*:۔ ودجب عيسليء رسوم والى مشرليت كومنسوخ كريجي بس توميمركسي كوبيح نهيس كم ے اصل نسخ میں ابیا ہی ہے ، مگر صبح بات ہے ، کیونکہ برعبارت اسی بیں ہے ١١ت مل یہ بونانی اور فندیم عوبی ترجیر کے الفاظ بی ، انگریزی ترجیر میں بھی الیساسی ہے ، لیکن موجودہ اردو ترجی کے الفاظ بہیں '' گراصل چیزیں مبیعے کی ہیں ۱۲۰۰ ت سله سالانه بعیسے عید منسے ما بار جیسے نیاجا ندیمہ هه معام New May کسر ماہ کے منٹروع میں جد دکھائی ہے تو اسکی نوشی میں تجھے فر با نیاں دینے کاحکم تھا دگئتی ۱۲:۱۱) اور مَعِنة وار بَعِیسے سب الله يزوOXFORD BIBLE CONCORDA بين يوكني عبياني محققين كي مشتركة البيه ہے واصنع طورست ککھا ہے کہ ' اس مما نعن ( بعین سبنت میں کام کرنیکی ممانعنت ) کی تفصیب کی تعقیر وطنی کے بعث کے دورس بهن اقابل شيئة اورغير حفيقي محكمتين جس كے نتيجہ بس بھالسے خلاف مان كے خلاف احتجاج كيا

دہ دوسری قوں کو آن کا پاکس نگرنے پرالزام دے ، باسوبر ولیا کہتا ہے کہ آگر

یوم السبت کی پابندی سب لوگوں پر واجب ہوتی ، اور دنیا کی تمام قوموں کے لئے

طازم ہوتی قواس کامنسوخ ہوناممکن شخفا ، حب طرح کہ اب حقیقت منسوخ ہو

پیک ہے ، اسی طرح عیسا ٹیوں پرنسسلا بعد نسل اس کی پا بندی لازم ہوتی ، جس طرح

متروع میں بہودیوں کی تعظیم اوران کونوش کرنے کے لئے وہ ہمی کرتے ہتے ہے

مقدس پونس کا یہ دعویٰ کہ یہ گراہی والے اصحام ہیں توریت کی حبارت سے حوافق ہیں

کیونکہ خدائے جوانات کی حرمت کا سبب بیان کر دیاہے کہ موہ وہ نا پاک ہیں ،اس لئے صروری ہے

کرتم پاک رہی کیونکہ میں بھی پاک ہوں " حیس کی تقریری کمناب احبار کے باب میں موہونے ،
اور عید فطیر کی علت بہ ہے کہ بہ

ود کیونکہیں اسی دن تمھارے جنھوں کو ملک مصری کا داس سنے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل درنسل ماننا ؟

حبس کی نصرزے کیا ب خروج باب ۱۲ میں موجود ہے ،اور عب حفیام کی علت ایوں بیان ہوئی ہے۔ ملہ ناپاک ہونے کاذکر آبن نمبر میں بہتم ان کا گوشن ندکھانا،اوران کی لاشوں کو نہو واوہ تنعا سے مط ناپاک ہیں اور آبن مہم بیں ''دینے آب کومنفرس کرااور باک ہونا کیونکرمیں قدوس ہوں ''

الله عيدفطيود المعادة المعادة

ود اكار منسل كومعلوم بوكروب مين بني اسرايل كومصري مكال كرلار بإنفا أومين

في ال كوسائبان مين الشكا بالنفاك

جس کی نفرز کے سفراحبار کے باب ۲۳ میں ہے ۱ور اکثر مقامات پر تعظیم سبت کی علّت الدی انتخاب کی علّت الدی الدی میں ہے اور اکثر مقامات پر تعظیم سبت کی علّت الدی بنائی گئی ہے کہ :۔

۱۰ كيو كم خسدا وندسان بير دن مين إسمان اورزمين اورسمندر اورج كجهان مي

ہے بنایا اورسب انویں دن آرام گیا؟

ابرا ہم علیال لام ابرا ہم علیال لام کی تصریح بیدائش باب، مبی موجود ہے، اسی سنظ برحکم اسلعیل اور سیخی کی اولا دسیں باتی رہا، اور شریعت موسوی میں بھی باتی رہا، جنا بجب

ختنه کاتشتم دسویب مثال

سفراب رکے باب ۱٬۲ بین ۲۸۳ میں ہے کہ :-

ود اوراً تحصوين دن الله كالخفية كباجاسيع "

خودعیسی علال حرم کے بھی ختنہ کی گئی ، حب کی نفرزی ابخیل لوقا کے باب آبیت ایمبر موجود ہے ، اور جیسا گئی اور بھی ختنہ کے دن بطور ہوگار اور اور جیسی علیال لام کے جو ج بحب باقی رہا ، منسوخ نہیں ہوا تھا بھی حارات بیں ، اور بھی عیسی علیال لام کے جو ج بحب باقی رہا ، منسوخ نہیں ہوا تھا بھی حارات کی رہا ، منسوخ کیا ، حب کی وهناحت اعمال الحواریین باہل میں موجود ہے ، اور مثال ۱۳ میں آنے والی ہے ، مزندس بولس اس حکم کی منسوخی باہل میں کو جو دہے ، اور مثال ۱۳ میں آنے والی ہے ، مزندس بولس اس حکم کی منسوخی کی طری ناکید کرتا ہے ، کلیبوں کے نام خط کے باہر میں مکھنا ہے کہ :

مریز در ب بولس تم ہے کہ ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ کے توسیح سے تم کو کچھ فائد ، مزہوگا، بلکریں مرایک ختنہ کرانے والے ہی دیتا ہوں کہ اسے تم مزلوب برعمل کرنا فرص ہرایک ختنہ کرانے والے ہے ، توسیح سے الگ ہو گئے ، اور سیار سے ، تم جو مزلوب کے دسیار سے واستیاز تھی برنا جا ہے تام مزلوب کے دسیار ہے واستیاز تھی برنا جا ہے تام مزلوب کے دسیار ہے واستیار تھی برنا جا ہے تام مزلوب کے دسیار ہے اور سیار سے ، تم جو مزلوب کے دسیار سے واستیار تھی برنا جا ہے تام مزلوب کا کریں کا در سیار ہو تا ہے ، تم جو مزلوب کے دسیار سے واستیار تھی برنا جا ہے تام مؤلوب کا ایک کا در سیار ہو تا ہوں کہ اور سیار ہے تام در سیار ہو تا ہوں کہ اور سیار ہو تا ہو تا ہوں کہ در سیار ہو تا ہوں کہ اور سیار ہو تا ہوں کہ دور سیار ہو تا ہوں کہ در سیار ہوں کہ اور سیار ہوں کہ دور سیار ہوں کہ دور سیار ہوں کہ دور سیار ہوں کو مشاہ کا در سیار ہوں کہ دور سیار ہوں کو سیار ہوں کہ دور سیار ہوں کو سیار ہوں کی کر سیار ہوں کو سیار ہوں کی سیار کی کر سیار ہوں کو سیار ہوں کی کر سیار ہوں کو سیار ہوں کے دور سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کر سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کر سیار ہوں کی کر سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کو سیار ہوں کر سیار ہوں کو سیار ہوں کر سیار ہوں کر سیار ہوں کو سیار ہوں کر سی

له تيت ۲۰، ته د يحظ فردج ۱۱: ۱۰

تله « تعطامی پال پشت دربشت برازشک کانتند جب وه آنه روزکا بوکیا جائے '' (۱۲:۱۲) کله «جب آنگ دن پورے بوستے اوراس کے ختند کا دقت آیا الخ " (۲:۲) ففنل سے محوم ، کیونکر ہم روح سے باعث اہمان سے راست باڑی کی آئمیت دہرا نے سے منتنظریں،اور میسے بسوع میں نرتوخت کھے کام کلسے نہ نامخنونی،منگرایران ہومحبت کی راه سه الزكرة اسه الراكة يات ١٦١١)

اوراسی خط کے باب 4 آبت ۱۵ میں سے کم :

دو كيونكه ندخننه كي جيزے نه نامختوني ، بكرنے سرے سے مخلوق ہونا "

کے اس کا مر اسی علیالسسلام کی شراعیت میں ذہبے۔ رکے بہت سے احکام تنقے ادردائمی مخفے ، جوسرہے سب شرلیت عبسوی میں منسوخ کریے

بہن سے احکام ہج خانران <del>ہاروں کے ساتھ مخصوص</del> تھے، مثلاً کہا نت اور خدمست کے وقست کا لمباس وبخرہ سبابدى اورد دامى تففى جوشر بيعنت عبيسوى ميمنسوخ فرارياً

مردار کا ہن کے احکام بار ہویں مثال

توربیت کےسب احکام منسوخ حواریوں نے کامل مشورہ کے بعد توریت نے جہلے عملی اصکام منسوخ کر دیتے سوائے ] بیارا حکا م کے ،بعنی ثبت کاذبی<sup>ت</sup>، خو<sup>ت</sup>

تيرہویں مثال

گلاگھوشا ہواجا نور، زَنا ، ان جار دں کی حرمرت بافی رکھی، اس سد میں تمام گرجوں کو مرا بات دے دی گئیں ہو کتاب اعمال کے باب ہ امیں منفول ہیں اور اس کی بعض آیات یہ ہیں :۔ وديونكرم في سناب كربعن في ممس سعون كومم في حكم ندديا تفاد بال جاكر شمصين اپنی باتوں سے گھرادیا اور تہارے ولوں کو اُلٹ دیا ، زیہ کمیہ کرکہ تم پرختنہ کرا واجب ہے، اور ناموسس کی حفاظت صرفر کی ہے اور ناموسس کی حفاظت صرفر کی ہے اور ناموسس کی حفاظت صرفر کی ہے ا جبندسطروں کے بعد ہے : ۔

ود کیو بکہ روح انقدس نے اوریم نے مناسب جا ناکران حروری باتوں کے سواتم پراور ہجھ

ا نظارالی اور قدیم عربی وانگریزی ترجو س ایسا ہی ہے ، مگر جدیدار دو اورا نگریزی ترجو سس قرسین ی عبارت صنف کردی گئے ہے ، برشا یر تخریف صنفی کی نازہ ترین مثال ہے ١٢ تفی ، مذ ڈالبس کہ نم بنوں کی قسسہ ا بنوں سے محتشت سے اور لہوا ور گلا تھوسنے ہوئے جا ننووں ا *ورحرام کاری سے پر میزکر و «اگرتم* ان چیزوں سے اسے آپ کو بجیائے رکھو گے ٹوسلامنٹ رسجر کے ، والسلام ، واکبات ۲۸ تا ۱۹

اور ان جار د ں جیزوں کی حرمت تھجی حرف اس لیٹے باقی رکھی گئی کہ وہ نومرید بہج دی ہجہ انجی انجی عبسائی ہوستے ستھے بالکل متنفرنہ ہوجائیں ، بوتوریت کے احکام اور اس کے طریفوں کو اب بھی مجوب جانتے تنھے ، بھرجیب کچھ وصہ کے بعد پولس نے یہ اطمینان ر بیاکداب بررعابیت صروری مہیں ہے ، تو بیکے بنن احکام کو تھی اسی عام اباحت کے فنوی کے ذرایع منسوخ کر دیا ، حس کا ذکرمثال نمبرے میں گذر چکا ہے ، اور صب برتمام بروٹسٹنٹ لوگوں کا اجماع ہے ،اب توربیٹ کے عملی اصکام میں سے زناکی حرمست کے علاوہ کو تی اور حکم باقی نہیں ر ہا ،اور بچونکہ نزراییٹ عیسوی میں زنا کے لیے کوئی ٹرعی ر امفسرر منہیں کی گئی ہے اس کے عملاً یہ مجی منسوخ ہی ہوگیا نتیجٹ ٹر کٹر لیعتِ عبیوی کے ذرلیہ ان نمام عملی اسکام کا نسخ مکسل مجاگیا ، ہو نزرلیبنٹ میں پیلے آ رہے کتھے ، خواہ وه ابدی اور دوا می بوب یا غیرا بری ،

تور رشی منجان انگلبوں کے نام خط باب آبیت ۲۰ میں بولس کتا ہے کہ :۔ ود میں میسے کے ساتھ مصلو تھا ہوں، اور اب میں زندہ در الح، بلکہ سیح مجدمین زنده سے ،اورمین جواب حبم میں زند کی گذارا

ہوں توخدا کے بیٹے برایمان لانے سے گذار ّا ہوں جس نے مجھ سے محبنت رکھی ہے ا ور ا پینے آید کومبرے سے موت کے حوالے کر دبا ، میں خدا کے ففنل کو بریکار منہیں کرتا، کیونک داسستبازی اگر مترلیک کے وسیلہ سے ملتی تومیسے کا مراعبیث ہوتا 'ڈ ڈاکٹر ہمنڈ آبین ۲۰ کی مشسر ح میں کہتاہے کہ ؛ ۔

ود میرسے دیے اپنی جان دے کر مجھ کو موسلی علی شرایعت سے رہائی بخشی ا اورآ بیت ۲۱ کی شرح کرتے ہوسٹے کہنا ہے کہ ،۔

که شریعت سے مرادیباں صرت موسی علیالسلام کی شریعیت بعنی قدریت ہے بھیے کرع بی ترجموں معلوم بواہے انفی

114 '' اس نے اس آنادی کواسی سے اختسببار کیا ،اور مجم کو نجان کے معاملہ میں موسیٰ علی ٹراجیت برکو ٹی اعتماد مہیں ہے اور میں توسی کا سکے احکام کوھروری نہیں سمجھتا ،کیو کہ بر چیزساری الجنس كو بد فائره بناف دالى ب ك ڈاکٹروٹ بی آبیت ۲۱ کی شرح کرستے ہوسٹے کہتاہے کہ:۔ مع اوراگرابیدا ہو تا تونجات کومون کے ذربعہ خربدنا ضروری نہیونا ،اور نہ البیمون میں کوئی خوبی ہوسکتی ہے ؟ اوریا مل کہنا ہے کہ ا۔

ه اگرمیج دیوں کی شریعت اور میں میزاید ہوتی تو بھیرعیسی اکومیان دینے کی کیا ضرور تقی اور آگریرس معیت ہماری منجات کا عوص سے نو بھرمیٹے کی موت اس کے لئے کافی مدہو گی ؟ بیتمام اقوال اس امر کی شها دن دے رہے ہیں کہوسی عمی منزلعیت ممل طور بہنسوخ ہو یکی ہے توربیت برعمل رنبوالالعنتی اسی خط کے بات میں کہا گیا ہے کہ ،۔ ووجفے شرایعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب يبندر هوس مثال

لعنت کے ماتحت میں ،، <u>ور</u>شراعیت کے ومسبیلہ سے کو تی شخص خدا کے نزدیک را مستنباز نہیں تھے ہوتا ، ا

و منٹرلینٹ کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں '' مسیح جو ہمارے لئے تعنی بنا ،اس نے

ہمیں مول ہے کر شریعت کی نعنت سے حیصراً یا "

لارڈ اپنی تفییر کی جلد ہے صفحہ > ۸ میں ان آیات کونقل کریے کے بعد کہناہے کہ :-و خیال بہ ہے کہ اس موقعہ پر سی اری کا مفقد رہی ہے جس کواکٹرلوگ سیمن میں ، بعنی شریعیت منسوخ ہومیک ہے ، پاکم از کم مسیح کی موت اور ان کے سولی پائے کی وجہ سے بریکا رہوگئے ہے'' کی راسی مبلد کے مسفی ۲۸ برکہ اسے کہ ، ۔

و حماری نے اس موقع پرصاف واضح کردیا ہے کہ عیسی می مون کا بتیجہ نشر لیین کے مقسرہ احکام کیمنسوخی ہے ''

له سو: ۱۰ ته سا: ۱۱، ته سا: ۱۱ ته سا: ۱۱ ،

## تورات ابيان كران كران كالمن كلفي السي خطرك بالباآيت ٢٣ ميں بونس كہتا ہے كة ود ا بمان کے آنے سے بشتر شریعت کی اتحتی میں ہماری النكيباني موتى منى، اورائسس ايمان كة آف بك جوزا)

## سوكهويب مثال

ہونے والانفا ہم اس کے پابندیسے ،بیس شریعیت مسیح کک بینجا نے سی ہمارا استناد بی "اكهم ايمان كے سبب سے واسسنباز كھ إن ، مركز جب ايمان آچكا تو ہم أسناد كے اتحت

خرج ي رآيت ۲۳ تا۲۵

اس میں مقدیسس بولس صاحت کہ رہا ہے کہ عیسیٰ برا بمیان لانے کے بعداب نوریث سے ا حکام کی اطاعت صروری نہیں ہے ، <del>ڈی آئی</del> اور رہر ڈمنٹ کی تفہر میں دین اسٹائن ہوی کا قول ہوں نقل کیا گیا ہے کہ :-

و مٹریعن کے طریلیے ، عیبٹی م کی موت اور انجیل کے شائع ہونے برمنسوخ ہو گھے ؟ افسینوں کے نام خط کے بالب آبیت ۱۵ میں مکھنا ہے کہ: ۔ " اس نے این حبسم کے ذریعہ سے دستمنی بعنی وہ مشریعت حب

ك مكم منابطو ل كے طور برينتھ مو تو من كردى "

شرلجت کا برلنا صروری ہے | عرایوں کے نام خط کے باب آیت ایس ہے : وداورجب كهانت بدل كئي توسن سريعيت كا المجى بدلناصرورى ہے '

الطهار بهويب مثال

السس آین میں امامت کے تبدّل اور شراعیت کے تبدّل میں لزوم ثابت کیا گیا ہے ،اس تلازم کے پیش نظراگرمسلمان بھی شریعت عبسوی کومنسوخ ما ہیں توان کی به بان درسن بوگی نه که غلط ، وی آن آور رجر و مینسک کی تفسیریں اس آبت کی شرح ے ذیل میں ڈاکٹر میکنا ٹٹ کا فول ہوں تفل کیا گیاہے کہ ،۔

دو ذبیحوں اور طہارت و بغیرہ کے احکام کی نسبت مشربعت بیتیبًا تبدیل ہومی ہے'؛

یعنی منسوخ ہو یکی ہے ، ہیں مثال إب منكوركي آيت ١٨ميں يور كها كيا ہے كه ،۔

ود عرض ببها حكم كمزورا ورب فالكره مونے كے سبب سے منسوح موكيا ا اس آیٹ میں یہ داضح کر دیا گیا ہے کہ توربیت کے احکام کی منسوخی کاسبب یہ ہے کہ وہ کمزور ادربے فائرہ ہوسگئے بنتے : منری و اسکاط کی تفبیرمیں کہاگیا ہے کہ :۔

و مترلیست ادر کمانت جن سے تکمیل حاصل نہیں ہوتی تنفی نسوخ کر دی گئیں ، اور

جد بدكابن اور عفو كمراس موسة جن سية يوركى نميل بو ي "

تورات ناقص اورفرسودہ تھی عبر بیوں کے نام خط کے باب آیت ، میں پوکس رقسطراز ہے: ۔ ودکیونکہ اگر پیسی ان جہد ہے نفص ہوتا تو

بهيبوبي مثنال

دوسرے کے لئے موقع ندو ھونڈا جاتا ؟

کھرآبت ۱۳میں لکھتا ہے:۔

و جب اس نے نیاعهد کیا تو پیلے کوٹیا ناتھہ ایا ،اور جو چیز ٹیرانی اور مترت کی ہوجاتی ہے وہ علفے کے قریب ہوتی ہے "

اسس فؤل بیں اس امرکی نفریح کی جانی ہے کہ تورین کے احکام عبیب دار ہیں اور فرسود مونے کی وحب سے منسوخ کونے کے لائق میں ، ڈی آئی اور رہے و منت کی تغلیریو آیت ۱۳ کی شرح کے ذیل میں یا بل کا قول بوں نقل کیا گیا ہے کہ ،۔

و بدبات خوب المجي طرح صاحت اوروا صنح سب كه ضراكى مرصنى برسے كر براسف اور انص کومبریداور عمسره بیغام کے ذربع منسوخ کردسے ،اس سلے بہودی ندم ب کونسینے

كرتاب اورعبيوى مزمب كواس كفاظم مقام بذا اسيء

وس مثال عبرايون كام خطك باك آيت و مبس ك ، . .

شه "حقو" تمام شنو رس اليابي سيد اس كامطلب بي بنيس تجه سكا، ان ويزي منزحم في مي بها رعقو كا لفظى ترجم ٥٥ م م مركردا ہے ،كوئىتشرى مبيلى ١٠ كا يہاعهدست مراد بانفان نوران اورست عبر مراد الجيل الله انقى ڈی آئی اور رجرڈ منٹ کی نفسیر میں آیت ۸،۹ کی تشیری کے کے ذیل میں یابی کا قوالیوں نقل کما گیا ہے کہ:۔

" سواری سنے ان دونوں آیتوں میں استدلال کیا ہے اوراس کا اظہار کیا ہے کہ بہودیوں کے ذہیعے ناکانی ہیں، اسی سلے مسیخ سنے اپنے اوپر مون کو گوارا کیا ، تاکہ اس کی کمی کی تلافی کردہ ہے ، اور ایک کے فعل سے دومر نے کا استعمال منسوخ کر دیا ہے ہر اِستان مذکورہ مثالوں سے مندر جہ ذیل نتائج برآ مرکزے گا :

بر علی است کسی آنے والی سند بعیت بیں بعض احکاکم منسوخ ہونا مسلانوں اسلانی کی منسوخ ہونا مسلانوں اسلانی کی منسوخ ہونا مسلانوں میں کا کی منسونی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، بلکہ ایسا گذمنسند منز بعتوں میں

سجعی ہونار ہاہے ،

۳ بر بین موسوی کے تمام احکام نواہ وہ ابری اور د وامی ہوں، یاغ ِرابریُ شریعیتِ عیسوی بیں سب منسوخ ہوگئے ہیں ،

ا نام میں کے احکام کی نسبت مقد*س پولس کے کلام میں کھی نسخ* 

كالفظموجوديء

کے \_مقدمس بولس نے امامت کی تبدیلی اور مشسر بعیت کی تبدیلی میں تلازم ثابت کیا ہے ،

صدمقدس بولس کا برمجی دعوای ہے کہ ہر پرانی بوسیدہ جیز منتنے والی ہے۔
اب ہم کہنے ہیں کہ جو نکر نز بعیت عیسوی شر بعیت محمدی کے مقابلہ میں برانی ہے اس
لئے اس کا منسوخ ہونا کوئی مستبعد نہیں ہے ، بلکہ جو سنتھ تنبیم سے مانخت صروری

ہے، صبیاکہ مثال نمبرا امیں معلوم ہو جبکا ہے،

مقدس پولس اور عببائی مفسرین نے نورین اور اس کے احکام کی نسبت اس اعتراف کے باوجود کروہ ادینہ کا حکم ہے ، نہایت امناسب اور نالیسند پیرہ الفسا ظ سک عبر انبوں عند ۱۲ کامطلب بہی ہے کہ کائن باامام کی تبدیلی سے مشرعی قوا بن کی تبدیلی

مجھی حروری ہے ۱۲ نت

اسسنتمال <u>ک</u>يځ <del>بس ۔</del>

وہ اسے اسطلاحی معنی کے لحاظ سے تورین کے احکام کے منسوخ المی معنی کے لحاظ سے تورین کے احکام کے منسوخ المی معنی کے احکام کی نسبت یہ

ساتوان نتيجه

تفریح کی گئی ہے کہ وہ وائمی ہیں ، یا یہ کہ ان کی رعایت نسلا بعدنسل صروری ہے ان میں صرور اشکال واقع ہوتا ہے لیکن بدا عراص ہم پر اس سلط نہیں بڑتا کہ اوّل توہم موجودہ توریت کوخسسدا کی نازل کر دہ یا موسیٰ ہی تصنیعت توریت نسلیم نہیں کرنے عدرا کہ باسدادًا رمیں بنایا ما چکا ہے ،

دورسے برتسدیم نہیں کیا جا سنگنا کہ برنخر لین سے محفوظ رہی ہے ،حبیباکہ باٹ میں اس دعوسے کو دلائل سے مذلل کیا جا جاگاہتے،

بهرتبيسري الزامي صورت بريم كهرسكنة بين كه خداسة آمالي كواين كسي حكم يا فعل کی نسبدن " بھاء " اور نوامنت واقع ہوتی ہے ، اس سے اس سے رجوع کر دیتا ہے ، اسی طرح کوئی دائمی و عدہ کر "اہے بھراس کے خلا ن کر لیٹنا ہے ، یہ بات ہم لوگ مرت الزام طور برسکتے ہیں،اس سلے کہ جہد برعنین کی کتا ہوں کے بعض مفامات سے بہی ہا ہوتا ہے جبیا کر عنقر بب معلوم ہوجائے گا، در رہم اور تمام اہل سنت اس گندے اور له بعن كسى حكم كے برديس براعلان كه اس كى مدت ختم بوجكى ہے، سكه اس ليے كرز مانوں اور حالات کی تبدیلی کی بناء پراحکام وفوا بین میں تبریلی کردینا الیسی معنول بات ہے کہ اس پر کوئی شبر بہیں کہا جاتھا ا وراس مغیفت کویم تسلیم کرنتے ہیں ، سکہ حبب موجودہ نوریت ہی شسکوک ہے توظا ہر ہے کہ جن احکام س بس دانمی اورا بری تسدار دیا گیاہے ، حروری تہیں کہ وہ وافعن کا تمی اور ابری ہوں ، بلک عین ممکن ہے کہ انہیں دائمی قرار دینا بھی کسی کے " ذوق کے بیت" ہی کا نتیجر ہوا، تقی ملے براء مور بی ز بان بیں اس لفظ کامطلب بیسے کہ کسی شخص کے ذمین میں پہلے کوئی رائے رہی ہو، بعدمیں اچا ٹک اس پر اس کی غلطی واضح ہوجائے ،اوروہ نی رائے قائم کریے ۱۲ شکہ آ سکے دومشابیں ہے۔ ہیں جن سے م ہوگا کہ بالیبل کی روست خط مجینا مجی سکتاہے ، اور دعدہ خلافی مجی کرسکتاہے رسیحا مُدونعاً کا عابَهِ عَن توجب بائس کا پڑھنبر ہے نوائنہیں نسے سے تسلیم کرنے میں کبوں اشکال ہو اسے ہ

تجیدت عنیدهست بیرارا در بری بی ،

البنذيها شكال ان عيسا يُوں برللزمى طورسے بِرُ تاہے ہوا سس بان كا احرّاف كبى سے ہی کہ یہ توریت خداکی کمنا ب اور <u>موسئی ع</u>کی تصنیف ہیں ،اور اس میں تخریف بھی سی قسم کی تنہیں ہوئی ہے ،اور یہ بھی مانے ہیں کہ ہرا ء " اور ندامنت دونوں عیو ہ

ضراکی ششان میں محال ہیں ۔

اوربرلوگ ان الفاظ کی جو تاویل کرنے ہیں وہ انصاف سے بعیب راوربہنت ہی رکیک ہے ،کبو کران الفاظ کی مراد ہرستنے میں اسمعنی کے کماظ سے ہوگی جواس کے مناسب بب،مثلاً جب بم کسی خاص شخص کی نسبت یه کہیں کہ وہ ہمیبننہ الیسار ہے گا تو اس " ہمیشہ" کے الفاظ سے مراد اس جگہ .... اس کی زندگی کے آخر یک کی مدّنت ہوگی، کبونکہ ہم کولفینی اور واصم طور بر معسلوم ہے کہ بہتھ و نبا کے خاتمہ، اور قیامت یک زنرہ نہیں رہے گا ، گرجب یہ الفاظ کسی بڑی نوم کے لئے اسسنعال کے جائیں جو فناء عالم تک باتی رہ سکتی ہے داگرجہ اس کے افراد نسلاً بعدنسی بھتے یطے جائیں ) اور یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہمشہ الیا ہی کریں گے ، نواس کی ہمیشگی سے مراد بلامشىبەنناء عالم اورقبامىن نك كازمانەمرادىچۇگا ، اس بىنے ايب كودومرسے پ قباس کرنابہت ہی مستبعدیہ ،اس کے علماء بہودا تکے بھی اور پیھیلے بھی اسس ناوبل كومستبعد فرار دين بن اوران كو كماه اورب راه كهن بن،

خدانے ابراہیم کوامسی عمرے و رح کرنے کاحکم دیا نفا ، کھراس حکم کوعمرا الى يعنى جن الفاظسے برمعلوم ہو المب كرتورات كے احكام المرى بير، الى كے بارے بير مثلاً بركيتے بير كواس میں "ہمیشہ سے مراد قیام قیامت کے کازار نہیں، بلک مہر قدیم کی انہاء کے کازان سے ١٠ تقی س كه اس كه علاده ابك بان بربعي به كذفوربت يس كئ مقامات يرد بميشد م ك يع من نسلاً بعد نسل کے الفاظ مجھی مذکور ہیں ، مثلاً پیدائش ، ۱۲: ۱۲ وخرف ج ۱۲: ۱۲ ، تفی سه حاشیر کا آئندہ صفحہ برہے میں ہنے سے قبل منسوخ کر دیا ،جس کی تفریح کتاب ہیدائش بابت میں موجودہے ،

کتاب سموشل اقل بابت ہیں معسوخ ، دور سری مثال میں ایک بنی کا قول عبلی کا بہت کے سی بیری نقل کیا گیا ہے کہ :۔

می میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ :۔

"خوا و ندا اسرائیل کا خدا بوں فرمانا ہے کہ میں نے توکہا تھا کہ تیرا گھرانا اور نیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے صنور میر بیلے گا، پراب خدا و ندفرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کہ کو کہ دہ جمیری ونت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر دہ ہو میری تحقیر کرتے ہیں ہے قدار ہوں گے ،،

بھرآیت ہم سیں ہے کہ:

غالباً بہاں کتا بت کی غلطی ہوئی ہے ١٢ ت

١٠ اورسي اين للة ايك وفاداركامن برياكرول كا"

دیکھے کفراکاوعدہ مفاکہ کہانت کا منصب ہمیننہ عیلی کا تہن اور اس کے باب کے موانے میں رہے گا، کھواس کے خلاف کرکے اس کومنسوخ کر دیا، اور اسس کی جگہ دور اکا ہن فنسسرر کر دیا، اور اسس کی جگہ دور اکا ہن فنسسرر کر دیا، آئی آئی آور رہیر ڈ منٹ کی تفییر میں فاضل یا ترک کافول پور نقل گیا گیا ہے۔ مندا بنے اس جگہ اس حکم کومنسوخ کر دیا، جس کا دعدہ اور اقرار کیا مقاکہ کا ہنوں کا مسر دار ہمینہ تم میں سے ہوگا، اور یہ کرمنصب ہارون میں کے بوگا ، اور یہ کرمنصب ہارون میں کے بوگ کا ناور یہ کرمنصب ہارون میں کے بوگا کا کا دور یہ کرمنصب ہارون میں کے بوگا کا کا کہ کا دور کے گاناہ کو دے دیا، ہمیر ہارون کے جھوٹے لڑکے تمرکوعطا کیا، عیلی کا بن کے لڑا کو ں کے گاناہ

رگذشة صغیر کا حاشیر) کله بین ایک بی نزیدت پس سابغ حکم کومنسوخ کردینا ۱۲ ت

مله عیلی کابن Paises میر و عظی بی اسرائیل کے فدیم کا بنوں اور فا عنیوں میں سے ایک پی جنھوں
فضرت سمو عیل علیہ السلام کی پر درسش کی ، بائیل کے مطابق ان سے خدانے و عدہ کیا تھا کہ اکابی المام کی عرور میں کے مطابق ان سے خدانے و عدہ کیا تھا کہ اکابی المام کی عرور گرد ان کے مکران کے بیٹوں کی بیپودگیوں کی باء پرافشرنے بی عبرہ آن کے بعد ان کے خاندان سے ختم کر دیا را سموینل ، باب اوس ،
اس کے خاندان سے ختم کر دیا را سموینل ، باب اوس ، با کے نسخ ل میں یہ آبیت ہم منہیں ہے ،

کے سبب بیر عب رہ عاز آرکا بن کی اولاد کی طرف منتقل ہوگیا '' گو یا س طرح جب بک موسی علی شریعیت باتی رہی خسد اکے وعدہ سبب دوبارہ خلاف ورزی ہوئی ، بچھر شرلیدے عبیوی کے ظہور کے وقت نئیسری مرتمب خلاف ورزی ہوئی، اور اس نے اس منصب کا کوئی نشان . . . . . نہ عاز آرکی اولاد میں باتی مجھوڑ ااور مذتمر کی

اولا دمیں، وہ وعسدہ جو عازار کے ساتھ کیا گیا تھااس کی کتاب گنتی باب ۲۵ میں یوں کی گئے ہے کہ ؛ ۔

دد بیں نے اس سے ابنا صلح کاعہد با ندھا اوروہ اس سے سٹے اور اس کے بعد اسکی نسل کے لئے کہانٹ کا دائمی عہد سوگا'؛

ا ہلِ کتاب کے مذاق کے مطابق خداکی وعد خلافی محیران ہونے کی صرورت ہیں ہے ۔ پرناظرین کو حبران ہونے کی صرورت ہیں ہے

بائبل کی رویسے خدا بجیتا تاہے مرب منت سرست

اس سے کہ عبدیانی کی کتابیں اس دعدہ خلافی کی شہادت دے رہی ہیں، اور اس امرکی مجھی کہ خدائے نعالیٰ ایک کام کرنے کے بعد مجھر پچھتا یا اور ادم ہوتا ہے ، زبور نمبر ۸۸ یا ۸۸ داختلاف تراجم کی بناء پر، کی آبیت ۲۹ میں داؤد علیب راسلام کا قول خداکو خطاب کرتے ہوئے یوں نقل کیا گیاہے کہ :

'' نونے اپنے خادم کے عہد کو ردکر دیا ، نونے اسس کے تاج کوخاک میں ملاد یا یک اور کنا ہے ہونے کا جائے کوخاک میں ملاد یا یک اور کنا ہے ہیں اور کنا ہے ہیں ایک ایت ۲ میں ہے کہ :۔

ود تب خلا وندز بین برانسان کوپیرا کرسنے سے طول ہوا ،اور دل میں عم کیا اور خار وزم نے کہا کہ میں انسان کو سے بیں نے بیدا کیا روستے زمین پرسے مشاخ الوں گا ،انسان سے لیکر سے وان اور رینگنے والے جا نور اور ہوا کے پر ندوں تک کیو کہ بیں ان کے بنانے سے ملول ہوں 'ڈ دا یا ت ۲۰۶)

کیت نمبرہ اور تول کہ میں اگ کے بنانے سے ملول ہوں " دونوں اس امر ردِلالت کریتے ہیں کہ خدا کو انسان سے پر باکرسنے پر نمامنت اور افسومسس ہوا ، ربی نہرہ ۱ آبن مہم میں یوں ہے کہ :-

> ئەمۇجود: نسخوں بىں برعبارىت زبورېنر ۱۰۹ كى سىے ۱۲ 49 -

" تو تھی جب آس نے ان کی فریادسی تو ان کے دکھ پر نظری ، ادر اکس نے آن کے حق میں اپنے عہد کو یادکیا ، ادر اپنی شفقت کی کرت کے مطابق نادم ہوا ''
کاب سمو شبل آول کے باب ھا آبت اا میں خدا کا قول یوں بیان ہوا ہے کہ ،۔

" مجھ افور کی ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا ، کیو نکہ دہ میری پیروی سے بھرگیا ہے ، ادر اس نے میرے حکم نہیں مانے ''
پیروی سے بھرگیا ہے ، ادر اس نے میرے حکم نہیں مانے ''
پیروی سے بھرگیا ہے ، ادر اس نے میرے حکم نہیں مانے ''
پیروی سے بھرگیا ہے ، ادر اس اور نے اور

اس موقع پر ایک خرمن ، اور بھی ہے جس کوہم فقط الزامی طور پر بیان کرتے ہیں وہ برکرجب انسان سے بیدا کرنے اور ساؤل کے بادشاہ بنانے پر ضرا کا سرمندہ اور نادم ہونا ڈا بت ہے توہوسکتا ہے کہ مبیح کے خوائی کا دعوی کرنے پر ضوا کو مبیح کے بھیجنے اور رسول بنانے پر افسولس اور ندامت ہوئی ہے ، اس لئے کہ ایک حادث انسان کے خوائی کا دعوٰی کرینے پر کا جرم ساؤل کے ، افر انی کے مقابلہ میں بہت بڑا اور سنگین ہے ، اور جس طرح خواکو دمعا ذائش معلوم منہیں تھا کہ ساؤل بادشاہ بغنے کے بعد افر انی کریے اور جس طرح خواکو دمعا ذائش معلوم منہیں تھا کہ ساؤل بادشاہ بغنے کے بعد افر انی کریے کا اسی طرح ہوسکتا ہے کہ مبیح کے منعلق بھی خداکو معلوم منہ ہوکہ وہ خوائی کا دعوٰی کر بیٹھیں گے ۔ اس عرف الزامی طور بر کہی گئی ہے ، کیو تکہ ہم خواکے نفسل سے خواکی ندامت کے یا عیسی کی ۔ یہ بات عرف الزامی طور بر کہی گئی ہے ، کیو تکہ ہم خواکے نفسل سے خواکی ندامت کے یا عیسی کا اس کا دم ہوا ، یہ بعنظ اظہارا بین ہیں عربی ترجہ معلوع میں خوائی بن ترجہ معلوع میں ترجہ تعربی کا دعوٰی کی ترجہ معلوع میں تا در ایک بری ترجہ تعربی کی مطابق تکھا ہے ، عربی ا

كى عبارت به ج ومندم حسب كثوة وحدن اوراً عريزى الفاظيرين : -

لیکن وجود ہ اردو ترجوں ہیں آسے یوں برل دیا گیاہے :۔ ۱۰ اور اپنی شفظنت کی کڑت کے مطابق ترس کھایا ؟ بہ شا پر تحریف تبدیل کی تازہ شال ہے ۱۲ تغنی سکا بہ موجودہ اردو ترجہ کی موبارت ہے ، مصنعت نے حس ترجمہ سے نقل کیاہے اس کے الفاظ '' ندمنت الح '، ہیں جس کے معنی ہیں '' مجھے شرمندگی ہے '' ہے دعوی خدا بی سے سور فائل نہیں ہیں اکیو بکہ ہمارے عقیدہ بیں حسدا فی کا مبدال اور سیع کی نبونت کا میدان ان کدورتوں اور گذرگیوں کے خس و خاشاک سے صاف ہے ،

ا اور تبراکهانا وزن کریمے جس متفال ورانه بوگاچوتوکھائے گا''

انسان کی نجاست روٹی برکانے کاحکم است حزتی ایل باب ایت است مثال تمبرس

آست تمسراامیں سے :-

" اور توج کے بیچلئے کھا ناا ورنوان کی آنکھوں کے ساستے انسان کی مجاست سے اُس کو پیکا نا ''

محرآیت ۱۲ میں ہے کہ : ۔

 نب بیں نے کہاکہ استے ضراو نیرضرا ، دیجی میری جان کیجی نایاک نہیں ہو تی ،اوراپنی جوانی سے اب مک کو ٹی مردارچیز ہوآ ہے ہی مرجائے . ایکسی جانورسے بھاڑی جائے بیں نے برگزنہیں كهائى ،اورحرام كوشن يرس منه مين كمين بني ، تب أس في مجوس فرايا د كيد إس انسان کی بخاست کے عوص تجھے کوگوبر دنیا ہوں ، سوتو اپنی روٹی اس سے پیکا نا '' (آیات ۱۹۱۷) گو یا پیلے ضرانے انسانی یا خاندمیں روٹی کولتی طرنے کا حکم دیا تضا ، کیر حبب حز قبال

علیالت ام نے بہت گر بہ وزاری کی تو انسس حکم برعمل ہونے سے پہلے ہی اس کومنسوخ كرديا ،اوربركهاكرمس في انساني يا خانكى بجائة تجھ كوبردس ديا ہے ،

اجانورذبی کرنے کیلئے خاص اکتاب احبار بائ آیت اسی ہے کہ:۔ اجانور دیج کرنے کیلئے خاص " اسرائیل کے گھرانے کا جوکو ٹی شخص ہیل یا بڑھ یا بکرے كوخواه مشكرگاه بي يانشكرگاه كے باير ذ بح كري الت

مفام کی تعبین و مشال <u>تمبرسم</u>

خیمنہ اجناع کے در داز ہ پرخدا و ند کے مسکن کے آگے خدا و ند سے حضور حراحانے کون سے حاسة ،اس شخص برخو ن كالزام بو كاكراس في خون كياسي ، اوروه شخص ابين لوكون س سے کاٹ ڈالا جائے اند (آیات ۲:۳)

اس کے برخلاف کتا ہا۔ اسستنٹناء باب ۱، آبیت ۱۵ میں ہے کہ ا۔

له يموجوده اردو ترجى عبارت سے ،اظها آرائى بير حس مورى ترجے سے نغل كياگيا ہے اس كے الفاظ ہيں انسالى

« چُرگوشنت کونواینے مسب بھا ہی ں کے اندر ابینے دل کی رونبت اور ضرا و نرایتے خوا کی دی ہوتی برکنت کے موافق ذرکے کہے کھاسکے گا "

آگے آبیت ۲۰ پس ہے کہ :-

د ا جب خدادند تیرا خدا اس و عدہ کے مطابق ہو جس نے تجھے سے کیا ہے نیری حسید کو برصلة اورنيراجى كوشن كهائ كوكريب اورتوكيف لك كريس توكوشك كعاون كا توتوجيسا براجى جاسے كوشت كها سكانى واوراگرده جگه سے خداد ندنے اپنے ام كود إن فائم كرنے سے سلے بينا ہو نيرے مكان سے بہن دور ہو تو آوا بني كلتے بيل اور بعظ بکری بس سے حن کوخداد مرفے تھے کو دیا ہے کسی کو ذبح کر اپنا اور جسیا میں نے بخے کو حکم دیاہے تو ایس کے گوشنت کو اپنے دل کی رعبت سے مطابق اپنے بچھاٹکوں کے اندر کھانا جعیسے چکارسے اور سرن کوکھاتے ہیں و بیسے ہی قواسے کھانا ، پاک اور نا پاک دونو مطرح سے آ دمی اُسسے بیکساں کھا سکیں گے''' (آ بات ۲۰ تا ۲۳) انسس میں کتاب احبار کے حکم کوسفراستثناء کے حکم سے منسوخ کردیا گیا، ہورن این تفسیر کی جلاصفح استرمین ان آبات کونقل کرینے سے بعد بور کناسے کر: -رد بنا ہران دونوں مفامات بیں نعارض ہے ، گر حب یہ دیجھا جائے کہ شریعت موسوم میں بنی اسرائیل کے حالات کے سطابق کمی بیشی ہوتی رستی کھی ، اوروہ البیبی شراعیت بہیں تھی کہ جس میں نبدیلی ممکن نہ ہوتو کھے تو برہرے آسان ہے "

مجھرکت ہے کہ:۔

ود موسیء نے ہجرت کے جالیسو یں سال فلسطین کے داخلہ سے بیلے اس سے کم کوسفراستنتاء كح صكم سے صاف اور صریح طور برمنسوخ كر كے برحكم ديا تفاكه فلسطين ميں واخل ہو كى بعد ال كے لئے جائز ہو كاكر حسب جكہ جا ہيں كائے بكرى ذرى كري، اور كھائيں "

ا معرس نیکلے کے بعد بنی امرایش کوخانہ بدوشی کی زنرگی میں خداکی طرف سے ایک خیمہ بنانے کاحکم دیا گیا نظا ، جرایک گشتی عبادت گاه کی حَیْسین رکھتا نظا ، اوراس وقنت اُسے وہی ایمبیت حاصل نظی جو بعديين بريث المقدمس كوموتى ،اسى خيمه كوبنائ اور قائم كرنے كے تفصيلى احكام كے ليے ملاحظہ ہو

عزمن بمفسر منسخ کا اعترات کرتا ہے اوراس کا بھی کہ شریعیت موسوبہ میں بی مامیل کے حالات کے لحاظ سے کمی بیٹی ہوتی رہتی تھی ، تو بھرا ہل کمناب برتعجب ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسری مترلعیت کے اوہر اس قسم کی کمی بیشی براعز اص کس لئے کرنے ہیں اور بركيوں كئے بى كہ بہ خدا كے جابل ہو نے كومستنازم ہے ، خرو اجتماع کے خرب سام اکتاب گنتی با ۲۳،۳۹،۳۵،۳، ۲۳،۳۹ ، ٣٦ سے معلوم ہوتا ہے کہ خیم اجتماع کے خادموں کی تعسداده ۲ سے كم اور ٥٠ سے زيادہ تنس سوالي ا اور اسی کمناب کے باب کی آیات خمبر ۲ ،۲۵ میں یہ مکھا ہے کہ :- ۲ ہے کم اور عد زائرة اجماعی خطاکا گفاره اسفراحبار بآب میں ہے کہ:-مثال تمبرا\_ اوركتاب كنتى كے باتك ١٥ بس سے كه :-ودامس دبیل کیسا تھ ... اس کیندر کی فرانی اور نیاد سی پیراهائے اور نطاکی قرانی کے سے ایک س طرح ببهلاحكم منسوخ بوگيا . مآب بیدائن ابت سے خدا کا حکم بیمعلوم ہوتا ہے کہ نوع کی کشتی بر ے اُسرجنس کے دو داوجانور داخل کے عالیم ، برندے ہوں خواہ جاریائے اورباب سيمعلوم ہوتا ہے كہ ياك حلال جانور ميں ست نربيوں يا ماده سائے سائے دا خل کے جائیں،اور سے رام چار بایوںاور ہرقسم کے پرندوں سے دو واو بچھراسی باشقے سے برکھی معلوم ہو تاہے کہ ہرجنس کے دلود ڈو داخل کے گئے ، تو گویا یہ سكه بعنى أكرنوم سے كوئى اجتماعى على يجول سے مرزد بوجائے نوايك بيل فران كر الرِّس كا، تك موجود اتراجم مين بيل كم بجلت بجص العلاسي الله آيت ٢ م ، هن برقسم مي الله دود ترے یاس آئی ، ناکدہ جیتے بچیں " (بیدائش ۲۰:۱) سے "کلیاک جانوروں بیں سے سان سائٹ نراورران کی ان ، ا دران میں سے جو پاک نہیں ہیں ہان کے در و تر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لینا اور ہوا کے پر ندوں ہیں ہے بھی سیا

مثال تمبر4

سلاطین نانی بانگ آیت اسیسے: ودائنی دفوں میں سرتیاہ السابیار پڑاک مرف کے قریب ہوگیا، نن بیعیاہ نبی انموس کے بیٹے نے

اً س کے پاس آگراس سے کہاکھ خواد ند بوں فرا آہے کہ تواپنے گھرکا انتظام کردسے ، کیونکہ تومرجائے كا ادر بچنے كا نہيں، تب أسف اپنا شدد يوار كى طرف كريكے ضلاو ندست يد دعاء کی کہ اے ضاوندیں نیری مذن کرتا ہوں ، یا د فراکسی تیرے حضّورسیافی اور بیاسے دل سے چلٹارہا ہوں ، اور جو تیری نظریس معدیدے دہی کیا ہے ، اور محرز فیا ہ زار زار دویا ،اور ابيا بواك بسعياه نكل كرمشهرك بيح كحصه تك بيونجا بعى نفضاك خدادند كاكلام أس ير نازل ہوا ، کرنوٹ اورمیری توم کے پنیٹوا حز قیاہ سے کہ کہ خداوند نیزے اب داؤد مکا خدا یوں فرماتاہے کمیں نے تیری دعا ورسنی ،اور بس نے تیرے کا نسود تیجے، دیکھ میں تنجھ شفا دوںگا،اور تنبسرے دن توخدا کے گھریں جائے گا،اور میں تیری عمر ببندرہ برسس اور برهادون كا" (آبات الهايد)

ديجهة الله في الشعياه على زباني حزقيا ه كوسكم دياتها كديو بحر تومرنے والا ب المسس لية ہے گھروالوں کو وصبہت کردے ، انہی اشعباء کا کا کم پہنچا کراٹ مہرکے وسط میں بھی نہ پہنچے تھے كريه الم كومسوخ كرديا ، اوران كى زند كى مين بندر دسسال كااضا فه كرديا ،

موارلو ا بر مرتبلنغ انجبل منى بآب آبت ٥ يس يون كياگيا ہے كه ۱۰ ان بارہ کونسیٹڑع نے بھیجا ،اور ان کوحکم دے کر کیا غِرُوموں کی طرف شجانا ، اورسا مر یو سے کسی شہر پیس داخل شہونا ، بلکہ

امرائیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوٹی بھیٹروں کے پاکسس جانا 'ڈ نجبل مٹی کے باب ۱۵ میں مسیسے عما قول نودا سے حق میں اسس طرح مکھا ہے کہ :۔ " بی اسراٹیل کے گھرانے کی کھوٹی ہوٹی ہھیڑوں کے سوااورکسی کے پاس مہیں ہھیجا گیا '' ان آیا سن سےمعلوم ہوا کہ <del>عبینیء</del> اپنے رسونوں کوھرف بنی اسسسرائیل کی طرف کھیجا ک<del>راڈ</del> تھے

بل مرقس بالب آبت ١٥ ميس ان كايه قول نقل كيا گياست كرور رمتم تمام دنیا میں جاکرساری خلق کے سلمنے ابنی آخی منادی کرو<sup>4</sup> المسنابيلامكمنسوخ بوككآ «اس ونشن بیسوع می مجیرسے اورایے مث گروں ہے بہ بانیں کہیں کرفقیہ اور فربیبی <del>موسکی</del> کی گدّی پر بنتهج بس ليس ج كجه وه تميس بنائيس وه سسب كروا ور مانو'' اس میں برحکم دیا جار ہاہے کہ وہ جو کچھ کہس المسس پرعمل کرو ، ادر اس میں کوئی بھی شک ہیں کہ فر<del>کیسی توربیت</del> سے نمام عملی احکام کو با تعضوص دوا می احکام پرعمل کرسنے کو کہتے ہیں لانکردہ سب مشرلیجنٹِ عیسوی بس منسوخ ہیں ، جبیاک پہلی قسم کی مثالوں میں تفصیل سے م ہو حکا تھے ،اس میں برحکم نفلینی طور برینسو خ ہوگیا ، علماء بروتسننط كى حالت بربراتعجب موناب كه وهمسلم عوام كودهوكردي ك ہے ان آبات کو ا ہنے رسالوں ہیں تورمیت کے مشیخ کے باطل ہونے <u>پرا سسنندلال کرنے کے</u> لیج نقل کرتے رہتے ہں اس سے لازم آ تا ہے کہ یہ سب واجب لقتل ہوں مکبو تکہ یہ ہوگ بن کی تعظیبہ نہیں کرتے ، حالا کہ اس کی ہے تو ق<sub>یر</sub>ی کرنے والا <mark>توریت کے حکم کے م</mark>طالِق واحب الفسل ہے، جیساک قسم اول کی مثانوں میں ممبر ہ کے ذیل میں معلوم ہو سے ا منال منال ممروا میں یہ بات گزر حکی ہے کہ واربوں نے مشورہ کے بعد جار احکام کے سوا توربیت کے تمام عملی احکام کومنسوخ کر دیا تھا، میجر نے ان چار میں سے تھی تین کومنسوخ فرار دیا ، النجيل لوقا به أيت ٥٦ مين سبح كاقول يون بيان كيا كيا سياك ا مر ابن آدم لوگوں کی جان بر باد کرنے نہیں بلکہ بچا نے آیا ہے ' مله واصحرب كردوسرا حكم بقول مرقس ووج اسانى سے كجھى يہلے ديا كيا ہے ، اس سے كراسے قرار دینے کے سواجارہ نہیں، تک طاحنطہ بم صفح ۲۳۳٪ ۸۳۳۱ جلر ہزا ، تکہ دیکھیئے ص ۸۳۷ جلر پذا ،

آنجبل بوط کے بات اور بات آیت اور بات آیت میں تھی اسی طرح ہے المین تفسلینگیوں کے نام دوسرے خط کے بات آیت ۸ میں بوں کہا گیا ہے کہ :۔

وو أس و قنت وه بعد بن ظاهر بو گاجعه ضرا و ندنبوس ابین شنه ی بیجو نک سے ملاک اور این آمد کی بیجو نک سے ملاک اور این آمد کی بیجا بست بمیست کرسے گا':

اس میں دومرا قول اول سے لئے نامسیخ ہے ،

ان آخری چاروں مثانوں نمبر ہ تا ۱۲سے پر بات معلوم ہوگئ کرانجیل کے اصکام پر بالمعلی نسخ موجود ہے ، نرکر مرف اسکان ، کیونکر تمسیری نے کھی اپنے بعض احکام کو بعض سے خسوخ کر دیا ، اور واربوں نے بھی تمسیری کے بعض احکام کو اپنے احکام سے شوخ کر دیا ، اور پولسس نے حاربوں کے بعض احکام خسوخ کئے ، بلکر عبیلی کے بعض اقوال کو بھی اپنے حکام اور اقوال سے منسوخ کر ڈالا ،

مضرت مبینے کے قول سے مستدلال غلط سے ایر بات بھی آپ ہر دوسشن ہو مصرت مبینے کے قول سے اسٹ کا کان میں ہائے آپ ہے

یں اور انجیل توقا بال آبت ۳۳ میں عیسی کا جو قول نقل کیا گیا ہے۔ اس کا بہ مطلب ہرگز مہیں ہے کرمبراکو ٹی قول اور حسکم منسوخ مہیں ہوسسکنا ، ورنہ عیسا ٹیوں کی انجیلوں کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا ، بلکہ الفاظ "میری باتیں "سے وہ محضوص بات مراد ہے جس میں آب نے آئندہ بیسیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے جواس قول سے پیسلے انجیلوں میں مذکور ہیں ، اس لئے "میری باتیں ، بیں اصافیت عہدی ہے ذکا استغرابی انجیلوں میں مذکور ہیں ، اس لئے "میری باتیں ، بیں اصافیت عہدی ہے ذکا استغرابی کے ایک بیات ہم اپنی طرف سے مہیں کہ رہے ہیں بلک عیسائی مفسرین نے بھی عیسئی کے

كاذكريم أجكاب ١٣ ت

اس فول کو ہماں ۔ بیان کردہ معنی بر محول کیا ہے ، جنا کہند ڈی آئی اور رہر ڈ منسٹ کی نفیر میں انجیل متی کی عبارت کی شرح کے ذیل میں یوں کہا گیا ہے کہ ؛۔

"بادری بروس کہتاہے کہ"اس کامطلب یہ ہے کہ واقعات کی بیں نے پیشن گوئی کے ہے وہ یقیناً واقع ہوں گے " دین اسٹاین ہوہ باہے کہ" اسمان وزین اگرچہ دومری چیب نروں کی نسبت تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بیکن ان واقعات کو آئی ہو کی خبروں کے مقابلہ جن کی بیس نے خبروی ہے اسمان وزین مصنبوط نہیں ہیں، ہیس آسمان وزین مصنبوط نہیں ہیں، ہیس آسمان وزین مصنبوط نہیں میں مسلسکتی کم کم وزین جی سب معلے سکتے ، مگرمیری بیان کردہ ہیستا بینگو شیاں نہیں مسلسکتی کم کم واد ومطلب سے ایک إری بھی تجاوز مہیں ہوگائ واسس سے اس کی مراد ومطلب سے ایک إری بھی تجاوز مہیں ہوگائ

نسخ کی دونوں قسموں کی مثابیں معلوم ہوجانے کے بعد اس امر بیں اب کوئی شک کی گنجائش باتی نہیں رہ گئی ہے کہ نٹریعیٹ عیبوی اور موسوی دونوں ہی میں نسخ واقع ہواہے ، اور یک آب کا برد کوئی کہ نسخ محال ہے ، غلط ہے ، اور کیوں نہ ہو ، جب کہ زمان ومکان اور سکلفین کے اختلاف، سے مصل کے برلتی رہتی ہیں ، چنا کینے ہعف احکام لعف او قانت مکلفین کے مناسب ہوئے ہیں ، دو سرے احکام مناسب مہونے ، مکلفین کے مناسب ہوئے ہیں ، دو سرے احکام مناسب مہونے ، میشن ایس کی میشن ایس کی خور کیجئے کہ میشن ایس کی دو مورے احکام مناسب مہونے ہیں ، دو سرے احکام مناسب مہونے کہ میشن ایس کی میشن کی ایس کی خواریوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ، ۔ میس کی میشن کی دو اس کی ایس کی کر داشت مہیں کر سکے نہ کی حرب دہ بعنی سے ای کی گراوے آئے گا تو نم کو تمسام سیائی کی دا ہ

حب کی تعزیر انجیل ایومنا باب ۱۶ بسموجودسے،

نیز مسیسی عسف اس کوٹری سنے جس کو آ ہیں سنے نشفاء دی تھی یہ فرمایا کہ اس وافعہ ہے کی کسی کو خبرمسنت دبیا ، جس کی نصریح انجیل متی باثب میں موجود ہے ،

اورجنَ داواندُھوں کی آ بھیس آپ نے روٹنٹن کر دی تفیق ان سے یو ں فسسر ایا کہ اس واقعہ کی اطسب لاع کسی کومنٹ کر نا ،حس کی نفرزیح انجیل منی با ہے ہیں موجود ہے ، اورجس بی کو آب نے زندہ کیا تھا آس کے والدین سے فرایا کہ جو کھے پیشی آیا ہے اس کی جرکسی کومت کرنا ، جس کی تھر تکے انجیسل لوقا آب جس موجود ہے ،

اکس کے رعکس فی تھر تکے انجیسل لوقا آب جس موجود ہے ،
گرجا ، اور جو تجھ فول نے تیرے سے انفر کیا ہے اس کی خسب رووسروں کو دسے ، جس کی آھر کا ، اور جو تجھ فول نے تیرے سے انفر کیا ہے اس کی خسب رووسروں کو دسے ، جس کی آھر کا اسی باب میں ہے ،

اسی باب میں ہے ،

نیز قسم اوّل کی مثال ۔۔۔ نمبر ہ ، ۱۳ کے ذیل میں اور قسم تانی کی مثال نمبر ہم میں زیمیت معاملے سے متعملی بہت تجھے آپ کو معسلوم ہوجیکا ہے ، اسی طرح بر بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنیا سرائیل کو مقرکے قیام کے دوران کا فروں سے جہا دکی اجازت تنہیں ئی، اور خوج مصرکے بعد جہا دفر ص ہوگیا ،

بالمجيام المحادث

خى را ئىرى بىرى

مقدمسه، مقدمسه، شلیث، عقل کی کسوٹی بر، شلیث، اقوال مثبیع کی روشنی میں، شلیث انجیل کی کسی بھی آبت سے نابت تہیں،

## خداتين تهيس ميوسكت

بارة باتين جومقصكة بك بهويخنه كبلئ سامان بصيرت بين

خلاكون سے بہلی بان عبد منین كى كابي اس امركى شديدا دت ديتى بين كه الله ايد <u>از لی اور ابد لی سبے ،حس کوموت نہیں ہ سکتی ،اوروہ ہر چیز کے کرنے پر فادر سے میڅا</u> ، مذذانت میں اس کے سواکوئی مما ثل ہیے ، اِورہ صفات میں ہجسم وصوریت سیے پاکسہے ان کنابوں بس میچیزاپن مشسهرت اور کنرت کی وجهستے شوا هسنداور مثالوں کی مختلج

میں ہے۔ معبود وہی سے دوسری بات اس کی حرمت توریث کے اکثر مقامات میں مشلاً

لناب خروج بانت وباکت بس صاف صاف بیان کی گئے ہے ، نیزکتا ب اسسنتناء بالیّ ں برتصررے کی گئی ہے کہ اگرکسی نبی پاکسی مرعی الہام نے نواب بیس بخیراد تندکی عبادت کے

دعوت دی، تو ایسے داعی کونواہ وہ کتنے ہی بڑسے مجزات کیوں نہیں رکھتا ہوفتل کیا مائے گا، اس طرح اگر کوئی شخص کسی عزیز یا دوست کو اس فعل کی ترغیب دسے گا تولیسے شخص کوسسنگسار کر دیا حلئے گا،

اوراس کتاب کے باب بس یہ لکھاہے کہ اگر کسی شخص بر خیات کے عبادت کا جرم نا بت ہو جائے گا قوائے سے بھی سنگ رکیا جائے گا نواہ مرد ہویا قورت، عبر عنیق کی بے شمار آبتوں بیں خدا کے لئے جمیت عبر عنیق بیں خدا کے لئے جمیت اور شکل داعف اء کا ذکر کیا گیا ہے ، مثلاً بیدائش باب اعضاء کا ذکر نبیسری بات است کا دکر نبیسری بات است کا دکر نبیسری بات است کا در باب آبیت کا بین خدا کے لئے است کا در باب آبیت کا بین خدا کے لئے است کا در باب آبیت کا میں خدا کے لئے است کا در باب آبیت کا میں خدا کے لئے است کا در باب آبیت کا در باب آبیت کا در باب آبیت کا میں خدا کے لئے است کا در باب آبیت کی میں خدا کے لئے در باب آبیت کا در باب آبیت کی میں خدا کے لئے در باب آبیت کی میں خدا کے لئے در باب آبیت کا در باب آبیت کی میں خدا کے لئے در باب آبیت کا در باب آبیت کا در باب آبیت کا در باب آبیت کا در باب آبیت کی خوا کے لئے در باب آبیت کا در باب آب

شکل وصورت نابت کی گئے ہے ، کتاب یسعیاہ باقع آبت، ایس ضلاکے لئے اس ، نابت کیاگیا ہے ، کناب دانیال آب آب سے ویس سراور بال نابت کئے گئے ہیں ،

بہت ہیں ہے۔ ہیں ہیں ہیں ہیں۔ ہیں ہوروں بازو کو نابت کیا گیاہے، کناب کو ج زیور نمبرس آیت سیس جی ہے۔ و، ہاتھ اور بازو کو نابت کیا گیاہے، کناب کو ج باب سس آیت سے بیس جیمرہ اور گڈتی نابت کی گئے ہے ، زبور نمبرس آبیت ھابیں آنکھ اور

كان ابت كئے كئے ہيں ،

اسی طرح کماب دا نبال کے باقب میں انکھاور کان کا اثبات ہواہے ، نبز سلاطین اور کان کا اثبات ہواہے ، نبز سلاطین اور کماب ا

اور زبور نمبرا آیت ۲۰ بین انکون اور بلکون کو نابت کیا گیا ہے، زبور نمبلر آیت ۲۰ بین انکون اور ممند نابت کئے گئے ہیں، کتاب بسعیاہ اب ۳۰ بین کان ، پاؤں، ناک اور ممند نابت کئے گئے ہیں، آست نناء باب ۳۳ میں باب ۳۰ بین بونٹ اور زبان نابت کئے گئے ہیں، آست نناء باب ۳۳ میں باتھ پاؤٹ نابت کئے گئے ہیں، خروج بالت آیت ۱۸ میں نگلیاں نابت کی گئی ہیں، مراب کا ایس بیٹ اور دل کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب بسیا اور دل کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب بسیا بیت اور دل کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب بسیا بیت بین سے مسلم کا ذکر ہیاں ہے؛

اعال الحواريين باب ٢٠ آيت ٢٨ بسخون كاذ كركيا گياہے،

توریت کی دو آبنوں میں یہ بات بھی کہی گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل وصورت سے منزّہ ہے ، اور اس کے احضاء وجوارح نہیں ہیں ، جنا بخراستشناء با سے ۱۳ بیت ۱۳ میں ہے ، اور اس کے احضاء وجوارح نہیں ہیں ، جنا بخراستشناء با سے آب ۱۳ میں ہے ، اور ضاوند نے اس آگ میں ہے ہو کرتم ہے کلام کیا ، تم نے یا تیں تو سنیں ، لیکن کوئی صورت نہ دیجھی ، فقط آ واز ہی آواز شنی ؟

مبھرآیت ۱۵ میں ہے ،۔

سررب ین مسد میں ہیں۔ می طاق وی سورت ہیں۔ اور چونکر ان دونوں ایتوں کا مصنموں دلیل عقلی کے مطابق ہے ،اس سلٹے بجائے ان دو اینوں کے ان بہن سی آیان کی نا دیل صروری ہے جی کے سوالے او برد بیٹے گئے ہیں اس موفع بردا مل کتاب بھی ھماری موافقت کرستے ہیں ،اور ان بہنت سی آیات کوان دلو

اً يتوں برنر جيح نہيں دينے ،

اور حب طرح خداتے سے جسمانی ہونا طاہر کہاگیا ہے، اسی طرح اس کے نے مکات کھی تابت کی گئی ہے ، عہد مینق وحب دید کی بہت سی آیات مثلاً خروج آب ۲۵ آبت ۸ اور گنتی آب ۵ آبت ۳ باب ۲۵ آبت ۲۵ اور گنتی آب ۵ آبت ۳ باب ۲۵ آبت ۲۵ اور گنتی آب ۵ آبت ۳ باب ۲۵ آبت ۵ اور کنتی آب ۵ آبت ۳ باب ۲۵ آبت ۱۲ آبت ۱۵ اور کنتی آب ۵ آبت ۱۲ آبت ۱۱ اور لو کنتی آب ۱۵ آبت ۱۱ اور لو کنتی آب اداور لو کئی ایک آبت ۱۱ اور لو کئی الثانی باب ۱۱ آبت ۱۱ من لو کم برک آبت ۲۱ آبت ۲۱ من لو کم برک آبت ۲۱ من کو کم برک آبت ۲۱ من لو کم برک آبت ۲۱ آبت ۲۲ و ۲۲ من ۱۹ آبت ۲۱ آبت ۲۲ و ۲۲ من او ۲۲ آبت ۱۱ باب ۲۸ آبت ۱۱ باب ۱۹ آبت ۲۱ باب ۱۹ آبت ۲۱ باب ۲۱ آبت ۲۲ بی خدا کے سطح مکان نا بن کہا گیا ہے ، (حاشیہ طاہ آئندہ صفح رو کے کوس)

عہب رعتین وحب مدید کی کتابوں میں ایسی آبات بہت کم پائی جاتی ہیں جو خدا ہے تعالیٰ کے مکا نیست سے منزّہ ہوئے بردلالت کرتی ہوں ، مسٹ کا گاپ جسمیاہ باب۲۲ کی بہت ا و ۲ با اعمال التحاريين بالله كى آبن ٨٨ ، مگر يونكه ان فليل آبا من كامضمون دلائل كے مطابق ہے اس سے اُن بہت سی آیات کی اوبل کرنا پڑے گی جن سے خدا کے کے مکا نبیت کا انبات ہو تاہیے ہ ندکہ ان فلیل آیات کی ، جنا بخیہ اس تاویل کے سلسلہ میں اہل کتا ب مجی حاری موافقت کریتے ہیں ،

نهیس اس نیسری بات سے یہ بات وا صنح ہوگئی کہ آیات اگر حیبہ بہرنت سی ہوں البین اگردہ دلاعل کے مخالفت ہوں تو اُن کو اُن تھوٹری آ بانت کی طرف نوما ناصروری، ا بودلائل کے موافق ہوں ، اس سے اندازہ کیا جا سکنا ہے کہ اس کے برعکس اگرزیادہ ا بان دلائل کے موافق ہوں اور تفوٹری آیات مخالف ہوں نو بدر جسعتر اوقی ان میں

ا ناويل منروري بهو كي .

بعض اوفات الفاظ کے مجازی معنی امرسوم بی بربات معسوم ہو جگی ہے کہ خل کی ندکو کی شکل ہے نه صورت ،عہد أحديد مس بهي السبس امر كيلفيز بح بإتي حاتي

مراد ہونے ہیں بچو تھی باسٹنے

و خداکوکسی نے کہی نہیں دیکھا'؛

اور تیمتیصس کے ام پہلے خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے کہ:۔ ود نه اُسے کئی انسان نے دیکھااورندد کھوسکتاہے "

رصفحرگذشنذ کا مطاخنبری ملاحظ ہو )ان سب حالوں ہیں سے بطورشال ایکب عبارت بلاخطہ فر<u>کہ ہے۔</u> ود اوروہ میرے مے ایک مقدس بنایش، تاکہیں ان کے درمیان سکونٹ کریدی اور نخروج ۲۵: ۸) الله اسمان میراتخن نب اورزین میرے یاڈ س کی جو کی ، تم میرے سے کیا گھر بناؤ کے ، اور کونسی میگہ امری آرامگاه پوگی" (بیعیاه ۲۲ ۱۱)

الله ﴿ بارى تعالیٰ ہاتھ مکے بنائے ہوئے گھوں میں مہیں رہنا'؛ (اعمال ء: ۲۸)

اور بوحنا کے پیملے خط کے بات آیت ۱۲ بس ہے کہ:۔

وو خداکو کمبی کسی سفے نہیں دیکھا :

عنروری موجا تاہے، بالحضوص حب کر حقیقی معنی کا مکان نہ موسنے پر لیفسیبنی ولائل موجود ہوں ،

بلاست باس فیم کے الفاظ کے غیالت رکے سے استعال کے جانے کی ہرمی او موقع کے لئے ایک معقول اور مناسب دجہ ہوسکتی ہے ، مثلاً اُن پایخ کنابوں ہیں جو موسی علی جانب منسوب ہیں، اس قسم کے الفاظ ملائکہ کے لئے اسی وا سیطے ستعمال ہوئے ہیں کہ ان میں خلاکا جلال دوسسری مخلوبی کی نسبت زیادہ نمایاں ہے چنائیے کا اس کرو جے ہیں کہ ان میں خلاکا جلال دوسسری مخلوبی کی نسبت زیادہ نمایاں ہے کہ:۔

ما سیکھ میں ایک فرست تیرے آئے آئے ہم جھیجتا ہوں کہ داست بیں تیرانگہاں ہو، اور بھے اس جگر ہیو ہوئے ایر کہ داست میں ایک فرست تیرے آئے آئے ہم جھیجتا ہوں کہ داست میں تیرانگہاں ہو، اور سے اس جگر ہیو ہوا دے جسے میں نے تیار کہا ہے ، تم اس کے آئے ہوئے کا اس لئے اور اس کی بات بانا ، اُسے نارا من ذکر نا ، کیونکہ وہ تنماری خطا نہیں بخشے کا اس لئے اور اس کی بات بانا ، اُسے نارا من ذکر نا ، کیونکہ وہ تنماری خطا نہیں بخشے کا اس لئے

کمیانام اس میں رہناہے'؛ (آیات، ۲۰ و۲۱) پھرآیت، ۲۳ میں ہے کہ:۔

َ ﴿ اس المَّا مُ مَرِ أَفْرَ سُنْتُ نَيْرِ لِهِ آگَ آگَ جِلَ گا ﴾ اور تجع امور بوں اور حتیوں ، اور فہرز بوں اِدر کمنعا نیوں اور حو بوں اور بہوسبوں بیں بہنچا دے گا ، اور میں ان کو ہلاک

كرولان كاك

اس قول بین بیعبارت کر بین اپنا فرستند نیرے آگے بھیجوں گان اسی طسیرے "میرا فرستند نیرے آگے الو ، صاف اس امر برد الالت کرتے بین کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دن بین بادل کے سنتون بین اور رات کو آگ کے ستون بین ہو چلاکر تا تھا وہ کوئی فرشند منظا، اور اس براس قسم کے الفاظ کا اطسلاق کیا گیا، اس کی وحب، وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے،

ایسے الفاظ کا اطسلاق توبیے شمار مقامات بر فرسشنذا ورانسان کامل

غرابت ربرلفظ خدا كاطسلاق بائبل بي

کمآب ہیرائش بائے آیت ما بیں یوں کہا گیاہے: ۔۔

پر بلکمعولی انسان پر ، بلکسشیسطان مردود پر ، بلک غیردوی العقول پر بھی کیا گیا ہے ، بعض مقامات پر ان الفاظ کی تغییر بھی ملتی ہے ، اور لبض موقعوں پر توسب باقِ کلام اس قسدر صیاف د لالٹ کرتا ہے کہ دیکھنے والے کے لئے ، شتباہ کاموقع باقی نہیں رہتا ،

اب هم اس سلسلمی شهبادی آب کے ساستے پیش کرتے ہیں ، اور عہب رغین کی عبارت اس عربی ترجمسے ہو آندل میں سیس ایک میں عبارت اس عربی ترجمسے ہوا ہے ، نقل کرتے ہیں اور عہب دجدید کی عبارت کھی اس ترجم سے یا اس عربی ترجم سے جو جروت مسیس سنت کیا ہیں عبارت نقل نہیں کریں گئے ، جم اس مقام کی پوری عبارت نقل نہیں کریں گئے ، بلکہ صرف وہ آیات نقل کریں گئے جن سے اس مقام پر جمساری عرض متعلق ہے اور دوسری غیر مقصود آیات کو جھوڑ تے جائیں گئے ، ملاحظہ ہوں :۔

کہ جب بنی اسرائیل معرسے سکل کرجارہے تھے تو انٹر نعالی نے ان کی مہولت کے لئے یہ انتظام فرادیا کون میں ان کے اوپرا کی بادل سایہ ڈالٹا ہوا چلنا نفا ، اور رائٹ کو اسی میں آگ بیدا ہو جانی تھی تاکہ وہ راسنہ کابنت دگا سکیں ، معتقب اسی کی طرف افتارہ فر مارہے ہیں ۱۲ ت

یں بنا بخروج سے بہ بس ہے۔ نب خبرہ اختاع پر ابر جھاگیا ادر مسکن خداد ند کے جول سے معموم ہو گیا '؛ دیجھے بہاں پر اس فرسٹ نذ کے لئے خوا کا لفظ اسسنعال کیا گیا ہے ۱۲ ن م جب آبراتم ننانید برس کا ہوا نب خواد ند آبراتم کونظر آ یا اور اس سے کہاکہ میں خدائے قالا ہوں ، تومیرے حضور میں چل ، اور کا مل ہو ، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عمید با ندھو گا اور تخطے بہت زیادہ بڑھا وں گا ، تب آبلہ تم سسرنگوں ہوگی اور خدا نے اس سے ہم کا م ہو کر فروایا کہ دیچھ میراع ہد نیزے سا خفے ہ ، اور تو بہت قوموں کا باب ہوگا ؟

مجرآیت میں ہے:-

د اور میں اپنے اور تیرے ورمیان اور نیرے بعد نیری نسل کے درمیان ان کی سسب بشتول کے لئے ایا عب رج ابری عبد ہوگا باندھوں گا ، تاکہ میں نیرا اور نیرے بعد نیری نسل کا خلا رہوں ، اور بین تجھ کو اور نیرسے بعد نیری نسل کو کنعان کا تام ملک جس میں تو بردلسی ہے ایسادوں گاکہ وہ دائمی ملکیت ہوجائے اورمیں ان کا خدا ہوں گا، بھرخدانے آبراہم سے کہا النو ؛ را بات عام) اس باب کی آیت ۱۸۰۱۵ ، ۲۲۰ میں علی الترتیب بر الفاظیں :-‹‹ ا ورضوائے ا برا مام سے کہا۔۔۔۔۔ اور ابرا مام نے خداسے کہا۔۔۔۔ تنب خدا فرمايا اورجب خدا ارام مس بانيس كرجيكا ان آیوں بس محزن ابراجیم علیہ اسسالام سے گفٹگو کرسنے والے کے بلتے لفظ ُ خوا ٌ سنتعال کیا گیا ہے ، حالان کہ برمنن کلم ہو ابرا جبم علیہ انسلام کو نظر آ یا تھا ، اور کلام کرر ہ نظ أ بہ در صفیقت فرسشتہ مقا ، سیاق کلام باکھوص آخری فقرہ کہ اس سے باس ہے اوبر ملا گیا: اس کی مشعبادت دسے رہاہے ،اب دیکھٹے اس عبارت میں اس فرشن پر نفظ «الله "اور «رب" اور معبود "كااطسلاق جگه جگه كياگيا سب ، بك فرشن نے خود ہى برالغاظ ابینے ملعے اسسسنعال کئے ک<sup>ور</sup> بیں ضرابوں، اور تاکہ میں تبرا اور نیری اولاد کامعبور ہو: اسی طرح اس قسم کے الفاظ تخاب بیدائشش با شب میں اس فرسَسْت و کے لئے تمہی استعال کئے گئے ہیں ہو ابر اصبی علا<del>بیت ا</del>م کو دوسرے دو فرشنوں کے همسداه نظراً یا سنے آ ہب کو استینی میکی و لاوٹ کی بشیارت دی گفتی ۱۰ اور اس امر کی المسسلاع دی

اورد کھویں نیرے ساتھ ہوں، اور برمگر جہاں کہیں نوجائے نیری حفاظت کروں گا اور جو بیں نے تھے سے کہا حفاظت کروں گا اور جو بیں نے تھے سے کہا ہے جنگے ایسے بورانہ کرلوں ہے جنگے نہیں جھوڑوں گا،

ننب تیفوی جاگ انتها اور کھنے لگا یفنی نا خدا ونداس جگرہے اور مجھے معلوم نہ تنفا اور استنی ڈرکر کہا یہ کہیں ہجیا تک جگہ ہے ، سویہ خدا کے گھرادرا سمان کے آسننا مذکے سوا اور کچھ نہ ہوگا ، اور نیخو ب صبح سویرے اُنتھا ، اور اُنسس بھر کو جے اُس نے اپنے مر ہانے وهرانفا ہے کرسنوں کی طرح کھڑا کیا ، اور اُنس کے مسب پرنیل ڈالا ، اور اسس جگر کا نام بیت ایل رکھا ، لیکن پہلے اس لبنی کا مام توزیق ، اور ایک پہلے اس لبنی کا مام توزیق ، اور کہا کہ اگر خدا میرے ساخفر ہے مام توزیق ، اور جھے کھانے کورو ٹی اور جسفر بی مرد ہا ہوں اس میں میری صفا طنت کرے ، اور مجھے کھانے کورو ٹی

اور پہنے کو کہرا دینارہے اور بیں اپنے باپ کے گھرسسلامت وط آڈن تو تعراوند میرا خدا ہوگا، اور پر نپھر ہو ہیں نے سنون ساکھ اِکیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھے تو مجھے دے اس کا دسواں مصد صرور ہی تنفید دیا کروں گائ د آیات ۱۳۱۱) مجھے اسی کتاب کے باب ۳۱ آبت ۱۱ بیں ہے کہ تنذیب بعقوب علیا لسلام نے اپنی ہوئی لیّاہ اور راحیل سے خطاب کرے تے ہوستے فرمایا:

وہ اور تعدا سکے ذہر سند: نے ٹواب بیں مجھ سے کہا ۱۰ سے بعقوب ؛ بیں نے کہاکہ میں حاکر ہوں ، ننب اٹس نے کہا . . . . میں بیت آبل کا خدا ہوں جہب ان توسنے سنون پر پنیل ڈالا ،اورمیری منت مانی ، نسب اب اسمالے اور اس ملک سے نیکل کراپنی زاد ہوم مرسط مادی میں میں منت

كوبوط جائز دآبات ١٣٤١١)

آگے چل کر باتا ہے این اور معفول بین معفوت بعنی کافولی اس طرح منقول ہے: -«اور العیقو فیک نے کہا اے میرے باب ابر ہام کے خدا اور میرے باب اصفحاتی کے خدا اور میرے باب اصفحاتی کے خدا اور کیے در شدن واروں کے خدا اور کے در شدن واروں کے یاسسی لوط جا ؟

بمحراً بن ١٢ بن سن : --

" برتیرایی فران ہے کہیں نیرے پاکسی صرور مجلائی کروں گا، اور نیری نسل کو دریا کی ربین کے مانند بناؤں گا جو کڑت کے سبب گئی نہیں جاسکتی یا آگے باہیے آئین ایس ہے کہ:۔

اسی وا فعر کی تفصیل بیان کرنے موسے مرکورہ باب کی آبیت ہ بیں ہے کہ :-

مد اوربعقوب ان سب ہوگوں سمیت جوان سے سانھ متھے تور بہنچا ، بی<u>ہت آبل</u> ہی ہے ، اوس ملك كمغان ميس يعد اور اس ف و بال ند بح بن يا ، اور اس مقام كا نام ايل بنيا يل ركها بكيونكرجب وه اسبخ بهائي كے باكسس عجاكا جار با تضا قوضرا و بين اس بيرا باراتها ،

اکے باب مہآیت سیس کیا گیاہے:۔

‹‹ اورلینفوٹ نے پوسعت سے کہا کہ ضرائے فا درِمطلق مجھے لوز میں ہو ملک کنعان ہیں ہے دکھائی دیا ، اور مجھے برکت دی ، اور اس نے مجھ سے کہا ہیں تجھے بردمند کروں گا، اور برهاؤں گا ، اور مجھ سے قوموں کا ایک زمرہ بیداکروں گا ، اور نیرے بعد برمین تىرىنسل كود درگان دایات ۲۰۰۳)

عخر فرابئے کہ بائٹ آبن ۱۱ و۱۳ سے معلوم ہو <sup>ت</sup>اہے ک*رچ حصرت ل*عقوب علیہ است کام کونظرآیا وہ فرسشنہ تھا ،اسی سے اتھوں نے عہد کیا تھا ،اور اسی کے سامنے منت مانی تفی البین آب نے دیکھا کہ اس کے بعد اٹھارہ سے زیادہ مرتبداس بربفظ و خدا ، کا ا طب لاق کیاگیا ہے خود فرسٹسنۃ نے تھی اپنے آب کو صراکہا • اور <del>مصرّرت تیفوعی</del> نے تھی آسے ضداہی کے نام سے بکارا ،

خدا کے ساتھ گئنی اس کے ملادہ کیاب پیدائش بیں حضرت بیقو تب ہی کا ایک اور اعجیب واقعہ اسس طرح بیان کمیا گیاہے: ۔

ره ادر معیقوب اکیلاره گیا ۱۰ ور پ<u>که سیطنهٔ</u> یک ایک شخص و مان اس سته کشتی ایل تار ما جب مُس نے دیکھاکہ وہ اس پرغالب نہیں آ<sup>ن</sup> آ تواسسکی ران کو اندر کی طرف سے تھے وا، او<sup>ر</sup> یعفوب کی ران کی نس آس کے ساتھ کشتی کرنے میں چیز دھ گئی ،اور آس نے کہا مجھے جا نے دیے ، کیو بک بو بھوٹ بھلی ، بیعفوب سے کہا جیب بک تو مجھے برکت نہ ہے میں مجھے جانے نہ دوں گا ، تب اس نے اس سے پوچھا کر تیزا کیا ہم ہے اس نے جواب

ے ایل ، عرانی زبان میں ضداکو کہنے ہیں ، لہلے زابل سیت ایل سے معنی ہوسے « بہیت انٹر کا خوا " آج بہی جگہ بی<del>ن المقدر س</del>ے نام سے معدد ف ب ، انغی

دیا یعقوب، اس نے کہا کہ تیزائم آ مے کو یعقوب نہیں ، بلکہ اسٹریٹل ہوگا کیو کہ تو نے خدا
اورادمیوں کے ساتھ زور آ زبائی کی اور غالب ہوگیا ، نب یعقوب نے اس سے کہا کس نیری منت کرتا ہوں ۔ تو مجھے این ام بنادے ، اس نے کہا کہ تومیرانا م کیوں ہوجھا ہے ؟
اوراس نے اُسے وہاں برکت وی ، اور تیفوب نے اُس مبلکا نام فنی ایک رکھا اور کہا کہ میں نے خلاکو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی ای راب ۲۳ آیات ۲۳ اس)
میں نے خلاکو روبرو دیکھا ، تو بھی میری جان بچی رہی ای راب ۲۳ آیات ۲۳ اس)
الله رہے کہ بیہاں پرکشنی لڑنے والا فرسٹ نہ نھا ، حبس پر لفظ و خوا ، کا اطلاق گیا گیا آب اس لئے کہ اوّل تو اگر بیہاں خداسے اس کے حقیقی معنی مراد لئے جائیس تو لازم آ سے گا کہ بنی اسسان میں نے کہ اور اس کی جو ایک و انسان میں اس کے کھونٹ ہو شیع علی السلام سے کشنی لڑا تا رہا ، مگر اُسے مغلوب نہ کرسکا ، دو سرے اس لئے کہ حضرت ہو شیع علی السلام نے اس بات کی تھر رہے کر دی ہے کہ بہ فرسٹ نظا ، خوا بہیں مقا ، جنا کینہ کہا ہ ہو سیع کے بالل آ بیٹ ۳ میں ہے کہ : ۔

بمينوابل بي يايا ١٠ ورول ده ممسع مكلام موا "

دیکھٹے بہب بھی دوجگہ اس فرسٹ نز پڑخدا ، کے لفظ کا اطسان کیاگیاہے ، اس کے علاوہ بیرائشش باب ۳۵ بیٹ ۹ بیں ہے کہ :-

دو اور تعقوب کے فدان ادام سے آنے کے بعد ضرا آسے بھر دکھائی دیا ،اور آسے برکت بخشی ،اور ضدا نے آسے کہا کہ تیرا ،ام تعقوب ہے ، نیرا ،ام آ کے کو تعقوب رکہ لائے گا ، بلکہ تیرا ،ام اسراٹیل ہوگا ، سواٹس نے اس کا ،ام اسسراٹیل رکھا ، بھر ضدا آسے کہا کہ میں ضرائے قادرِ مطلق ہوں ، نو بر دمند ہو اور بہن نہا تیں تھے سے ایک قوم بکہ فوموں کے جعقے بیدا ہوں گے ،اور بادش ، نیری صلب سے نکلیں گے ،اور یہ

طل جو میں نے ابر ہام اور آ صنحیٰ کو دیا ہے سو بھی کو دوں گا ، اور نیرسے بعد تیری نسل کو تھی میں مک دو سکا ، اور ضراحی جگہ اس سے بمکلام ہوا وہی سے اس کے باس سے اویر جلاگیا ، نب تیعفوب سنے اس جگہ جر کال وہ اس سے ہمکلام ہوا بیفرکا أيم سننون كمطراكيا ، اوراس يرتبا ون كيلاورنيل ڈالا اورتعفوب سنے اس مقام كانام جنب خوا اس سے سم كلام ہوا تبين ايل ركھا " و تَكِيفَتُهُ بِهِ نَظْرِينَهُ آلِنَ والى شخصيّ نَنْ يَغْسِنُنَا فَرَشْنَهُ كُفّي بَصِيلٌ بار بار ذَكَرُ أَحِيكا ہے اور اس کے لئے یا پخ جگہ تفظ «خسدا ، استعمال کیا گیاہے ، اور نورد اس سے بھی کہا کہ میں خدا ہوں ، اس کے علاوہ <del>مصرت موسی علیہ انسسلام</del> کو نبوت عطا ہوسنے کا واقعه كناب خروج باب ١٦ بيت ٢ مين اس طرح بيان كياكيا بي : -رد اور دخواوند ایک حجاظی میں سے آگ کے ستعلہ میں اس پر ظاہر ہوا ،اس نے نگاہ کی ،اور کیاد کیفناہے کہ ایک مجاڑی میں آگ لگی ہو لی ہے ، برکدہ جھاڑی تصسم بنیس مونی، جب خداوند نے دیکھا کہ وہ و بیھے کوکٹر اکر آر ہارہے اس في كما كريس بيرسد باب كاخل بعنى ابر مام كاخدا اور اصحاق كاخدا اور العيقوبكا خدا ہوں ، مؤسلی عن ابنا تمنه جھیا یا ، کبونک وہ ضرابر نظر کرسنے سے ڈراسے موسی شف خداست کب ۱۰۰۰ اس رضراست کیا کہ میں مزور نیز سے سا تھے رہوں كا اور السس كاكريس منه تتي يجي بهيجابيد ، نيرسد ملة به نشان بوگا كرحب نوان ہ دگون کومعرسے سکال لاسٹے گئے نوتم اس میباط برخدا کی عبادین، کردگے، تئب موشی عرفے خدا سے کہا ، جبب بنی امسیراشل کے پاکسس جاکران کو کہوں کہ تنهارے بایب دا دا کے منزانے مجھے مخصائے یاسس بھیجا اور وہ مجھے کہیں کہ كهاس كانام كياسيد ؟ نوس ان كوكيابتاوس ؟ خدا في المصلي سي كما الشيكة اَ مَنْكُو اَهْتُنِيكُهُ \* . ٣٠ توبن اسرائيل سے بوں كمناكر اَهُ سَيَنْهُ سے مجھ كو سله موجوده اردوادرا تحریزی نرحموس بهان ده خداد ند سکه بجاستهٔ ددخدا دند کا فرمنسنهٔ ۴ لکها س ۱۲ ند که موجوده اردونرجه بین پهان وخداکا بفظ منهیں سے ۱۲ مت الحاشیب که اور کمکه انگل صفح یں ' چنائج مرفس کے بالب ، منی باب ۲۷ اور لو قاباب ۷۰ بیں ہے کہ صفرت تمسیم مسلے م ملہ وقیوں سے خطاب کرینے ہوئے فرمایا ،۔

دگذشته معفی کے مانیے له ، عده طاحظ ہوں که آخیک آخر اُخیک جرانی جمله بے جس کے معنی بین جوہوں ، در بھے اردوائگریزی سویں ہوں ، در بھے اردوائگریزی تربی بر بر ہوں ، در بھے اردوائگریزی تربی بر از بین اسلام بے ، جو افرایسون تربی بر از بین فرقد که مام ہے ، جو فرایسون کے خلاف تھا، یہ اپنے بیٹوا صدون رقی رتی رستہ تھا، کے خلاف تھا، یہ اپنے بیٹوا صدون رقی رتی رستہ ترم کی طرف منسوب ہے ، یہ فرقہ بہت اصول برست تھا، کسی ایسے نظریہ کو مانے کے معنی بیار تھا جو صفرت موسی ہو سے منقول نہوا یہ لوگ اُفر دی زندگی کے قائل نہ تھا اور "فران منسوب ہے کے زان میں اکثر امراء اسی فرقہ اور "فرشتوں ماور مردح ، کو معنی برح تھے تھے ، محزت میسے جو کے زان میں اکثر امراء اسی فرقہ سے تعلق دیکھتے تھے ، ان کے نظریات کے لئے طاحنظ ہو مئی ۲۲ ، ۲۲ ، مرقس ۲۱ ، ۱۸ ، ۱۹ مالام : ۱۹۲۱ ہو کا مقدس کے لئے د کھیئے مقریزی ، ص ھے ۲ ہی س

مالا نکر در حقیقت یه فرمنت نه تقا جیساکه آب کومعلوم ہو جیکا ہے ، چنا بخبرار دو اور فارسی ترجوں میں بیہاں نفظ من فداوند ، کے بجائے فرمنت کا لفظ مکھا گیا ہے ،
اور سینے اِخروج باب کی آبت ایس ہے :میمفراوند نے توسیٰ سے کہا دیچہ یں نے تجھے فرمون کے لیے گئی یا فدا تھی را یا اور تیرا
میمانی ہارون تیرا بیغیر ہوگا یا

نیز خروج بابک آیت ۱۱ میں محصرت موسکی سے خطاب ہے: در اور وہ تیری طرف سے اوگوں سے بایش کریسے گا، اور وہ نیرا شنہ بنے گا، اور اس کے ساتھ گویا خلاہوگا ؛

ان دونوں آیوں میں حضرت موسی علیال لام پر لفظ خواکا اطلاق کیاگیاہے ،اور حقیقت ایہ ہے کہ اس سے واضح ہوجا آ ہے کہ بہود اور کو عیسائیوں پر نربیح حاصل ہے ، اس لئے کہ وہ اگرچہ حضرت موسلسیء کو تمام انب یاء میں سب سے افضل سیجھتے ہیں اور اُن سے محبّت کا دیولی بھی کرتے ہیں ، مگر بائبل کے ان الفاظ سے استندلال کرکے انھیں خدا نہیں بنا ویئے ، اس عقلمندی "کا شرف عیسائیوں میکی حاصل ہے ، اس کے علاوہ خروج بابل آیت ۲۱ میں ہے کہ :۔

در اور خلاوند ان کود ن کوراست دکھانے کے بقے بادل کے ستون میں ہوکر ان کے آگے آگے چلاکر تا بھا ، تاکہ وہ دن اور رائ دونوں میں چل سکیں، اور بادل کا ستون دن کو اور رائ کا ستون رائ کو ان لوگوں کے آگے سے ہشتا نہ تھا یہ (آیا ت ۲۲:۲۱) دیکن باب ۱۲۷ آئیت ۱۹ میں آسی کے بالسے میں کہا گیا ہے :۔

" اور ضا کا فرسسند جواسرائیلی نشکرے آئے آسے چلاکر انتفاجا کر اُن کے پیچے ہوگیا، اور بادل کا دوستوں ان کے سامنے سے ہمٹ کر اُن کے پیچے جاسٹھ ہرا 'ا

ميمرآيت ١٩٧ بين ہے:-

رد اور رات مے بچھلے ہی خداوندنے آگ اور بادل کے ستونوں میں سے مصر بوں کے مشکر میں نواز کی مصر بوں کے مشکر میں گوگھرا دیا نا

آیت ۱۹صاف بتارہی ہے کہ یہ بیلنے والا فرسشنہ تھا ،مگر ۱۲ اور ۱۲ اور ۲۴ میں اسے خدا کہا گیاہے ،نیز کتاب استثناء باب آیت ۳۰ میں ہے :-

"فداوند تنهاراً فدا جو تنهائي آئے آمے چلنا ہے وہي تمهاري طون سے جنگ كرسے كا جي اس في مسلم اس خير المربيا بان مي اس في مسلم المربيا بان المربيا بان المربيا بان المربي قونے يہي دي المحرب المربي المربيا بان المربي قونے يہي دي المحرب طرح المنان الميان جي المربي قون كر المحاثة ہوئة جا ہے اس طرح فداوند تنز اخدا فند المربي المربي تم كو المحائة ربا، تو مجي اس بات ميں تم في فداوند الميان خدا كا يقين مذكيا ، جوراه ميں تم سے المردن كو المربي محمد المالة في المردن كو المربي المربي المربي المربي المردن كو المربي موكم جلائ (آبات ١٣٠١)

ملاحظہ فرمائے ان تین آیتوں میں جگہ اسس فرشتہ کو دخل ، کہاگیا ہے ، سپھر اسسنتناء ہی کے باب ۱۳۱ بیت س میں ہے کہ :-

ود سوضلوند تیراضلی تیرسے آگے آگے پارجائے گا . . . . اور ضراف ان سے دہی کہے گا . . . . . اور ضداوند آن کوئم سے شکست دلائے گا . . . . . مث ڈرا در بزان سے خوف کھا، کیونکر خدا وند تیرا خدا نو دہی تیرسے ساخقہ جاتا ہے . . . . . . . اور خدا وند ہی تیرے آگے جلے گا ، النز (آیات سال)

یہاں بھی اسی فرسٹ تے کے لئے وخدا ۱۰ کالفظ استحال کیا گیاہے ، تیز کتاب قضاۃ کے بالل آبیت ۲۲ میں اس فرسٹ تہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے جومنو تھے آور اس کی بیوی کو دکھائی ویا تھا ،اوروونوں کو بیٹے کی بشارت دی تھی :۔

" اورمنوح نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب ننرور سرجائیں گے ، کیون کہ ہم نے خدا کودیکھا ؟ حالا نکراسی باب کی آیت ۳ و ۹ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۵ و ۲۱ میں تھرز کے ہے کہ بیرفرسٹ نتر منفا ، خدا رد منفا ، بالمبل میں فرشتہ پر لفظ «خدا "کا اطلاق کیا ہے کیسعیا ہ بالے ، کتا ہے توٹیل

سله منوحسر ( : MANOA H ) پیر آئیل کے مشہودکر دارسمسون کاباپ ہے ، حبس کی دلیلہ کے اسا تف عشق کی دامستنان مشہور ہے ۱۲ست اقل ابت به کتاب حزنی آیل باب م و ۱ ادر کتاب عاموس باب می کیا گیا ہے ، متمام انسانوں اور شیطان پرخد کا طلاق اس کے علاقہ عربی تراجم کے مطابق متمام انسانوں اور شیطان پرخد کا طلاق از در نمر ۱۸ اور دوسری تراجم کے مطابق ان میں معالی

اسس عبارت بین علماء پروتستنظ کے نظریہ کے مطابق ۱۰ س جہاں کے تعدائے۔
مراد شیطان ہے ، ملاحظہ فر ا ہے ، اس نظریہ کے مطابق تو شبطان پر بھی لفظ « خدا "
کا اطلاق ہوگیا \_\_\_\_\_ادریہ جو ہم نے « علماء پر وتستنظ کے نظریہ کے مطابان کرا ہے ، وہ اس سئے کہ علماء پر وتستنظ ہی یہاں « خدا ، سے « شیطان " مراد لیتے ہیں ، اور وجریہ بیان کرتے ہیں کہ اگریہاں « خدا ، سے اس کے اصلی عنی مراد لئے گئے تو اندھاکر نے کی نسبت خدا کی طوف ہوجائے گی ، جس سے اس کا فالق شر ہونا لئے گئے تو اندھاکر نے کی نسبت خدا کی طوف ہوجائے گی ، جس سے اس کا فالق شر ہونا کی روسے آن کا یہ خیال محص باطل ہے ، کنٹ ورست نہیں ہے ، حالا بحک کتب مقدسہ میں اس بات کی بہت سی د بیلیں کی روسے آن کا یہ خیال محص باطل ہے ، کنٹ مقدسہ میں اس بات کی بہت سی د بیلیں موجود ہیں کہ شریط خواجی ہے ، ہم میہاں عرف داود لیلوں پراکتفاء کریں کے ، اور دوسر سے شوا ہرا ہے ، اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، حد ، ہم میہاں عرف داور دوسر سے شوا ہرا ہے ، اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، حد ، ہم میہاں عرف داور دوسر سے شوا ہرا ہے ، اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، حد ، ہم میہاں عرب کہ نہ سے کہ ، ہم سے اور کردوسر سے شوا ہرا ہے ، اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، حد ، ہم میہاں عرب کردوسر سے شوا ہرا ہے ، اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، حد ، ہم میہاں عرب کردوسر سے شوا ہرا ہے اپنے مقام پر آئیں گے ، کتاب یسجیا ہ باہی آیت ، مدر ، سیار کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کہ کو سے اس کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی کی بادر کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی مقام پر آئیں کی کتاب یسجیا ہ باہی آئیت کی دور سے سی کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی کا دور سے اس کی کالے کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی کتاب کی حدید کی بادر کی کی بست کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی کردوسر سے شوا ہرا ہے نامیا کی کردوسر سے شوا ہرا ہے کہ کردوسر سے شوا ہرا ہے کہ کردوسر سے شوا ہرا ہو کردوسر سے شوا ہرا ہو کردوسر سے شوا ہرا ہو کردوسر سے سے اس کردوسر سے کردوسر سے سے دور سے کردوسر سے شوا ہرا ہو کردوسر سے سے کردوسر س

دد میں ہی روسشنی کاموجدا در <sup>ہ</sup>ا سیکی کا خالق ہو ں ، میں سب بلامتی کا بانی اور بلاء

کورسراکر نے والا ہوں، میں ہی ضا وندیہ سب کچے کرنے والا ہوں'' اور بولسس تفسیلینکیوں کے نام دوسرے خط کے باب میں مکھتا ہے :۔ رو اسی سبب سے خدا ان کے پاکس گراہ کرنے والی ائیر بھیج گا ، اکروہ جھورا کو کیے جانیں اور جھے گا ، اکروہ جھورا کو کسیے جانیں اور جھنے لوگ می کا یقین ہیں کرنے بیں وہ سبب سزا یا تی او

بہرکیت بردنسٹنٹ حنرات تو ان دلیلوں کے باد ہود بھی خدا کے خالی شرسی کے رنے سے مراد شعطان لیتے ہے کہ ان کے باد ہو د بھی خدا کے خالی شرسی کے نام کی خدکورہ بالاعبارت میں تعدا سے مراد شعطان لیتے ہیں ، اس لیتے الزامی طور برجارام تھے و ثنا بہت ہے ، کرنفظ ماخدا ، کا اطلاق ، غیرانشد

ہ اس کے علادہ فلیسیوں کے نام خط کے بات آیت ۱۹ میں ہے ،۔ دو ان کا نجام ملاکت ہے ، اُن کاخدا ہیں ہے ، وہ اپنی شرم کی بانوں پر فخر کرتے ہیں ہے اس میں پونس نے ہمیٹ پر نفظ ، نعدا ، کا اطلاق کیا ہے ، نیز نیو صفا کے ہیں ہے خصط کے بالگ آئیت ۸ میں ہے :۔

م جومحبت نہیں رکھتا دہ خداکو نہیں جا نہا ، کیو کے خدامحبت ہے ؟

مهراً بين ١٦ يس سين كه :-

د جو محتبت خدا کو ہم سے ہے اُس کو ہم جان گئے ،ادر ہمیں اسس کا بینیں ہے خدا محبت ہے ،ادرج محبّت میں قائم رہنا ہے دہ خدا میں قائم رہنا ہے ؤ اس عبارت میں بوحنا نے محبّت اور خلا میں انتحاد نما بت کیا ہے ، مجھسران دونوں کو لازم دملز وم قرار دستے ہوئے کہا ہے کہ ہو ' محبّن ' بین قائم رہنا ہے دہ خدا میں قائم رمتا ہے '؛

ك آيت نمبرلا

یں مفظ درت ، کا اسسنعال تھی بے سنسار جھوں پر کیا گیاہے ، چنا تخیب ا بخیل لیدمنا باب اوّل آبیت نمبر ۳۸ میں لفظ « رہب » کی نشر بریح استاد سے کی گئی ہے : – " اعفو ں سنے اس سے کہا اے رتی دلینی اسے استبادی تو کہاں رہناہیے " ہم نے اوپر تفصیل کے ساتھ جو با ٹسل کی عبار تیں میشیں کی ہیں ان سے بہ بان خوسب واصنح بو جانی ہے کہ اگر کسی الیسی چر بر تفظ "خدا "کا اطب لاق کر دیا جائے جس کا فاتی، عاجز اورمتغربونا هرشخص کملی انکھوں دیکھ سکتا ہے تومحض اس سریع فطرر خدا ، کے اطلاق مع كسى موشمند كوريه بسمع مناجا مع كدوه فاني حير ضرا باضراكا بديا بوكي اور وشخص ايسا كري وه منصرت يه كم عقل كے تمام دلائل كو حجشلا رہا ہے بكہ نقل ور وارئب كے ان شواحس كو كليى ليس بيشن دال را البير بو تحفيل جي رصفحات ميں بم سفے برسش كئے : -

#### بالنبل مين محاز اورميالغر كارستهال

يانجوس باست

ا دېرتنيسرى اور پېخى بات ميمضن ميں يه داضح ېوچکاسے كه يائبل ميں مجساز كا متعال بخرت ہواہے ، یہاں هیں یہ كهنا ہے كم برمجان كااستعمال صرف ان مواقع كے ساتھ محضوص بنہیں ہے جوادیر بیان کئے گئے ، بلکہ اس کے علادہ تھی بائبل میں مجاز بحرّت یا اجا آ ہے، شلاً کتا ب بیدائش باب ۱۳ بین ۱۲ میں سے کمانشد تعالی نے حصرت ابراہیم سے كيتراولاودين كاوعده كرت بوسة فرايا :-

 اور بیں تیری نسل کوخاک کے ذروں سے مانند بناؤں گا ، ایساکہ اگرکو ٹی شخص خاک کے ذروں کو گئ سیحے تو تیری نسل میں گن بی جائے گی "

بجفراس کماب مے باب ۲۲ آیت کا میں ہے:

« میں بھے برکت بربرکت دوں کا ۱۰ ورتیری نسل کوبڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ادب ا ورسمندسے کنا رہے کی رین کے ماشد کر و وں گا "

اسی طرح پیچھے آمر جہارم میں آب بڑھ ہے جی کہ صنف میعقوب علیاب لام سے بھی یہی دعدہ کیا تفاکہ ان کی نسل رہن کے ذروں کے برابر ہوجائے گی، حالا نکدان دونوں حصرات کی نسل کھی دھے میں کہ سیار بہت کے ذروں کے برابر ہوجائے گی، حالا نکدان دونوں حصرات کی نسل کھی دھے میں بہت ہوئی ایس مندر کے ذروں کے برابر ہما ونیا مجر کے دروں کے برابر ہما ونیا مجر کے دروں کے برابر ،

بنی اسرائی کوخدا کی طرف سے جوزین دینے کا دعدہ کیاگیا تھا اسس کی تعربیف بیان کرتے ہوئے کتاب خروج بات آین میں ہے کہ ،۔

ر بیں یں دو وعداور شہر مہتا ہے !

حالا کرروئے زبین برکوئی الیبی مبگر موجود مہیں ہے، نیز کناب استثناء باب بیں ہے :۔ « آن کے شہر بڑے بڑے او فصلیں آسمان سے بائیں کرتی ہیں 'ن

اور باق میں ہے : ۔

ر البی قیموں برجو تھے سے بڑی اور زور آور ہیں ، اور ایسے بڑے شہروں پرجن کی ضلیں آسمان سے باتیں کرتی ہے ،''

ر بورنمبرے ایت ہو ہیں ہے:۔

وننب خواوندگویا نمیندسے جاگ آگ ، اس زبر درست اُدی کی طرح بوت ، مبر ، ۱۹۵۰ کا طرح بوت ، مبر ، ۱۹۵۰ کا مرح بوت ا مجود اوراس نے اپنے می تفون کو مارکرمیسیاکر ویا ۱۱س نے ۱۱ ان کو جمیشہ ک نے ورسواکیا کا مرح میں معلقہ کا ہے ورسواکیا کا میں خداکی تعربین ہیان کرتے ہوئے ارسٹ دہے ، ۔

وا توایف بالاخلوں کے شہر نیر یانی بیدن کا ناہے ، تدبادلوں لدا یار تند (۱۱) سے ، توہوا ہے۔ بازوقوں بیسیرلیت ک

ادر توحیّا تواری کا کلام تومجاز اور استعارات وکنایات سند بهرا برا ایند و بسنگل بی کوئی فقره ایسای کا حق کا حس کی تاویل کی نفرورت نه مهوااستی انجیل اس کے خطوط اوراس کا مکاشفریس اسیا سلے گا حس کی تاویل کی نفرورت نه مهواستی انجیل اس کے خطور پر شروت ایک عبارت کے دیکھا ہو وہ اسس بات سند خوب واقعت ہیں ایہاں ہم مثال کے طور پر شروت ایک عبارت نقل کرنے براکتفاء کرنے ہی اکتاب مکاشفہ کا بالل اس طرح منزوع ہوتا ہے ،

مله و کیلینے صفیع ۱۹۹۱ و ۸۶۴ جلد ناید آیت ۴۶۱ مناکه موجود دار در ترجیه میں بیر نر بور سر ۶ سامید موجود ه زیور ۱۳۰۰ ماه " مير آسان برايد برانشان دكائي ديا ، بين ايك عوبت نظر آئی ، بوآخاب كواورت وسه كفی اور چاندان اسك بريد وه حالد تفی ، اور چاندان اسك بريد وه حالد تفی ، اور در و ده بر به قانی خان اور باره مستار ول کا بر اسك بريد وه حالد تفی ، اور دخل بنی اور دخل بنی مین می به به با برد كان آسان برد كه ائی در و در بر به به افران از د با ، اس كے سائت سراور دس سينگ نقه ، اور اس كے سروں برسات ويا ، بيني اكر در بن برقوال دار و با ، اس كے سائت سراور دس سينگ نقه ، اور اس كے سروں برسات اس مورت ك آئے ما كوران ك تها با برا من برقوان د با مان ك تها بن سنارے كھينے كر ذبين برقوال دسية اور وه اثر د با اس عورت ك آئے ماكورا بوا ، جو جننے كوتھى ، تاكر وہ جنة تو اس ك بين اور اس ك بين اور وه بورت ، كر و اس مان برا بان كوب با بين كوب با بان كوب بال خلاكي عورت ، كر و اس ك بين برا دوسو سائے دون ك اس كی بر و رست كی جا ديا مان ك كئي تنا دی كئي تنا دی كر بال ایک ، هزار دوسو سائے دون ك اس كی بر و رست كی جا ديا تا دیا کی گئي تنا دی كر بال ایک ، هزار دوسو سائے دون ك اس كی بر و رست كی جا ديا تا دون بال کاری کاری بال کاری دوسو سائے دون ك اس كی بر و رست كی جا مان بال کی گئي تنا دی گئي تنا دون بال مان كی بر و رست کی جائے ،

کھرآسان برلٹ ائی ہوئی ، میکا ٹیل اوراس کے نوشتے اڑد باسے دوسنے کو نیکے اور از دیا اور اس کے فرشتے ان سے لڑنے ، لیکن غالب نراکے ، اور اسمان پران کے لئے جگہ

ئەرىپى "

فورفرہ نے ابرکلام بظاہر مجذوبوں یا دیوافوں کی بڑھ اوم ہونی ہے ، کیونکہ اگراس کی کوئی اسکی تادیل کوئی اسکی تادیل کوئی اسکی تادیل کوئی اسکان نہیں ہے ، اور اس کی تادیل کھی کوئی اسکان نہیں ہے ، مجد بعیب داور دشوار ہے ، امرک تاب یقیناً ان آیات کی تادیل کرتے ہیں ، اورکتب عادیہ میں مجازے بحرات واقع ہونے کا اعتراف کرتے ہیں ، مرمت والطالبین کا مصنعت (بنی کتاب کی فصل ۱۳ میں کہتا ہے کہ ،۔

دورجی کا با مقد سر الاصطلاح اسوده بین ستماریجید و استعارات والی سے ا

میمرکتها ہے کہ : ۔

دد أورعهد جديد كى اصطلاح كلى بهن بى استعارات والىب ، الحضوص بمارى منجى منجى كى فيصة داسى وجرس بهارس منجى كا فيصة داسى وجرس بها معلو لا ين شعور بوكرى بي كربعن عياني معلو ل

نے المیں عبارتوں کی حرف بحرف مشرح کی ہے ، ہم بیب می بعض شالیں ہیش کرتے ہیں جن کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوسے گی کہ استعارات کی اویل حرف بحرف کر اورست بنیں ہے ، شلا بیرو دلیس بادشاہ کے نئے صرت میں کا یہ ارش دکر ہ جاکراس اومری سے کہ وقو نا نا ہر ہے کہ اس عبارت میں او موای سے جبار اور اطالم کے معنی مراد میں کیونے یہ جانور واس نام سے معروف ہے ، بعلم اور فریب کاری بن بھی مشہر ہے اسى طرح مهارسه عداوند نه نيمود يون مه کها که به پس بون وه زندگي کې روقي جوآسمان سے آنری ،اگرکوئی آس روٹی میںسے کھائے توا بریک ز<sup>ب</sup>ڑتیے گا ، بلکہ جور وٹنی میں جب ان کی زندگی سے ہیئے دوں گا ، وہ میراگو شنت ہے ، دیوِدنا باب آیٹے گئے مگرشہوت برست میہودیو ں نے اس عبارت کے نفنطی معنی سمجھے اور کئنے سکے کہ بر<sup>ات</sup> كوطرح مكن سے كرده بم كواينا جسم كھانے كے سلے ويديگا (آيت ۱۵) اور ير ر سوجاك اسست مرادوه قربانی سے جمستیسے نے تمام جہاں بی خطاق کارے کفارہ کے لیے وہی ہمالسے مبنی نے مجی عشاء سری کی تعیین کے وفت روٹی کی نسب ن کہاہے کہ یا میاربان سے " اورشر بٹ کے لئے کہاہے کہ یہمیرے مہد کانوں ہے " ( مٹی ۲۶۱۲۲ بیر إموں صدی سے رومن کمینھولک فرقہ نے اس قول کے دومرسے معنی بیان کرسنے مثروع کر دہیئے ، بوکت مقدّ سے دوررے شوا ہے۔ دا ورمٹ ہوں کے مخالف اوربرمکس میں ، اور دلیل صیحے کے مجمی خلاف ہیں ۔ اور لفین کر لیاک اس جدید معتی سے یا دری کے پک الفاظ پڑھے ہی استحالہ اور انقلاب کی تعلیم کی گنجا نشس بدا ہوجائے گی، بعی د وقی ا درشربت میسیع عاسے عبر وقون بس تبدیل بوجائیں سکے ، حالا ≳حاحمیس

له بعض فریسبوں سے تھڑت میسے علیالسلام کو اطلاع دی تھی کہ ہیردوس آپ کو قبل کر ناچا ہناہے ، اس پرآپ نے فریایا ابح و بچھٹے نوخا ۱۳ ۱۳ ۱۲ تقی

شه اصل نسخہ میں ایسا ہی ہے ، گریرعبارت اسکی بجائے 4: الا پر ہے۔ 17 تعتی سل اس بحث کوا جیم طرح سمجھنے کے لئے ملاحظہ فرائے صفحہ کا حاست یہ حب میں ہم نے معدہ ڈال ان کے معاصل آئے ہے کہ سے ساتہ تا

ودعتاءربانی ، کی مفصل تشریح کردی ہے ۱۲ تقی

ہے۔ است روٹی اور شاوب است است جم بر بر باتی رہتے ہیں اوران میں کوئی بھی تغییر وا تیج منہیں ہوتا البند ہا رست خوا دند کے قول کی میجے تاویل میں ہے کہ رو تی جم میسے کی ماندا در شربت آب کے خون کی طرح ہے !!

میں اعزان نبایت صاف اور واضح ہے ، لیکن اس کلام میں کہ اربویں صدی ، سے الن ان رومی علیما بین کردہ بیا ہے ہے ، لیکن اس کلام میں کہ اربویں صدی ، سے الن ان رومی علیما بیوں کے عقیدہ کی نزویرہے جن کا خیال یہ ہے کہ روٹی اور شراب میسیخ کے حیا ہے تون میں تبدیل ہوجا نی ہے ، واسس نظر یہ کو تو اس کی مشہدا دت باطل فرار دیتی ہے، چنا کہند ایخو و مضاف محذوف فرار دسے کر میسیخ کے فول میں اویل کی ہے اگر چہ ظاہر الفاظ سے وہی معنی سمجھ میں ، کیونکو میسیح کا ارب دہے کہ سے وہی معنی سمجھ میں ، کیونکو میسیح کا ارب دہے کہ دور ہی اور برکت و سے کر نوٹری ، اور شاگر دوں کوئے دور ہیں اور برکت و سے کر نوٹری ، اور شاگر دوں کوئے کہ اور برکت و سے کر نوٹری ، اور شاگر دوں کوئے اس میں سے بیو ، کیونکو میں اور میں کا فون ہے جو بہتیروں کے لئے گنا ہوں کی معافی اس میں سے بیو ، کیونکو یو میر اور وہ کوئی ہے جو بہتیروں کے لئے گنا ہوں کی معافی سے کو دوسطے بہایا جا آ ہے ؟

اب یہ لوگ بوں کیے ہیں کہ تفظ "یم ، ایک موجود جو ہر پر دلا انت کرتا ہے ، اور اگر کو تی روق کا جو ہر باقی ہوتا تو بھر بداطلاق کیونکر جائز ہوجاتا ، قرقد میرونسٹنٹ کے ظہور مت بیٹے دنیا ہیں اسی عفید سے کے توگوں کی کوشت تھی ، اور آج جمک اس فرینہ سکے لوگوں کی تعداد ہست نُد مادہ سے ،

بُطُلان بِرحسس بھی سنہ ادت دینی ہے ، عشاء ربانی سے رومی عقیدہ کے باطل ہونے بِرِنرمِنِیل دلائل ہیں :۔۔

### عثاءر بانى كے عال عقلی ہونے کے دلائل

بہای دلیل بہای دلیل اورخون بن کرممل طور پرسٹیرے بن جاتی ہے ،

توہم کہیں گے کر جب وہ روٹی اپنی المہوتی اور ناسوتی کیفیت سمیت ہوئے ہے نےمریم
علیہا الت الام سے حاصل کی تقی میسے کا مل بن جاتی ہے ، تو لازم ہے کہ اس میں انسانی جبم کے
عوارض بھی دیجھنے والے مشا هده کریں، اسکی کھال، ہڑی، اور دومر سے اعصناء تھی
موجود ہوں ، مگر یہ چرین کسی کو بھی دکھائی نہیں دینیں ، بلد اسس و ٹی میں بہلے کی طسیح
اس کے بعد بھی دو ٹی کے تام اوصاف موجو دہوتے ہیں، اگر کو ٹی شخص اس کو دیکھے یا ہتو لگائے
یا چکھے توسولے روٹی کے اسس کو کوئی دومری چیز قطعی محسوس نہیں ہوگی، اور اگر کھی عوصہ
اس کو اپنے پاس سکھے تو اس میں گلنے مرانے کی وہ تمام صور تیں بہت ہی تی گی جور د ٹی پر طاری
ہوتی ہیں، ادر گلنے مرانے کی وہ تمام مجمور تیں جسم انسانی پر طاری ہوتی ہیں وہ طاری نہ ہو نگی،
اب اگر سے مرحی اس دعوای پر اصرار کیا جائے تو کہا جاسسکتا ہے کرمیسے موٹی بن گئے ہوں،
میں روٹی بہر صور ت روٹی ہی رہتی ہے ، وہ مسیح نہیں، اور اگر وہ لوگ بر کہیں کہ ہاں میسے نہیں ہوگی ، اگر جہ ہے یہ میں روٹی بن گیا، تو بہا تات یہ نسبت ہیں وعوے کے زیادہ بعید نہیں ہوگی ، اگر جہ ہے یہ میں بھی بطل اور برا ہم کے خلاقت ،

رصغعہ گذشتہ کا ماشیر ملک شلاً عشاء رہانی کی رسم میں کیفو لک فرقہ برکہنا ہے کررو کی فور امہی کابر ن بن جاتی ہے اور پروششنش اس بات کو خلاف عفل فرار دیتے ہیں ۱۲۰ تقی ملک الا ہوتی تک معنی خطائی ۱۱۰ ری ناسوتی کے معنی آسانی طبیعیت سے ہیں ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حرزت میسے ہیں " لا ہوتی ۱۰ اور ؛ ناسوتی ، دونوں کیفیتیں جمع ہیں اس سے کہ دورمعاذ النشر اصل ہیں نہ اس نے بہوانسانی شمل میں استے تھے ۱۲ تقی تلک ورنہ تو اس روقی کو بھی خدا ماننا پڑے ہے ، معاذ النّد ۱۲ تقی

مبسح يمكا بديك وقدن متعدومقا بانث يراينى لابهوتي صغت كيسايتر مص موجود ہو نا اگر جہ عبیہ باغیوں ہے نظر پر ہیں ممکن سیے ، گر ناسو تی طور بر فیرممکن ہے ، کیونکراس تعاظ سے مسیسے م<sup>ہ</sup> ہما ہے جیسے انسان ہیں ، ہما*ن تک کہ* ان کو بھوک بھی نگتی ہے، کھانے چینے بھی میں وسوتے مھی ہیں ، پہودایوں سنتہ ڈامٹ اور مجا کتے بھی ہیں ، على برانقبانسس اس معنى كے محافظ سے اُن كامتعارہ مقامات بر وبور ہونا ايك ہى صبح كے سانف مقبقتاً كس طرح مكن بوسكات ب ریادہ عجیب بات یہ ہے کہ دو ج اسمالی ست سیلے مصرت مبینے عرکے لیے کہری یہ ممکن منہیں ہواکہ وہ بیک وفنت دو جگہوں پر پاستے جانے جیرجا بیکہ لامتنا ہی جگہوں میں ' عودج تنمسمانی کے بعدع صنر دراز تک بھی بیمکن نہ ہوا ، بھی صدیوں کے بعیریہ فاسب « حبب گھڑاگیا تو<del>منٹیسے</del> کاایک آن میں بے شہار مقامات پرموج دیہوجا ناکیؤ کر مسکن حبب ہم یہ فرض کرلیں کہ دنیا ہیں ادکھوں کا ہن ایک آن میں قدیں بنتے ہیں اور هرايك كاميسيش كرده نررانه لينى رو تى وہى سيسج بن جاتی ہے جو کنواری مربم سے پیدا ہوسئے۔ تھے تواب برمعا مدردوصور توں سے فالی نہیں ہوسسکتا ، یانوان تمام کمسیحرں میں ہراکیب د ومسرسے کا عین سے باغیر دوسری صور كه خود عيسائي حمزات قائل نهيس، وه ان سيم نزديك تعيى اطل سے ،اور بہلي صورت نفس الامریس باطل ہے ، کیو بحر سرا کیس کا مادہ دوسرے کے مادہ سے معابیہ ہے۔ ا حبب دہ روٹی کا بن سے ماتھ میں مسیسے کا مل بن جاتی ہے ، میروہ ب کامن اس روٹی ہے بہت سے پکھیاہے کر کے چھو کے چھوٹے سے تھے كردتيا ہے ، تو دوحال سے خالی نہیں ، یا تو نو دمیشیج سے بھی استے ہی بحرطیہ ہے ہوجاتے ہں جس قدر تعداد روتی کے محرود اس کی ہے ، یا پھر هر محروا علی ما محدہ عور متقل یں حالا بح عبسانی عفیدہ میں ہے کہ دنیا میں حس حگر تھمی عشا ور باکنی کی رسم او اکی جاتی ہے میسے دہاں آموج و بوستے <u>بھے</u>۔

کا مل سیسے بن جا آہے ، میہلی صورت میں ہوشخض ان ٹکڑوں میں کا اللہ ہے۔ وہ کا مل مسیسے كوكها ف والا نہيں كہلاسكا ، دوسري شكل بين سيحوں كى اننى برى بلش كہاں سے كل آئى ؟ ليؤ كداكسس ندراندس تواكب بى مسيسى بدرا بوانفا، ئے م**راس** اعشاء ربانی کا جو واتع<del>سٹ ب</del>ریر کوسولی پرلیجانے سے کچھے بیلے بیش کے مضا مِنْ مَنْ الرَّامُ الْمُسْتَى تَثْمِيكُ وه قرباني حاصل ہو گئی تفی جوصلیب بر نشکنے ہے جال ہوئی تواس کی کیاصرورت تھی کہ دوبارہ میہود یوں کے ہاتھوں محطی میسولی دی جائے ، کیونکہ سيشيح كے دنیا میں آنے كامقصد وحيد عبيه ائ نظر يہ كے مطابق صرف يہ تفاكرايك بارقرا ني دے کر دنیا کو چھٹ کارا مل حاسے ،ان کی اً مداس سے آنہیں تھی کہ بار بار تکلیف اُتھا بھی جبیا کہ اس پر عبرانیوں کے نام خط باہ کی آخری عبارت ولالت کررہی سکے اگرعیسائیوں کادعوٰی درسست ہے تولازم آسٹے گاکرعیسائی پہودیوں سے بارسی و کھدیا مقا ،اور و کھ دے کر چھوٹر دیا ،یہ نہیں کہ اُن کا گوشت مجی کھایا ہواس کے برعکس عبیدائی لوگ روزانہ ہے شمارمقامات پرمسیسے کو تکلیف بہوسنیا ہے اور ذبح رت بن اگرا كي بارقسل كريف كادالا كافروملعون قرارديا جا آيت توان وكور كانبت كياكهاجات كاجمين كوروزان بعشارد فعرذ بحكرت بس ادرهرت اسى براكتفاء منهي كريت ، بلكراس كاگوشت بھى كھاتے ہيں ، اور نون بھى بينے ہيں ، ضراكى بناه ہے ايسے معبود خوروں سے جواہنے خدا کو کھا جاتے ہیں ، اور حقیقتاً اس کا خون پینے ہیں ، بھر حبب ا ن کے باتھوں ان کا کمزور ومسکین خرا یکٹ نہ پر سکا توا بیسے طا لموںسے کون پر کے سکت<del>ا ہے</del> لے میں ہے ایک بار بہت ہوگوں کے سعے قربان ہوکر دومری باربغیرگنا دیکے نجاننسے سے ان کو دکھائی دے گا بواسکیراہ دیجھتے ہیں ہے دعرہ: ۲۸) تلہ بلکاب است<u>قال</u>ے ہیں) توعیبائی گرمانے بیود یوسے دوستی کے بعد بڑی وصاحت سے یہ اعلان کر دیاہے کہ پیچا رسے بہودیوں کا مصرت میں ہے تنال بی جنداں وخل نہیں ہے ، اب اکفیں اس سے کیا بحث کرخود باعبل کیا کہنی ہے اس سٹے کہ باعبل توان کے نز دیک ایک موم کی کڑیا ہے بعد حس طرح جا با تورس ویا ، عور فرائے کہ یہ کیا مذہب ہے کیا دیں ہے ؟ توبہ ، ١٢ تفی

خداان کے پڑدسس سے بھی دورر کھے ، کہنے والے نے اسی موفع کے بنے غالبہ کہا ہے اور نوب کہا ہے کہ: ''نادان کی دوستی سراسا دشمنی ہے'' نوب کہا ہے کہ: ''نادان کی دوستی سراسا دشمنی ہے'' سے اوس دلیل سے اوس دلیل سے اوس دلیل سے کو س دلیل سے کی ایسے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سان کی نسبت یوں بیان کیا

و میری یاد گاری کے ملے میم کیاکر وگ

اب آگرانسس عشاء کامصداق بعینهر قسسر بانی ہے تو بیمراس کا باد گار اور بارد وانی کرنے والا ہونا صبحے نہیں ، کیونکہ کو بڑے شے خورا پنی ذات کے لیے یاد د بانی کمر نیوالی مہیں موسکتی ، ميحرجن وانشمندوس كاحال برب كمحسوسات بيس بجى اس قسم سمے اوم م كا داخ ان کی عقل سلیم جائز قرار دیتی ہے ،اگرا میسے لوگ خلا کی ذات یا عقدیات میں مجمی نوتہمات كاشكار بوجا بين تو ان سے كيا بعيد ہے ؟ مگر بم اس سے قطع نظر كرستے ہوسے علماء مرتسسنت کے مقابد س کتے ہں کہ جس طرح برسب لوگ جو تمھارے نزدیک عقلاء ہوئے ہوئے اسسے غفيده يرجوحسا ورعقل كےنز دكيب فطعي غلط اور بإطل ہے محض ً با وُّ احب را دكي تقبليد میں ، پاکسی دوسری غرض کے ماتحت ، منفق ہو گئے ، اسی طرح عفیدہ تتلبیث جیسے دشمرع قل عقيدس بدان كاورتمف رامتفق موجاناكيامشكلس بوحس اور ولائل وسرابين كي مجى خلات ہے ،اور ان بے شارعقلاء کے نز دیسے جی جن کا ام تم نے بدویں اور ملحدر کھ جھڑڑا ہے، اور جن کی تعداد اس دور میں مذھرف تمھارے فرنستے رنہ یا دہ ہے ، بکہ رومیوں کے فرقہ سے بھی ، حالانکہ تمھاری طرح وہ بھی عقلاء ہیں ، تمھاری ہی حبنس کے نوگ ہیں ، تھا ر مِل وطن بھی ہیں ،اور بمتھاری طرح وہ بھی عدیبائی ہی ستھے ہمنگرانہوں نے نرہب عدیبیوی کو اس قسم کی بغو باتو ں پرسشنٹل ہو لئے کی وجرسسے پھوٹر دیا ، اور وہ ان باتوں کا اس فسدے نداق الاستے بیں کہ اس قدر مزاق سٹ برسی کسی چنز کا اٹرایا جا آ ہو ان کی کنابوں سکے ہوگ ہیں ،جنہوں نے عیسا ثبت کے ان عقبیروں کوعقل کے خلاف پاکر نرمیب سے خلاف ہی علم بغای<sup>ت</sup> المندكرروبا تخفا عاتقى

یر مصنے والوں ہے یہ جیز محفی نہیں ہو گی،

بنزاس مقیدے کے منکرین بین فقستر یونی طیرین مجھی ہے جو عبیا ٹیوں کا کیک بڑا فقستر ہے ، اور مسلمان اور تمام یہودی اگلے ہوں یا مجھلے سب ان چیزوں کوم رہیشان خیالات سے زیادہ کچھ مہمی تہیں سمجھتے ،

میلیسے لئلام کے کلام بیں جمیال کی مثالیں چھٹی مات

مسیخ کے کلام میں بے شہار اجال پا با آئے ،اس درحب کاکہ اکر اوقات انکے عضوص شاگر داور معاصر بن بھی ان کی بات کو سمجھ نہیں باتے تھے ،حب بک نو دمینے ہی اس کی دمنا حت نزکر دیں ، بھر جن اقوال کی تفسیر میسے می نے کر دی تھی اس کو تو وہ لوگ سمجھ گئے ،اور ان میں سے جن اقوال کی تفسیر نزکر سکے تھے عرصت دراز کی کو شمش کے بعد ان میں سے بعض کو سمجھ سکے ، پھر بھی بعض اقوال آخر تک مبہم اور مجل ہی رہے ،حب ان میں سے بعض کو بود ہیں ، ان میں سے بعض شالوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں ، ۔

کی شالیں بکڑت موجود ہیں ، ان میں سے بعض شالوں کے بیان پر ہم اکتفاء کرتے ہیں ، ۔

می کی منالی میں اور میں اور کی فرائش کی ، تو آب سے کہ لبطن یہو دیوں نے مصرت مشیح سے میں کو کی منالی اور کی فرائش کی ، تو آب سے ان ان سے فرایا :۔

"اس مغدس کو ڈھادوو تو ہیں اسے تبی ون میں کھڑاکر ووں گا، بہودیوں نے کہا چھاہیں برس میں بیر منفدیس بناہے ،اور کیا تو اسسے نین دن ہیں کھڑا کر دے گا؟ مگراس نے اپنے بدن کے مغدسس کی ابن کہا تھا، ہیں جب وہ مُردوں ہیں سسے جی آ تھا تو اس کے سٹ گردوں کو یا دآ یا کہ اس نے یہ کہا تھا ،اور ا ہنوں نے کنا ہے مغدس اور اس قول کا بولیوں تا نے کہا تھا لیتین کیا ''

غورفر المبینے کہ اس جگہ تو <del>مسبئے علیہ الس</del>ٹلام کے سٹ گریمی اُتن کی بان کونہیں سیجھے ، بہرد می توکیا سیجھے ، شاگر دوں نے بھی اسس وفنت سمجھا حب سحفرت مسبیح

دوباره زنده پوستے ۔

و وسری منال مبیع علی نیکد کمیس عالم بیودست فرمایا : مبیع علی نیکد کمیس عالم بیودست فرمایا : مبیع علی کودیکھ

نہیں سکتائ

نیکد نمس مینے کا مطلب نہیں تمجھ سکا ، اور کہا کہ کسی ایسے شخص کے سے ہو بوٹر ھا ہو ہکا ہوکی وکر ممکن ہے کہ وہ بھر بیدا ہو، کیااسس کو اس امر کی قدرت ہے کہ وہ ابنی ما ب کے بیٹ میں وا خل ہوجائے ، اور دوبارہ بیدا ہو ؟ اسیلے مسیح علی اس کو دوبارہ بیدا ہو ؟ اسیلے مسیح علی اس کو دوبارہ بیا ہما کہ ایسا کیون کر ممکن ہے ؟ تب بیخ نے اس دفعہ بھی وہ آن کا مطلب نہیں تمجھ سکا ، اور میں کہا کہ ایسا کیون کر ممکن ہے ؟ تب بیخ نے کہا تعجب ہے کہ تم اسرائیل کے استا واور معلم ہوئے ہوئے اتنی بات نہیں تمجھ سے کہا تعجب ہے کہ تم اسرائیل کے استا واور معلم ہوئے ہوئے اتنی بات نہیں تمجھ سے کے واقعہ تفعیل سے انجیل تو منا کے اب میں فرکور ہے ،

گا،جس طرح مجھ کومبرے زندہ باپ نے بھیجا ہے اور میں اپنے باپ سے زندہ ہوں' پس بوشخص مجھ کو کھلئے گا وہ میرے ساتھ زندہ رہے گا ، ننب سیخ سے کے بہت ہے سٹ گر در کھنے نگے کہ اکسس بات کو سننے کی کس کو قدمت ہے ،

اس کے بہت سے سٹ گرو اس کی رفافنت سے علیحدہ ہونگئے، یہ فقد مفصل طور پر انجیل بوحنا باب میں مذکور ہے ، اس موقع پر بھی بہودی مسیمے کی بات کوقطعی نہیں

سمجر سیح ، بلکرٹ اگر دوں نے تھبی امسے د شوار اور سیجیب بدہ خیال کیا ہے ں ان میں سے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے ؟ بري مثال الجيل يومناً باب آبت ٢١ ميس ہے:-ا اس نے بھران سے کہا میں جاتا ہوں ، اور تم مجھے ڈھونڈ و کے اور لیے گناہ میں مردکے ،جہاں میں جانا ہوں تم نہیں آسکتے ، لیس تیج د دیوں نے کہا کمیا وہ لینے آپ کو ارڈا لے گا جو کہنا ہے کرجہاں میں جا آ ہوں تم نہیں آسکے ! وآیات ۲۳۱۲) انجیل بوحنا باب آبت اہ میں ہے:-" بین م سے سیع بسے کہنا ہوں کا اگر کوئی شخص میرے کلام برعمل کرے گا نوا بدنک کمبھی مون مہیں دیکھے گا ، یہود یوں نے اسس سے کہاکہ اب ہم نے جان میا کہ تم میں بر روح ہے ،ابر ہم مرگیا ،اور نی مرسکھے، گرنوکہتا ہے کہ ا کرکوئی میرے کلام برعمل کریے گاتوا بر تک کمجی موت کا مزونہیں چکھے گا " و تحصة إبهال بهودى أن كى بات منهس سمجه سطى ، بلكه المضيس مجنون يك كهد ديا ، آنجیل بوحناً بالل آیت ۱۱ میں ہے کہ:۔ اس کے بعد اس سے کہنے نگا کہ بھاراد دست نعزر سوگیا ہے بہین میں اُسے حبکا نے جا ناموں ، لہیں شاگر دوں نے اس سنے کماکہ اُسے خلاو ندا اگرسوگیاہے تو پر جلئے گا، پیتوع نے اسٹی موت کی ابت کہاہے گروہ سمجے كرة رام كي منيدكي يابت كميات (آيات ١١٠١١) بہاں حبب کمٹ بیٹے نے نود وصناحت نہی سٹ گرد کمبی ان کی بہت نہ سمجھے ، ، بخیل متی الب آیت ۲ پس ہے:-« یسوع نے آس سے کہا جروار فریسیوں اورصد وقیوں کے له اس واقعر کا خلاص مصنعت نے بہاں لینے الفاظ میں بیان کیاہے ، انجسل کی عبارت بہت طو بل ہے۔ ١٢ ت لله لعزر ، به وری شخص سے سے حضرت عبیلی علی السلام نے مجکم خداوندی مرسے کے بعد زندہ کیا مقا ۱۲ تقی سی و PHAR is EE S) یہ ودیوں کا ایک فرقہ جولسے آپ کو سہیسی دم" بمعنی مق*رس توک کہ*تا تھ

خمیرے ہوست باررسنا، وہ اپنے میں جرجا کرنے سے کہ ہم زوٹی نہیں لائے ، بسوع نے یہ معلوم کرسے کہا اسے کم اعتقادہ! تم آپس میں کیوں چرچا کرسنے ہو کہ ہا رسے یاس رو ٹی بنس بھیا وجہ ہے کہ میر بنہس مجھتے کہ س نے تم سے روٹی کی بابت منہیں کہا؟ فرسیسیوں اورصدوقیوں کے خمیرسے خبردار رہو، نب ان کی سمجہ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیرسے نہیں بکہ فرلیسبوں اورصد وقیوں کی تعلیم سے خبردار سے

اً بسبنے الماصظرنسسرایاکہ اس موفع پر تھی مسیسے ء کے سٹ گرو وان کی تنبیہ ہے بغسیہ

انجیل نوفاً باب آیت ۵۲ میں اس لڑکی کاحال بیان کرستے ہوئے کی حس سنے حضرت میں ہے ہے ہے کہ ضرا و ندی زندہ کیا تھا یوں کہا

ادرسب اس کے سئے روبہیٹ رہے دیتے ، گراس نے کہا رونہیں ، وہ مرمنہیں گئی، بكرسوتى ب ، وه اس بر منت كى كيونكرمان يقى كد وه مركئى "

اسموقع بريهي كوثي شخص حضرت مشيح كي صبح مراد منهم هدسكا ، اس بيته ان كا مراق الرايا المجل توفاكب بين حواريون مص خطاب الم

سی اسے کانوں میں یہ اتیں بڑ رہی ہیں ،کیونکہ ابن آدم آدمیوں اسے کانوں میں بیر ایس میں میں میں میں میں میں میں ا

وگذشننسے ہوسننہ، مگر بائبل بیں ایفیں فربیبی ہعنی "علیحدہ کئے ہوسے" کہاگیا ، بر ہوگ کیے تھے کہ ہم کا فروںسے کلی طور پرمنفا المدیرکہ کے خوا کے احکام سے متنفیا نہ میزنک والسبنگی رکھنے ہیں، میڑتے المات کی روح کے خلاف کام کرتے ہتھے <mark>، بوسیفس</mark> کاکہناسے کا ہنوں نے چھے براداد کان پیشتمل ایک خہی جاعت بنائی ہوئی تھی، یہ لوگ مسروقیوں کے برخلات قیامت درح اور فرشتوں کے وجود کے فال تھے، (اعمال ۲۳ : ۸) مصرّت مینی سے اق کے کئی منا ظرے ہوسے ، انفوں نے ان کے خرب لات سازشیں کیں دمنی ۱۲:۱۲ مرفس ۳: ۲) صنرت عیشیء نے ان کے بڑے کرتوتوں کو گنواکرانبر ملامت كى « منى باتبك ، مزيرتفعيسلات كيليعُ و يجھے كنكار وْنسسا وركاب الخطبا المهقر يِزيَّى في ص<sup>حا</sup> يه ي

کے الخد میں حوالہ کے بوانے کو ہے، لیکن دواس بان کو سمجھتے نہ تھے ، بلکہ بیران سے بھیائی

گئی آلکہ اُسے معلوم نہ کریں اور اسی بات کی بابت اس سے بو بھیتے ہوئے ڈریتے تھے یا

میہاں بھی حواری آج کی بات نہ سمجھ سکے ، اور صرف بہی منہیں بلکہ ڈر کے الیے بوجھا بھی نہیں اسکے ، اور صرف بہی منہیں جسے :۔

ومسوس مثال انجیل لو قا باب ۱۸ آیت ۳۱ میں ہے :۔

ومسوس مثال انجیراس نے ان بارہ کوس تھے لے کران سے لیا، دیجھو ہم

سے سے اس جیروس سے ان ہارہ توس مھے کے ران سے کہا، ویھو ہم یوسٹ اوجائے ہیں ،اور حبنی بایش نبیوں کی معرفت مکھی گئی ہیں، ابن ادم کے حق میں پوری ہوں گی ، کیونکودہ غیر قوم دالوں سے حوالہ کیا جائے گا ،ادر لوگ اس کو تصفیحوں میں آڑا میں ،اور بے عوث کریں گے ،ادر اس پر تھوکیں گ ادر اُس کو کو ڈیسے ماریں سے ،ادر قبل کریں گے ،ادر وہ تمیہ رہ دان جی اسٹھے گا ، لیکن انہوں نے ان میں سے لو فی بات نہ سمجھی، اور یہ قول ان پر پوسٹ پیدہ رہا ، اور ان باقوں کا مطلب اُن کی سمجھ میں نہ آیا 'نہ رائیات ، ساتا ہے)

اسس مقام بر بھی حارلیوں نے میسے عملی بات نہیں تھجی ، حالانی یہ ووسری اسمجھایا گیاتھا ،اوربظا ہرکلام میں کوئی اجسال سی ختفا ، خالب نہ سمجھنے کی وجہ یہ بہوسکتی ہے کہ آئ لوگوں نے بہودیوں سے شنا تھا کہ مسیح عظیم الشان بادشاہ ہوں گے ، بھر جب وہ سکتی ہر ایجان لائے اور ان کے مسیح بہونے کی تصدیق کی نوان کا خیال یہ تھا کہ وہ عنقر بہ شام نہ تخت پر رونق افسر وز ہونے گا، اور ہم بھی شاہی نخت بر جگہ یا بگس گے ، کیو کی مسیح عرف نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگ بارہ تختوں بر بیٹھس گے، اور ان میں سے ہرا یک بنی المثیل کے ایک ایک فرق بر حکم ان کر یہ گا ، ان لوگوں نے سلطنت سے مراد و نیوی سلطنت کے ایک ایک فرق بر حکم ان کریے گا ، ان لوگوں نے سلطنت سے مراد و نیوی سلطنت کی بیسا کہ ظاہر تھی بہی معلوم بوتا ہے ، اور یہ کلام ان کے اس خیال اور نظریہ اور نوقعات کے عین مخالف تھا ، اس لئے وہ اکسس کونہ تھے ہے ، عنقر بہت آپ کو معلوم ہوگا کہ حواری اس فنے کی نوفعات رکھتے تھے ،

اس اجال کی وحبہ سے کئی چیزیں عیسائیوں بیشتبرہ گئیں اینرمٹیے

یر ان کے بعض اقوال کی دجہ سے دو چیزی مسٹنسننبہ بن گئیں، اور یہ است تباہ مرتے دم کم تمام یا اکثر عدیدائیوں سے دور نہ ہوسکا۔

ان كا و عقاد تقاكه يوحنا قيامت تك سني مرسيكا ،

ان كاعقيد وتفاكر قيامت ال كوزا نريس واقع بهو كى ، حبياكتففيلسه بال

بیں معسلوم ہو جیکا ہے ،

اوربات یقینی نے کہ عیبانی کے بعیب الفاظ کسی ابنے المیں بھی معفوظ مہیں رہے یہ بلکہ سب ابنیدوں میں اُن کا وہ یو انی ترجمہ ہے جو زاویوں نے سمجھا مقا ، مقصدا شہاد منہ ہر ایک میں یہ بات تفصیل سے آپ کو معلوم ہو بھی ہے کہ اصل الجبل قوموجو دہی ہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے ، اور وہ بھی الیا کہ اس کے مترجم کا آج کہ یقین کے ساتھ پنتا ہے کہ بہیں معلوم ہو سکا ، اور کسی سندستصل سے یہ بات تابت مہیں ہے کہ باقی کا بین بات نابت مہیں ہے کہ باقی کا بین بات نابت مہیں ہے کہ باقی کا بین بات نابت مہیں تا بت ہو چکا ہے کہ اس کا مرب میں یہ اور یہ بھی تا بت ہو چکا ہے کہ کہ دین داریا بن وارطبقہ کسی مقبول مسئلہ کی تائید کے لئے بان بوج کر ہمشیہ تحرافی کے اس کا عبر اور یہ کھی اعتراض سے کے لئے جان بوج کر ہمشیہ تحرافی کرتا رہا ہے ۔

نیز مقصدنمبر اسٹ ہرنمبر اللہ بیں ٹابن ہو جبکا ہے کہ اس مشلہ میں کھی تحریف واقع ہوئی ہے، جنا تخیبہ بیر حنا کے پہلے خط باش میں اس عبارت کا اصافہ کیا گیا ہے کہ یہ آسمان میں گواہ تین ہیں، اب، کامہ اور وح الفذس ، اور یہ نبنوں ایک ہیں، اور

زمیں کے یا

اس طرح ابنیل بوقا کے باب بس کچھ الفاظ بڑھائے گئے اور ابنیل مٹی باب نمبراسے بعض الفا کم کئے گئے ، ابنیل بوقا بالب سے ایک پوری آیت کوسا فط کر دیا گیا ، الببی شکل میں اگرمین کے کے بعض شند اقوال تنگیت پر دلالت کرنے ہوئے پائے جائیں اعتماد سے قابل نہیں ہوسکے ا خصوصًا حب کروہ ا بینے مفہوم میں صریح اور واصلح بھی نہوں ، جبیا کہ ابھی بار ہویں بات کے

مله تفعيل كم لئ ملاحظ مومقدم ص ١٩٩ اور حدم فراصفي ١٨١ ،

صنن مي آب كومعلوم بهو گا،

ا ممکن میں اور انکی ہوری حقیقت کا در اک کرنے سے فاصر اس کے امکان کو اس کے امکان کو اس کے امکان کو اس کے امکان کو

عقلى محالات **واقعى ناممكن بب** سب اتوس بات

تسلیم کر نی ہے ،اوراس کے موجو دہو نے ایک کی انتہار لازم نہیں آنا ، اسی و حبہ سے السی چیزوں کو مکنات میں شمار کیاجا آئے ۔

اسی طرح کہجی کہ براہتہ ایکسی عفلی دلیل کی بنا زیر بعض است یا و کے ممتنع ہونے کا ہاری عقل فیصلہ کر دیتی ہے، اور عقلاً اسی چیزوں کا وجو و محال کومستلزم ہوتاہے ، اسی طرح البیی چیزوں کومحال اور نا ممکن شمار کیا جا تسبے ، ظل ہرہے کہ دونوں صورتوں ہیں كملا بوا فرق سير بخيقي المبطق تارع نقيصنين ا درارتفاع نقبضين منجله د وسرى فتم كم بين سی طرح سختیقی و مکدرنت و کنژرت کا احتماع کسی شخصی ما ده میں ایک ہی زیامہ اور ایک ہی جمت سے ایر کھی ممتنع ہے ، سی طرح زوجیبن اور فرد بیت کا اجنماع یا افراد مختلفہ کا اجتماع یا اجماع مندین ، جیسے رومشنی اور تاریکی سیاہی اور سبیبیدی ،گرمی اور شینڈک ،خشنگی او ترکی ا ند ها بین اور بدنیائی ، سکون اور حرکت ، به ستجیب نیرین ابک ما ده تخضی میں زمان و حبہتے اتحاد کے سیاتھ جمعے نہیں ہوسکتیں ، ان استسباء کا استحالہ الیبا بدیہی ہے کہ سرعقلمند کی شه اجتماع نقیفین کامطلب بر ہے کردو الیبی چپڑو رکاایک وبود پس چع ہوجا ناج با ہم منٹنا فض او*رنض*ل ہیں، مثنلاً " انسان " اعدا غیرانسان • کوئی وجود و نیا میں ایسا نہیں ہوسکا سے انسان ا ورغیرانسان دونو<sup>ں</sup> کہا جا سے ، اس کے برعکس ارتغاع نقیضین ، کامطلب پر سے کہ کوئی وجو دائیبی دو لوں چیزوںسے خالی ہو، پیمبی محال ہے ، عقلاً پیم کس نہیں ہے کہ ایک چیز نہ انسان ہو اور مذخسب رانسان ، مثلاً اگرزیری انسان منہیں ہے توانسا ن سے اور پھرانسان نہیں ہے تو بیرانسان ہے ، یہ د و نو ل علم منطق کی اصطلاح ہیں اوران کا باطل ا ور ناممکن ہونا وہ ا تفا فی مسٹرکہ ہے جس پرآجنگ منتنفس كااختلات تهيس موا ، ١٢

عقل اس کا بھی فیصلہ کرتی ہے، اسی طرح ووروت لسلك كالازم آنائجي محال عدى كواس كے بطلان برعقلي و لائل فائم بي ،

و و دلياو سين تعارض موتو الب دوبانون بين تعارض بيين آجائے اور كو بى تا دیل ممکن نه مهوتنب تو د ونو ن کوسا قطاکزا خروری سواناہے ، وریز دونوں میں تا ویل کی عاتیہ ہے ، مگر

ی تاویل منروری سے جس سے کو بی محال لازم ندآ نا ہو، مثال کے طور برج آیات خدا کے حبمانی اورنشکل وصورست والا ہو ہے ہر و لالست کرتی ہیں، وہ ان آ پتوں سمے معارض ہیں جوخدائے تعالیٰ کا جسم اور شکل وصوریت سے پاک ہونا ظا ہرکر تی ہیں ، اس سے ان مسبیں تاویل کر ناطروری سے جبیبا کہ تبسری بات میں آب کومعلوم مہو چکا کہتے ، مگر بہض*وری ہے* کہ بہرتا وہل مذہوکہ خدائے تعالیٰ دونوں صفنوں کے سب انتظامتصف ہی جسمیت کے سا تقریمبی اور تنزیبہ کے ساتھ بھی ، اگر کو ہی شخص عقل کے خلاف یہ ہات کہے توبہ او بل غلط اور قابل رد ہے جوتنا فض كوضم نہيں كرتى ،

من میں ایک میں ایک میں موسکے اعدد ہونکر ایک ایک قسم ہے اس مظ کہمی النجى فائم بالذات منهين موسكنا، بلكه بمنينه ت مم بالغير برزاب، اور هرموجود كے ليے كثرت با

و صربت کامعروض ہو تا صروری ہے ،اور هر ذات موجو د جوام ممتازہے اور منتشخص بالنشخص ہے اس کے می*ق صروری ہے کہ وہ حقیقی کثرت کا معر*ض بهو ا پهرجب وه کشرت کا معروص بن جيکا تو پهرکسي طَرِج حقيقي وحدت کا معروض بننے کی اس میں صلاحیت تنہیں ہے ، وریز حفیقیًا استنماعِ حنیتہ بین لازم آھے گا، جیساکہ ساتویں بان میں معلوم ہو چیکا ہے ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وحدیث اعتباری کااس الدن ورائی تعرایت سی گذر دی سے (دیکھ ماشیر صفح ) اور تسلسل "کامطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طرح بخیرمندا ہی ہو آناکہ اس کا سلسلہ تھے ختم ہی منہ ہو، یہ چیز تھجی تمام عقلاء سسکے نزديك محال سيه،١٦ نقى ك ديكهي صفحه ١٥٥١ ٨٥٥ مبلسرا،

طرح معروض بن سبح كرمجوع ..... حضيفتاً كنيرا در واحدا غنبار الي مو

عيسائي حضرات توجيد كومعي حقيق الهمي اورابل تنكيث بين اس وقت اختلات ونزاع ببيابنس بوتاحب بكءيسا فيصزات تلیف و توحیر دولوں کے حقیقی ہونے کا دموی مذكرس اادراكر وة ثليث كوحفيتى اور توصيركو

ماننتة بين اورّ تثليث

اعتبارى لمنت بس قدايسي صورت بس بملس

ادر ان کے درمیان کوئی نزاع اور حجگر انہیں ہوشکا ،مگردہ آینے ضراؤں کے بارے میں حقیقی توحیداور حقیقی ملیت کے مرعی میں جس کی تصریح علماء پر وٹسٹنٹ کی کتابوں میں وجود ہے چنا بخیبہ <u>میزان الحق کے مصنعت نے اسے</u> کتاب، <del>حل الاسکال کے باب میں یوں کہا ہے</del> « عياني و حيداور تليث دونون كمعنى حقيقي برمحول كريته بن "

التسرويح مين عبسال اعلام مقريزي في اين كتاب الخطط

مرقوں کا اختلاف ، گیار موس با این زمار کے مسائی فرقوں کا بیان اس میں این این اس کے مسائی فرقوں کا بیان

ے اس عبارت کا خلاصۂ مطلب یہ ہے کہ عفلا گونی چیز جو ایک سے زیادہ ہو وہ کہجی ایک بہنیں ہو سکی مثلاً نین کتابوں مرراگر تین مونے کا حکم مگاد پاگیا توقہ تیں ہی ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہاجا سکتا كروه إيك بي ، مصنّعت سنے اسى بات كومنطقى اصطلاح ں ميں سمجھا پاہسے جن كى نتتر برمح يہاں نفصيى ل طلب بهجي ادرغير حزوري مجيي ١٧

مله کیونک ہم بھی بیانتے ہیں کہ نین پھڑیں اعتباری طوریہ ایک ہوسکیٰ ہیں ،جبیداکہ منطق کا مسلمہے لکی چیزوں کامجوعہ ایک سنتفل چیز ہوتی ہے ، مقدر ہیں صفحہ ۳۳ ، ۳ ہر ہم سنے ۱ سے احجی طرح و اصخ

<u>تله علامه نقی الدین احد بن علی مقریزی رح، بعلب بین اسلام بی پیدا بهدشے ، زیادہ موقا برہ</u> میں گذاری چنرسال محمحرمه میں بھی دہے ، مورّضین میں آب کا ایک خاص مقام ہے ، آپ کی کتابَ الخطط مشہور عالم کتاب ہے بہص می<del>ں ممسر س</del>ے متعلق بشیار تاریخی ، تمدنی اور اجتماعی معلومات جمع کردی ہیں *؟* 

#### " عیدا بڑوں کے بے تعارفرقے ہیں ، ملکا نہیر ، نسطور یہ ، بیغنو برنت<u>لہ ، ،</u>

<u>له ملكاتيه يا ملكاتيه ، با د ثناو روم كي طرن منسوب بين ، دويجه ما الملل و النحل شنهرستاني ، صلح جهر</u>

المقريزيرص ٣٨٩ج س

NESTORIANS اورالملل والنحل شهرستاني ص ٢٥٠ ٥٥ ع ٢ قايره ممواع المحطط

یوز نظمانیہ، مرتولید نعنی راہوی جونزان کے قریب آباد سنے وغیرہ دخیرہ ؟ مجمر فراتے ہیں کہ ا۔

« لمدکانیه ، نسطورید ، لیغو به تینوں اس پرمتفق بیں کدان کامعبود نین افنوم ہیں ، اور بر تبیؤں افنوم اکیب ہی ہیں ، لیبی جو ہرفدیم ، حبس کے معنی ہیں باہب ، بیٹا ، روح الفدس مل کرا کیے معبود ہے

ہے فراتے ہیں کہ ،۔

النا اورمس کے ساتھ متحد ہوا دو نوں مل کر ایک سیح بن گیا ،اورمسیح ہی بندوں کا دالا اورمسیح ہی بندوں کا معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان معبود اور ان کارب ہے ،اب اس اتحاد کی کیفیت اور نوعیت بیں ان کے درمیان اختلاف ہے ، بعض عیسا بیوں کا نوید دعوای ہے کہ جوہر لاہوتی اور جوہر ناسوتی میں اتحاد ہوا اور اس اتحاد نے دونوں کو اپنی ابنی جوہر بنت اور عمفر مین سین مارہ معبود کھی ہے اور مریم کا بیٹا بھی جوان کے بیٹ بیں رہا تھا اور جوں کو ایک اور جوس کو ایک ایک اور مسیح رب معبود کھی ہے اور مریم کا بیٹا بھی جوان کے بیٹ بیں رہا تھا اور جو قبل کر کے شولی دیا گیا ،

کچے عیسا بیوں کا دعوای یہ ہے کہ متحد ہونے کے بعد دو بوہر ہوگئے ،ایک ہونی اور قتل اور سولی کے داقعات کا تعلق مسیح کی اسونی جہت سے اور دوسل ناسونی اسونی جہت سے اور قتل اور سولی کے داقعات کا تعلق مسیح کی اسونی کی فیبت کے اعتبا سے الابونی سے بہتر ہوئے یہ بھی اسونی کی فیبت کے اعتبا سے این نظریہ نسطور یوں کا ہے ، یہ کھتے ہیں کہ مسیح پورا کا پورا الم معود ہے ،اور معدل کا بتا ہے ،

بعض عیسا یکوں کا نظریہ یہ ہے کہ اتحاد دوچیزوں میں وافع ہوا، لینی ہوہرلاہونی اور جو ہرناسوتی میں اور جو ہرلا ہوئی بسیط دی منقسم ہے ، کچھ عسیا یُوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اتخاد اس طرح ہوا کہ جیٹے کا قوم جسم میں حلول کر گیا ، اور گھل مل گیا ،

کے یوذعانیہ ، علامہ مقریزئ کے اس کوعیسا بیٹوں میں شادگیا ہے ، نیکن علامہ شہرستانی رح اسے پہو دیوں میں شمارکرستے ہیں۔ الملل ، ص ۲۵ کجی ہمیں شحقیق مہیں ہوسکی کہ ان میں سے کونسا بیان ورست ہے ، ۱۲ تبعن کاخیال یہ ہے کہ اتحاد صرف طاہر کے تعاظ سے ہے ، جیبے انگو تھی کی تحریر یا نقش ونگار موم برمرقسم ہوجا آہے ، یا انسان کی شکل آئینرس نمایاں ہوتی ہے ۔ مغرض اس مسئلہ میں ان کا بہم سخت اختلا منہ ، فرفع ملکا نبر رومی بادشاہ کی طرف منسوب ہے ، ان کا د بولی یہ ہے کہ خدا نین معانی کا نام ہے ، اس سے وہ تین ایک اور ایک تین کے قائل ہیں ،

بعفو بیرکی گوہر فشنانی بہ ہے کہ وہ واحد فدیم ہے ، وہ مذحبمانی نخفا ندانسان میصمحتبم بمجی بنا ، اور انسان بھی ،

مرفولید کی نازک خیالی بر ہے کہ خدا ایک ہے ،اس کا علم اس کا غیراوراس کے سب تھ قدیم ہے ، اور سیسے اس کا جسانی بیٹا سنیں، بلکہ، بلکہ ازروسے شفقت ورجمت بیٹا کہاگیلہے،حب طرح ابراہیم کوخلاکا دوست کہا جا تہ ہے '

ناظرون کوعیدا یُوں کے ان عالی دماع فرنوں کی موشکا فی سے اندازہ ہوگیا ہوگاکہ ان کی بیش افتوم ابن اور صبم مسیح کے درمیان پائے جانے والے اتحاد کی نسبت کس فدر مندلف ہیں اسی وجہسے قدیم اسسومی کتابوں میں آپ کومختلف د لائل نظراً یُس کے ، مرقولیہ کے اس عفیدہ میں ان سے ھارا اختلا من و نزاع حرف اس فدر ہے کہ وہ ایک السالفظ استعال کرتے ہیں ہورشرک کا دہم ہیدا کریے والا ہے ، چونکہ فرق پر وتسٹنٹ نے دیکھ لیا تھا کہ اتحاد کا نظر ہی سراسروا ضح طور سے فداد کاموجب ہے ،اس لئے اسفول نے پانے اسسلاف کی رائے کو چھوٹر کر کوت کے موااور کسی صورت میں اینے لئے بناہ تہیں ہم جی ، اور علاقہ استاد کی توضیح کرنے اور اقانیم تلا فتر میں اتحاد کی وضاحت کر انے سے ضاموشی وختیار کی ،

0

ملے کناب الخطط المقریزیر ۲۰۸۰ ، ۲۰۸۰ طبیع لبنان ملے کیو بگر فولیہ فرفہ حفزت میٹے کو صرف اس لحاظ سے خلاکا بھٹاکہنا ہے کہ اللہ ان پر ایسے ہی شفیق دمہران ہیں جیسے کہ بایب جیٹے پر ہوتا ہے ۱۲

# لميث كا قائل نه تح**ضا**

آ اکدم مستے کے کرموں سلی ع کک گذششد احتوں اور قوموں میں سے کسی ف ایک نے بھی تنگیت کے مقیدہ کو اختیار نہیں کیا ، کتاب پیدائشن كى نجى تايون كاسسهاراك كرابل تليث كالسستدلال ماسه خلاف قابل بهيش رفيت بننیں ہے کیون کے مقیقت میں یہ اس کے معانی کی تخریف ہے ،اور آن کے استند وال کے

الم مثلاً عيسان عضايت جي آيت إسب سعار باده الكرسة بين وه يدالت كي برآيت بها .-وم مجر خوانے کہا کہ م اور ن کوایی صورت مداسی شدید کے ماند بنایش ، دبدالش اوس اس میں خدانے اپنے لیئے وہم ، (جمع متی کلم کاصیعنہ) استعمال کیا ہے ، اسسے اس بات پر وابل ای اُق ہے کہ خدا تہا بہنس مقا، چا کے سبین اگستائن اپنی کاب میں مکھتا ہے:۔

م اگرتنها باب نے بغیر بیٹے کے انسان کوہیما کیا ہوتا قویرعبارت نہ مکھی جاتی :۔

نیکن اس دلیل کی کمزوری محتاج بیان بہیں ہے ،اس سے کہاول تو م ہم م کا نفظ واصر متعلم کے لئے بجرزت استعمال ہوتاہے ،خصوصًا ٹ إن عبار لوں میں تو اس کارواج عام ہے، خوق قرآنِ کریم میں جو تعلیت كاكها مخالف ہے، الله تعالى في اينے سے جمع متكلم اصيغه استعال فروايہ، وإنّا هك ينا و السّيبيل بہاں ک*ک کو پولس نے بھی ایٹے یہ صبیغہ استع*ال کیا ہے دد تیکھتے ارکرنتھیوں ۳:۸۰۳ : ۱ <u>وعزی</u> بيراكر جمع متكلم مصمقيقي معنى بى لينے ہيں توان واحد تنكلم كے صبينوں كوكيا كہا جائے گا جو لورى بائيل مي تصلي پرشيم بين دمثلانم اسلاطين،١٠: ١١ ليسعياه ١٥: ١ ، يرمياه ١٢: ١١ ويزو ) وبال حتیقی معنی کیو کیمراد منیس ؟ اگر کهاجائے کہ باب ، بیا اور روح الفرس بینوں بل کر ایک ہیں، اس الے ان پر وامد مشکل کے صیغر کا اطلاق درست ہے ، توہم و ص کریں سے کہ حب وہ ایک ہیں تو اس پر ععمت كلم كااطلاق درست منهونا چاہسے، بہ توقعی نا مكن ہے كہ ایک ذات پر جمع مشكل كاصيغ ركھي حقيقاً دلاجلے اورواصرشکلم کا معی، ﴿ بِاتِّی رَصِعُم ٱ بَیْرُ وَ)

سین نظر بومدی حاصل ہوتے میں ان پر بہان پوسے طور پرصادی آتی ہے کہ (المعنی فی لطب علی است کا دعلی نہیں کرتے کہ وہ پیدائش کی کسی آیت ہے استدلال نہیں کرتے ، بکہ ہمالا دعلی مہیں کرتے کہ وہ پیدائش کی کسی آیت ہے استدلال نہیں کرتے ، بکہ ہمالا دعلی عرف پر ہے کہ کسی آیت ہے کہ گذشتہ امتوں بیں ہے کسی کا مجبی پر معتبدہ رہائے ہے ، بینا کہ سے بر شرفیا خور مرقوب کا مطالعہ کرے گا اس سے یہ بات محفی ندائی گی اس سے یہ بات محفی ندائی گی کہ دو واقع میسے موقود ہیں یانہیں ؟ جس کی تھر رہے آئیل متی باللہ بیں موجود ہے کھیلے کے باس محبی کہ بر دریا فت کیا کہ کیا تھ والا ہے یا ہم کے اس محبی کے باس محبی کے بر دریا فت کیا کہ کیا تھ وہی آنے والا ہے یا ہم کسی دور سے کا انتظار کریں ؟

اب اگر عدی علیہ الت ام خوا ہوتے تو یحیٰی کا کافر ہونالازم آ باہے ، (نعوف المدیکہ کو کہ خوا کی نبیت شک کرنا کو ہے ، اور یرکیز کو تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ا ہے معبود کو بہائے ہے ، اخری نبیت شک کرنا کو ہے ، کی شہادت کے مطابی تام بہوں ہے افصل تھے ، حس کُر تھے ، حالا نکو قونو بنی بلا ہم ہے کا می تقص ہو اتفاق ہے میں ہے کا می تقص ہو اتفاق ہے میں ہے کا می تقص ہو اتفاق ہے میں ہے کا می وگذشتہ ہے ہوں بابی اور اگر آب یہ ارت دوناتے ہیں کہ ہم ، کا صیغہ اپنے حقیقی معنی میں آیا ہے اور ویس ، مجازی معنی میں آ باہ ہے کا کہ خوا کے بیا حقیقی صیفہ بوری با ممل میں حوف دو تین حکم کو کہ استعمال ہوا ہے ، اور اگر آب یہ ارت دونات ہیں کہ ہم ، کا صیفہ بوری با ممل میں حوف دو تین حکم کو کہ استعمال ہوا ہے ، اور هزار ویں جگہ کو کو کہ خوا کے بیا حقیق ہونی کو برای معنی ہیں آ ہو کہ کو کہ کا نبید ہونی حکم کو کہ کو کہ کا سنتال کیا گیا ہے ، خور فوط بیٹے کہ ان دو تین حکم کو کہ کو کہ کا سنتال کیا گیا ہے ، اس کے علاوہ یہ بات اب پایٹ ہوت کو بہت کو کہ ہونی کو کہ کے میٹو کو کہ کے کہ پیارت کو کہ استعمال کیا گیا ہے ان میں معنوی کو کہ بات کو تا ہونی کو کہ کا میں ہونی کا کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کیا گیا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

که «جوعورتوں سے پیرا ہوستے ہیں ، ان بی بوحن بیتسم دینے واسے سے بڑا کو تی منہیں ' دمنی ، ۱۱:۱۱) اور ۲۲۸

سجی ہے، اپنے معبود کوسٹنا فن نرکرسکا، نودوسرے گذشتن بنی جرمبیع علیرانسلام سے پہلے ہوگزیے ہیں، ان کے نریج اننے کو بطر لِنِ او الی اس نیاس پرکر لیجئے، نیزعلما و بہودموسلی عہرے عہد سے آج مک اس عقید سے کے معترف نہیں ہیں، اوریہ بات ظاہرہے کرذات خلوندی ادر اسکی تمام صفات فدیم ہیں، فیرمننفیر میں اور از لا وابر اموجود ہیں: ۔۔

اگر تثلیث می اور سیحی ہوتی توموسی عاور تام انبیاء بنی اسرا علی پر بر بات واجب مقی کر وہ اکسٹیلرکو کما حف ہوا صنح کرنے ، بیرت بالاسٹے حیرت ہے کہ منز لعیت موسویہ جوعہد عسیوی کمہ جمام بنی اسرا عیل کے ساتھ و اجب الاطاعت مقی ، وہ اس قدر عظیم الشان اوراً ہم عقیدہ کے بیان سے قطعی خالی ہے جوابل تنگیث کے دعوے کے ہموجب مار نجات ہے ، اوم بلا استثناء اس عقیدہ کے بغیر کسی کی نجات ممکن نہیں ہے ، نحواہ نبی ہویا غیر بنی سے ، اوم بلا استثناء اس عقیدہ کی وضاحت کوتے ہیں ، اور نہ بنی اسرائیل کا کوئی دوسسرا بیغیر اس کی ایسی نفر سین ، حالا نکی ایسی نفر رہنا ، حالا نکی ایسی نفر رہنا ، حالا نکی ایسی نفر رہنا ، حالا نکی ایسی نفر سین ، اور نور اور میرت ہی نا فقی ہن نوب وضاحت سے بیان کو جومند کس میں اسکتا ، اور کوئی شک باتی مذر رہنا ، حالا نکی وضاحت سے بیان کرتے ہیں ، اور نوص احکام کے حجوظ نے والے کو واجب القتل اس کی با بندی کی سختی سے آکید کرتے ہیں ، اور نوص احکام کے حجوظ نے والے کو واجب القتل اس کی با بندی کی سختی سے آکید کرتے ہیں ، اور نوص احکام کے حجوظ نے والے کو واجب القتل قرار دیتے ہیں ،

اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگر بات یہ ہے کہ خود عسیلی سنے عرکھر اپنے عروج اسانی سے پہلے کہ بی سے جول کر بھی ایک بار اس عقیدہ کو بیان نہیں کیا ، مثلاً ہی ہے بہ فرائے کہ خوا تین اقتوم ہیں ، باب، بیٹا اور روح القدرس ، اور اقنوم ابن میرے مہم کے ساتھ فلاں سشتے سے متعلق ہے ، یاکسی ایسے رشتے سے جس کا سمجھا تھا ری عقلوں کے بس کا کام نہیں ، یا اسی قسم کی اور کوئی واضح بان فرادیتے لیکن واقعہ بہے کہ اہل تثلیث کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بہے کہ اہل تثلیث کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بہے کہ اہل تثلیث کے بات فرادیتے لیکن واقعہ بہے کہ اہل تثلیث کے بات فرادیتے اس سلسلے میں کچھ نہیں ہے ، میزان الی کامصنی اپنی مفتاح الاسرار میں کہنا ہے ۔۔

و اگرتم اعز اص كرو كمميسم في اپن الوجريت كووا ضح طور پريبان كيوں

منہیں کیا ؟ اورصاف وصاحت سے مختصرًا یہ کیوں نہ کہا کہ بیں ہی بلامنرکت غیرے معبود ہوں رائخ یہ

مچراکی نامعقول سابواب دیا ہے حس کواس مقام پر نقل کرنے ہے ہماری کوئی عزمن حاصل نہیں ہوتی ، بھرر و سرا بواب بوں دیا ہے کہ : ۔

اس تعلق کو سمجے کی خابلیت کسی میں موجود تہیں تھی ، اور آب کے دوبارہ زند مونے اور عربے عنی نی سے فبل اسس علافہ اور و صدائیت کو سمجھے کی فدرت کو تی بھی نہیں رکھنا تھ ، الیہی صورت بیں اگر آپ صاف صاف بیان کرستے ، نو سبب ہوگ ہیں سمجھے کہ آپ جسم المسانی کے لحاظ سے ضرا بیں ، اور بیر بات لیسی طور پر غلط اور با طل ہو نی ، اس مطلب کا سمجھنا بھی ان مطالب کے ذیل میں شامل ہی جن کی نسبت مسیح نے اپ شاگر دوں سے فرمایا تھا کہ مجھ کوتم سے بہت میں باتیں جن کی نسبت مسیح نے اپ شاگر دوں سے فرمایا تھا کہ مجھ کوتم سے بہت میں باتیں کہنا ہو تی بیں دوج حق آئے گہنا ہو تی بیں ، لیکن تم فی الحال ان کا محمل نہیں کرسکے ، البتہ جب روج حق آئے گا دہ تمام سمجی بافوں کی جانب متھاری رہنما ئی کریے گا ، کیون کے وہ خودا پنی طرف سے کی دنہ کے گا ، بلکہ جو کچھ سے گا دہی بیان کرسے گا ، اور آئندہ بہیش آئے والے واقع ا

کی تم اطسیلاع دسے گا ''

اس مصنعت کے بیان سے دوعذر سمجے ہیں آتے ہیں ایک پر کرمیٹنے کے مودج آسانی سے قبل اس نازک مسئلے کے سمجھے کی کسی میں بھی صلاحیت ہو جو دنہ تھی ، دو سرے برکر ہم و دلوں کا خوف صاف بیان کریے سے مانع متھا ، حالا نکہ دو نوں باتیں نہایت ھی کر در میں ، پہلی تو اسس لئے کہ یہ چیزی ساس سنسہ کو تو بشیک دورکر دینے کے لئے کافی ہو سکتی ہے کہ تیرے جم اور اقذم کے درمیان باسٹ ج جائے والے اتحاد اکا علاقہ نمیماری مجھے سے بالانزہے ، اکسس ہے اس

کی تفتیش اور کھو دکر بدند کرو، اور لیتن رکھو کہ ہیں جسم کے نحاظ سے معبو دنہیں ہوں، بلکا اس اتحاد کے علاقہ سے معبود ہوں ، رہا نفس مسٹ لد کے سمجھے سے عاجز ہونا قریہ نوعراج کے بعد بھی پرستور فائم ہے ، کیوبکہ اس وقدت سے لیکرا سے کمک کوئی عبیبائی عالم بھی ایسایہ نېس بواجواس يات كوسمجه سكا بوكه اس على اور وحداينت كي صورت و نوعيت كياب، سی نے اس سلسلہ میں کیے کہا تھی ہے تومین قیامس اور گمان اور آسکل پیچے اندائشے كے سوا كي دنہس ہے ،اسى وجرسے علماء ير والسنت سف سرے سے اس كى وصاحت عى ۔ دی،اورانسس یا دری نے بھی اپنی تصانیعت میں بہت ہے مقامات پر بیرایعترا **ن** كيا ہے كريم علم اسرار اور رموزيں سے ب مانسانی عقل اس كے ادراك سے قاصر ب ، رہی دوسری بات ، توطا ہرہے کرمسیسے علیہ السّلام کی تشریب آوری کی غرض اکسّ دنیا میں ا*س کے سو اا ورکھے نہیں تھی کرمنلوق کے تھتا ہو ں کا گفار*ہ بن جابیش، اور بیروڈیوں کے ا مقوں سُو لی چرو هیں ، ان کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ بہودی ان کو سولی دیں گے ، اور بہر مجعی لوم تفاکه کب شولی د س محے ، تو کھرائی کو پہو دیوں سے اس عفیدہ کی تو چنسے میں خوف نے کمی کیا اورکس طرح گنجائشش ہوسکتی ہے ؟ اوربڑی ہی حیرت اک ہے یہ بات کہ ج ذات آسمان وزمین کی خالق ہو ، اپنی ہر مرضی ہے قا در ہو ، وہ اپنے بندوں سے ڈر سے اوزوت ب سب سے زیادہ ذیبل توم میں ،اور ان سے اس قدر ڈرسے کہ جوعفیر ڈار نجات ہے اس کر بہان مرکزیے حالا نکہ اس کے دوسرے بندے جو پیٹیر ہیں ، جیسے ارمیاہ اور <u>سعیاہ اور کیجیٰ اوہ حق کو تی سے کمجی نہیں ڈرسے ، ملکرانھوں نے حق کو تی کی یا دانسش من تدمیر</u> سے سند بدا ذیتیں اٹھا ئیں، یہاں کے مجھے ان کسی کر دیئے سکتے ، اوراس سے بھی زیادہ عجمیب تربات برہے کمسیسے علیالسلام بہود اوں سے صروری معتبدہ کو بیان کرستے ہوئے تو ڈرسنے اور ٹوٹ کھا نے تھے 'مگڑ امر بالمعروف' اور و منبيعن المنكر " بين انتهائي تشت واورسختي كرست بين بمه نوبت كادبين وسين كي بهي أماتي ہے ۔ چناکخے فقیہوں اور فرلیسببوں کو ان سے ممنہ پر ان الفا طسسے خطاب کرستے ہیں کہ :۔ . « ا سے ریاکار فیتیہو! او رفرلیبیو! تم پرائشوہسں! اسے اندسے راہ بھانے والوتم

برافسوس ال المفقو اوراندھو۔۔ اے سائیو اسے افعی کے بچوا تم جمنم کی مراف کی کے بی اسم جمنم کی مراف کی کی بی اسم ا

ا بخل مٹی بات اور ابخیل او قابال بین تھزیج ہے کہ صدت مسیح ان کے عیوب ہوام کے سامنے کھلم کھلا ببائک وہل بیان کرتے نظے میہاں تک کہ ان میں سے بعض نے شکامیت کی کہ آپ ہم کو گالباں دیتے ہیں ، اوراسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے دو سرے مقابا ہم کو گالباں دیتے ہیں ، اوراسی قسم کی اور مثالیں انجیل کے دو ایسے عقید ایموجود ہیں ، پھر مشیح کے متعلق یہ برگمانی کس حد تک جائز ہوسکتی ہے کہ وہ ایسے عقید ایموجود بین کو جس پر انسانی نجات کا ملاہے آن کے نوف کی وجب سے بیان کرنا بھو رو دین خوان کو کر گیا ، قوان کر سے بول ، اس باور ی کے کلام سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کر سے خواس میں مقبدہ کے بیت اس مسئلہ کو جب کہ بھی ان کے سامنے ذکر کیا ، قو جسیناں اور بیہ بی کی طرح کو ل ہول طسسہ لیقہ پر بیان کیا ، اور میہودی اس معتبدہ کے بیتے و شمن تھے ، یہاں بک کا انہوں نے میسے میکو اس کول مول ذکر بر بھی کئی مرتبر سنگسار کرنے کا ادادہ کیا تھا ،

## بههلى فصل

نىلىڭ كاغ<u>قى</u>دەغقل كى كسوتى پېر و نکر عسا سُوں کے نز دیک تکلیث اور تو حب وس ہان کے مطالق حقیقی توجیب داور شکیث ہیں،اس نیٹے جب ك يائي جائے مي تونويں بات سے بموجب حفینفي كنزت كا يا ماجانا حزوري موكل ے کی موجود تھی میں حقیقی تو حید کا یا یاجا نا ممکن نہ ہو گا، ورنہ مقدمہ کے نمبر یہ سے مجنوب بفیصندین کے درمیان اجتماع لازم ہے گا،جو محال ہے، اور واجب کامتعد دہونالاذم ئے گا،اس صورت ہیں توجہ ربقسٹ فویت ہوجائے گی ،اکسس سلٹے تنگیٹ کا ماننے والأكسى صورت بس معى نصراكو حقيقة اكيب مان والا بنيس بوسكما، ادربيكهناكه توحيد حقيقي اورشليت حقيقي كاغيرواجب بين جمع بموناتو ببشك صحيق صندین کا اجتماع ہے، میرواجب میں اس اجتماع کو اجتماع صندین نہیں کہاجا سے گا ئه برتام بانن بالكل واضح اور بريسي بس، اليسى بربيري كم أكرا تضيس ببان كرنا شردع كياجائ تو بات المحمة ہی مگتی ہے۔ آج ککسی بجیر کو بھی بیرشد برا ہوگا کہ " بین ، اورد ایک " الگ الگ جزیں بہن ہن َ مَرُّحِبِ انسان کی عقل پریرده بِرُجا ناہے تو ا*کست بھیانے کے بیٹے ایسی چیزو*ں کے بیٹے ہمی عقلی دلیلیں بست كرنى يشي بي البذا الله وليون كي سمجه بي كبين شكل بيش ائت تومصنف اورمنزم كومعذور مجيس، تك عيبا في حزات به كم اكرية بي كرات كي سوادوسري مخلوفات مين قوتوجيداور تثلبت جع نبي بويسكة ، كم خدابس موسيحة بسءمصنعت رحاس بات كاجواب وست رسبت بيس ١١ت

محض دھوکہ آور فریب ہے ، کیؤ کے جب یہ بات نابت ہو چکی کہ دو چیزیں ذاتی جیندیت سے اس بیں حقیقی ضد ہیں ، یا وہ دونوں نفس الامر ہیں ایک دوسرے کی نفتیض ہیں ، تو کھر ظاھر ہے کہ السی دو جب نے دوسرے کی نفتیض ہیں ، تو کھر ظاھرہے کہ السی دو چیسے نہ وں کا کسی واحد شخص میں بیک وفنٹ ایک ہی خیندیت سے جمعے ہوجانا خواہ وہ واجب ہو یا غیرواجب ، ممکن مہنیں ہوگا ، اور یہ بات کس طرح ممکن ہمیں ہوگا ، اور یہ بات کس طرح ممکن ہمیں ہے ۔ اور تین کا ثلث صبحے لیمنی ہوسکی ہے ، اور تین کا ثلث صبحے لیمنی کے دواہد حقیقی میں کوئی تلت صبحے مہیں ہے ، اور تین کا ثلث صبحے لیمنی

ایک موجودسے ،

دوسرے یہ کہ ثلاثہ ، تین واحدوں کامجموعہ ہواہیے ، بخلاف واحد حقیقی کے کہ اس کے سے ہے ، او و افراد ہی بنہیں ہوتے ، نیز واحد حقیقی خود تین کا جزیرہ تاہے ، توابار دونوں کسی ایک ہی بھر جمع ہوں تو کل کا جزوبین جاتا اور جزو کا کل ہونا لازم آئے گا اور اس قیم کا اجتماع اس بات کو مستنزم ہوگا کہ ضدا لیا ہے اجزاء سے مرکب ہوگی الفعل یو مستناہی ہیں ، کیونکہ اس صورت میں گل اور جب ندو کی حقیقت ایک ہوگی ، اور چونکہ کل مرکب ہوگا ہو بعینہ وہی جزو تھے ، مرکب ہوگا ہو بعینہ وہی جزو تھے ، اور اسی طرح سلسلہ جیا جائے گا، اور کسی شنے کا ایسے اجزاء سے مرکب ہوگا ہو بعینہ وہی جزو تھے ، اور اسی طرح سلسلہ جیا جائے گا، اور کسی شنے کا ایسے اجزاء سے مرکب ہوگا کہ واحد خود میں مرکب ہوگا کہ واحد خود این نواب کا نمازہ ہو اور نین ایک کا ثارت ہوجائے ، یہ بھی لازم آئے گاکہ تیل ، نواب این فات کا نمازہ ہو اور نین ایک کا ثارت ہوجائے ، یہ بھی لازم آئے گاکہ تیل ، نواب لین فات کا نمازہ ایک نواک ، بین نواب ایس مرکب ہوگا کہ تیل ، نواب لین فات کا نمازہ ایک نواک ، بین نواب ایس مرکب ہوگا کہ تیل ، نواب لین فات کا نمازہ ایک نواک ، بین نواب کا نمازہ ایک کا نمازہ بھی لازم آئے گاکہ تیل ، نواب لین فات کا نمازہ ایک نواک ، بین نواب کا نمازہ نواک کا ایس کا نمازہ نواک کا نمازہ کا نمازہ کی نواب کی نواب کا نمازہ کی نواب کا نمازہ کا نمازہ کا نمازہ کی نواب کا نمازہ کا نمازہ کا نمازہ کا نمازہ کو نمازہ کو نمازہ کا نمازہ کی نواب کا نمازہ کی نواب کا نمازہ کی نواب کی نواب کا نمازہ کی نواب کی نواب کی نواب کا نمازہ کی نواب کی نواب کا نمازہ کی نواب کی نواب کو نواب کی نواب کا نواب کی نوا

اگر میسائیوں کے قول کے مطابق خوا کی ذات میں ایسے مین اقوم کے میں اقوم کی میں ایسے میں اقوم کی کا میں ہوتھ ہے ا

سے قطع نظر کر اس سے خداؤں کا کئی ہونالازم آ ناہے ، بدبات بھی لازم آئے گی کہ خدا کوئی خبیقت وافعیہ مذہو ، بلکہ محض مرکب اعتباری ہو ، کیو بکہ خفیفی ترکیب میں تو اہزاء بس باہمی احتیاج و افتقار ہونا عزوری ہے ، اس لئے کہ کسی پچھر کو ادمی سے بہلو میں رکھد سے سے اس انسان اور بنھر بیں اتحاد پیدا نہیں ہوجا تا ، اور یہ ظاہر ہے کہ واجب کے درمیان احتیاج نہیں ہوتی ، کیونکہ پرمکنات کا خاصہ ہے ، اس لئے کہ واجب پرکا

اظبادالحق جلددوم مخناج نهيس ببوسكتا، ادر جوثجز و دوسي رجز وسيع منفصل اورعلبحده بهو اور دوسرا الحرجير تجموعهيں داخل ہونسكين ابكب تجز و د وسرے كا مختاج نہ ہوتو اسس سے ذات احديث مركب انہیں ہوسکتی ،اس کے علاوہ اس شکل یں خدا مركب ہوگا ، اور هرمركب لين تحقق بس اسينے ہرجزوکے متحفق ہونے کامحتاج ہوگا،اور سرجزو براہۃ کل کامغایر ہوتا ہے، لیس ہرمرکب استے بخیرکا محتاج ہوگا ،اورچوفسیسسرکا محتاج ہوتا ہے وہ بالذات ممکن ہوتا ہے ، نتیجہ پرکہ نصراکا بالذاست ممکن ہو نالازم آئے گا جو باطمل ہے ، ا مسری دلیل احب اقالیم کے درمیان است بیاز حقیقی نابت ہوگیا توحس بجیزے من المياز ما طل ہوائے یا توصفات کمال میں ہے ہے یا نہیں بہلی صورت میں تمام صفات کمال ان کے درمیان مشترک تہیں ہوسکتیں ،اور ببرچیز اُن کے اس مسلم کے خلاف ہے کہ ان آفایم میں سے ہرایک اقنوم صفاتِ کمال کے سیا تھے موصوبِ ہے ،اور دوسری صوربن میں اس کے سب کنے موصوف ہوسنے و الا البہی صفت کے ملکم موصوف ہوا جوصفین کمال نہیں ہے پرنقصان اورعریب سے ، اور خواکا اسسے یاک مر محقر ولها را جوبرلا بونی ادر جوبهزاسونی میں حب حفیقیاً آنجاد ہوگا تو اقنوم ابن محدور میں من کے متابی ہوگا ،اور جوالیہا ً ہو گااس میں کمی بیشی کے فبول کرنے کا امکان ہو گا،اور جو بجز کی بیشی کو قبول کرتی ہے اسس کاکسی معین مفارکے سے انفی مخصوص موالکسی مخصص کی تحقیص اور مقدر کی نفد برگی و حبسے مروگا، اورابسی چیز حادث ہوتی ہے، لہذا یہ لازم آسٹے گاکراقنوم ابن حادث ہو، اور اس کے حادث ہونے سے خوا کا حادث ہونا

لازم آئے گا، معاذاں ٹنر، **استی رولیا ک**ا اگر تینوں اقنوم کوامتسے از حقیقی کے ساتھ ممتاز ماناجائے توجو چیز

و میں ان میں انتیاز ہیداکر رہی ہے اس کے لئے عزوری ہے کہ وہ وجوب واتی کے علاوہ کوئی دوسری شنے ہمو ، کیونکہ وہ توسب کے درمیان مشترک ہے ، اور جس شے مارین کے معلاوہ کوئی دوسری شنے ہمو ، کیونکہ وہ توسب کے درمیان مشترک ہے ، اور جس شنے مرایب دواجزاء۔۔۔ مرکب ہوگا، اور ہرمرکب ستے بالذات ممکن ہوتی ہے ، ہس یہ لازم کے سے سراکیب بالذات ممکن ہوا ،

العَيقوبيركا ندبيث صرري طوريد باطل ہے ،كيونكران كے لنظر بركى نباء بر تدمم كاحادث بن جانا اور محسدد كامادى مونا لازم أناست ، ان سيعلا و

روں کے غرمیب کے بطلان کے لیٹے پر کہاجائے گاکہ بیرانحادیا حکول کی صورت میں

ہوگا، بالغرعلول کے، ایسلی صورت تنگیث کے عدد کے مطابق بین وہوہ سے باطل۔ اولاً نواس کے کہ برحلول یا اسسطرے کا ہو گاجساکہ و تکلاب کلاب میں، باتبل

تل کے اندر، یا آگ کو تُلہ میں ، یہ اس لیٹے باطل ہے کہ اس طبح ننب ہوسکا حب کرافنوہ

بن جسم مو، مگرعسائی اس امرس ہمارے موافق بس، کہ وہ جسم مہیں ہے، ا المعلول ميمراس قسم كالموض طرح رابك كاحلول حسم مين ، توير مجى باطل ب،اس

لتے کہ اس سے یہ بات مفہوم ہوئی ہے کردیگ حیزیں اس لیٹے یایا جا آہے کہ جی کا

کا محل حیز میں موجو دسہے ،اور ظاہر سے کہ الیسا حلول اجسام ہی میں ممکن ہے ، ایجودہ ہم کا ہوجیساکہ صفایت اضافیہ کاحلول ذوان میں ہو: ناسے ، یہ کھی ا<sup>طل</sup>ل

حیبت سے جو بات مفہو م ہوتی ہے وہ احتسباج ہے ،اب گرافوم

ابن کاحلول کسی سننے بیں اسس محاظ سے مانا جا سے نو اس کا محیاج ہون الازم آجائے

گاجیں کے نتیجر بیں اس کوممکن ماننا پڑے، اور مؤثر کامتاج ہوگا، اور بیر معال ہے

ورجيب حلول كى تمام شكليس باطل بين نوائسس كاممتنع بورانما بيت بهو كا،

ووسے اس کیے کہ اگر ہم حلول کے معنی سے نطع نظر کھی کرلیں تب بھی کم

سکتے ہوں کہ اگرا قوم ابن حبسبمہ مس حلول کر گیا تو یہ حلول یا تو واجیب ہوگا یا ج مکن منہیں کراسکی ذات یا تو اس حلول کے آفتضاء کے لئے

کانی ہوگی یا بہیں، پہلی صورت میں اس اقتصاء کا موفوت ہونا کسی مخرط کے

نے بر محال ہے ، تب یا تو خدا کا حادث ہو نا لازم آئے گا ، یا معل کا قدیم

بعغ ببرفرف بركم أسبت كرنداكي كابسيت برل كرافسان ببن كتئ تفى دمعاذ الله بالتقى حاشيه تله برصغه استده

قدیم ہونا ، حالائکردونوں باطل ہیں ،دوسری صورت بیں اس حلول کا اقتضاء ذات کے علاقہ کو تی اور سنے ہوگی اور وہ اسس میں حادث ہوگی اور حلول کے حادث ہو سنے سے اس نے کا حادث ہو تالازم آئے گاجی میں حلول ہوا ہے نتیجۃ اس میں حادث کی قا بلیت ہوگی اور محال ہو اسے نتیجۃ اس میں اس کے ذات کے لوازم ہو سے کہ یہ کا بلیت اس میں اس کے ذات کے لوازم میں سے ہوگی ،اور ازلی طور پر موجو د ہوگی جو محال ہے ، کیونکہ ازل میں حوادث کا وجو د

حاں ہے۔ دوسری شکل بھی ممکن نہیں ،اس سلٹے کہ اس شکل ہیں برطول اقنوم ابن کی فیات سے ایک زائڈ چیز ہوگی ، بچھر حبب وہ سمبر میں موجود ہوگا توضروری ہے کہ حبر میل کی صفت حادثۂ حلول کرسے ،اور اس کا صلول مستنلزم ہو گا اس سے قابل موادث ہونیج

جو باطل سے ،

تبیرے اس لئے کرافنوم ابن اگر جہم علیٰی میں طول کر ناہے تو دوصور تیں ہی ہو سکتی ہیں ، یا تو ذاہت خدا وندی میں بھی باقی رہتا ہے یا بہنیں ، پہلی صورت میں حال شخصی کا دو محل میں با یا جانا لازم کسٹے گا،ا در دوسری صورت میں ذاہت خداو ندی کا اس سے خالی ہونا لازم آسے گا ، تو دہ بھی منتقیٰ ہوجائے گی ، اس لئے کہ انتفاء جزوانتفاء کل کو

مستنگرم بہت ۔
اوراگریہ اتحاد بغیر حلول کے ہے ، توہم پر کہیں گے کا قوم ابن جب مہیرے کے ساتھ متحد ہوگیا تو یہ دونوں اتحاد کی حالت بیں اگر موجود ہیں قوہ دو ہوں گے شرکہ ایک ، نور رصغی گذشتہ کا حاشید کئے کہ اندیوں کہا جائے کہ حصب موجود ہیں تقوہ اس وقت اقتوم ابن بھی بی رصورت بین صودت وزم آسے گا، بالوں کہا جائے کہ جب سے اقنوم ابن موجود ہے ، اس وقت سے ہم محمی موجود ہے ، اس وقت سے ہم محمی موجود ہے ، اور بر بھی مہیں کہا جاسکا کہ بر صودت ہوجائے ، اور بر بھی مہیں کہا جاسکا کہ بر صودل کسی حاص بشرط کے ساختہ موقوف مقا، اس سے کہ م تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کا تقاص کر سے والی شے سوا

فات آفذم کے اور کمچھ مہیں ۱۲ تعی کے بعنی افغوم ابن کا جسم کی بطور پھواز حلول کرنا ۱۲ تھی کا تعام کا تع

توانخادِ ندر با ، اورآگردونوں معدوم ہوجائے ہیں تواکیب تیسری چیزبیدا ہوگی ، توسمی اتحاد منه موا، ملکه دوچیزون کامعدوم مهو نا اور نبسری چیز کا حاصل مهو نا لازم آیا ۱۰ اور اگر ایک <sup>با</sup>تی رستا ہے اور دوسسرامعدوم ہوجا تا ہے تومعدوم کا موجود کے ساتھمتخد دہونا معال سے بھو تکہ برکہنا محال ہے کہ معدوم بعینہ موجود ہے ، لیس ابن ہوگیا کہ انحاد محال ہے ا درجن توگو ن کا نظریہ برہے کہ اتحا و بطور ظہور سے سے حس طرح انگو تھی کی تحریراو زهنن جب كركارے برنما إلى موتا ہے يا موم برنطا هر بوتا ہے ، يا المين ميں حس طرح انساني

مگراس طبع اتحادِ حقیفی توقطعی ابت بہیں ہوسکنا، بلکاس کے برعکس تعنساڑ ثابت ہوتا ہے ، کیونر کے حس طرح انگو تھی کی تحریر اور نفش جو گارے یا موم بہت وہ ا بھی تھی کے معافر ہے ، اور آئینہ میں نظر آنے والاعکس انسان کے معایر آبے، بالکل اسی طرح اقوم ابن جبرسیسے ہوگا ، زیادہ سے زبادہ بیمکن ہے کہ صفیت اقنوم ابن کا جس قدرانر اس میں ظاہر ہو گا وہ دوسرے میں مزہو گا ، بالکل اسی طرح حب طرح بزشال

میں سورج کی شعاع کی تاثیر بانسبت دوسرے بتصروں کے زیادہ ظاہر ہوتی ہے،

مذكوره بالاتمام دلائل سے بير بات تابت موجاني بيك كعقيدة تلكيت ان محالات میں سے ہے جن کے بارے میں کسی شاعرنے کہاہے کہ سہ

عُجُّالَ لا يساويه مسال وقول في المعتبقة لريقال

وفكركاذب وحديث نور بلامنهم ومنتؤه الخيال

و ذنب في العواقب لايقيال

تعالى الله ما قالوه كفي

اله بدختنان ایک پتھر ہے جس سے نعل پیرام حارے ۱۲ مصنعت رحمات ، کے میرایک ایسا محال سے جس کے بابر کو تی اور محال نہیں ہوستا ، اور ایک اسبی بات ہے ہو کہنے کے لاگتی ہی منہیں ، کیر جھوٹی فکراور جھوٹی بات ہے ہواں کے ممنہ سے نکلی ہے ، ادر اس کا خشاء محص خبال ہی خبال ہے خدان کے خیال سے بلندوبرترہے ، انہوں نے توبالک کغر کی بات کہی ہے ، اورابک لیسے گناہ کی بات حس سے نتا مجے پریخورکر سنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھنے سکے لا تی ہی نہیں "

یڑیروٹسٹنٹ عثاء ربانی کے مسئلہ میں فرقۂ کمنیضولک كرا اور مذاق الا تاسي ،اوركتاسي كرسنسهادن موسى كى بناء ہے بن جاناممکن نہیں کئے ۔ حالاتھ اس تر دید و نداق کے مستنی دونوں فرقے چی،کیونخرجس شخص نے مسبہ بیجے کو دیکھا اس کوایک معیتی انسان ہی نظراً !، اور پی آس اللهاني مي سعية، زياده سيخ عاسترلعيني أشكاكو بهلانا ورحقيف، بديبها ما بيرم فسط ، کھولنا ہے ، اس کئے یہ نظریہ اسی طمعے ، اطل ہے ، جیسے کہ رف فی کاسیسے بن نے کا نظریہ علطہے ، اس کے نتیجہ کہ میں جاہل عبیانی خوا ہ اس کا تعلق ایل شا ہے کسی بھی فرنسے ہستے ہودہ اس عقیدہ کی بر ولت ، کھارکھ لا گھراہ ہو گئے ، ان م تو توجو بر دلاہوتی اور اسوتی کا فرق بھی معلوم بہیں ،گؤان کے علماء اس فرن سمھے ہوں ، بلکہ بوگ نوجو سرناسوتی کے لحاظ سے مسیح علی الوہبیت کے م میں ،اور عجیب طرح ما مک توطیاں مارتے ہیں، صاحب نے ان کوعیسائی مذہب کے ضوری عقائد بانحضوص عقیدہ تثلبیٹ سنکھا با عیساتی اس یادری سی کے پاس رہنے سکھے ، اتفاقًا ایک روثر بادری کا ابک دوست ملافات کے بلتے آیا ،اس نے یادری سے یوچھاکہ وہ نئے عبیبائی کو ن ہں و یا دری نے بنایا کہ تین اشتخاص نے ندمیب عبیبائی تبول کیا ہے ، دوست نے کہا كركيا انہوں نے هاليد نديرب كے صروري عقا تر بھي سيكھ لئے ہيں يا منہيں ؟ يا دري أكيوں ننہس ۽ ا درا منحاناً ان ميں ستے اكم كو بلايا ، كاكہ ابينے و وسنت كوا ينا كار ناميہ دکھا ہے ، جنانجزاس جریر عبیاتی ہے عفیر ۂ تنگیٹ کے باسے میں در یافت کیا ، تو اس۔ نے کہاکہ آپ نے مجھ کو یہ بنایا ہے کہ خداتیں ہیں ، ایک آسمان میں ، ووسرا کنواری مریم كے بيٹ سے بيا ہونے والا، سيسراو ، جوكبوتركى شكل ميں دوسرسے خدا برتيس سال كى عمر ك ملاحظرفرا عيرصفي ٨٨٨ • ٨٨٩ الخ جلد بزا

مين ازل مُوا،

پادری بڑا عفنب کاک ہوا اور اسس کو یہ کہ کر ہٹا دیاکہ برمجہول ہے،
ہیردد مسئے رکو بلایا ،اور اس سے بھی یہی سوال کیا ، اس نے بواب دیاکہ اُسینے
مجھ کو یہ بتایا تفاکہ خدا بن سے ، جن میں سے ایک کوشو کی دے دی گئ ، اب دو خط با فی
رہ مجھ کے بیں اس کو بھی یا دری نے خصر ہوکر نکال دیا ،

و سے ہیں اس وہی ہا وری سے صفیہ ہور ہوں ہے ہوں۔ بھر تمیسرسے کو بلا یا ہو یہ نسبت پہلے دونوں کے ہوسشبار بخطا واس کوعقا کمہ یاد ارینے کا بھی شوق بخفا و بادری نے اس سے بھی سوال کیا وقد کیا خوب ہجا ب د نبنا ہے، کہ تناوید میں ناتہ ہو کے بس نام کے اراپنی ساجہ جا جو ایک دیا ہو براہ نام کے بھی سے

اً قا! میں نے توجو کچھا ہے۔ نے سسکھایا خو ب انجی طرح یاد کر لیا ہے ،اورخد اسٹے منہے کی مہر بانی سے یور ی طرح سمجھ گیا ہوں ،کہ ایک بین ہے اور تین ایک ،جن میں سے ایک

ی ہوں کو سولی دے دی گئی، اور وہ مرگبا، اور بوجہ اتحاد کے سیکے سب مرگئے، اور اب م ع در راہ نسد سال میں رات کی ذہر ادر سرع گ

كو في ضرا باتى نهي را با ورنداتحاد كى نفى لا زم آئے گى ،

اسس سلسلم میں ہماری گذار مشس ہے کہ اس میں جواب دینے والوں کانیادہ قصور مہیں ہے، اس لئے کہ بیعفیٰدہ ہی الیسا ہجیب یہ ہے کہ جس میں جب او بھی تھو کہ کھانے ہیں اور علماء بھی حیران ہیں، ان کا اقرار ہے کہ اگر جی بہا را عقیدہ ہے ، مگر اس کے سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں، اور سمجھانے سے اور وضاحت کر نے سے بھی عاجز ہیں، اسی لئے امام فخر الدین رازی رح نے اپنی تفسیر ہیں سورۃ نساء کی تفییر فرانے ہوئے کہا ہے کہ !

سراسیں وروں میں ہے ہی مسیریں کورہ سے ا در عبدایتوں کا ذرب مبت ہی جہول کے ا،

بيمرسورة مائره كى تغييريس فرائے بس كه ١-

« دنیایس کوئی بات عیسا بُوں کی بات سے زیادہ شرید فساو والی اور ظاہر البطلان شہیں سیم ؛ ؛ سیم ؛ ؛

که بعنی روح الفندس بیس کے اِسے پیس متنی ۳؛ ۱۹ بیس اکھا ہے کہ وہ حفزت عیئی علیالسلام پریٹیس سال کی عمرین کبونر کی نشکل میں کا زل ہوئی ، تلہ نفیسر کمبیر،ص۳۲۹ چ۳، آبت وکلاتفو گوا کھٹنڈ بھی ۱۲ نفی ۵۲ ایفٹا،ص۳۲۳۰ ج۳، آیت کفکر گفراکٹیڈین فاکورا الحز ۱۲ نفتی ان عقلی ولائل کی بناء پریائیل کی اب حب کد دلائل قطعب عقلیہ سے یہ بات معلوم ہو جی ہے کی ضا کی ذات بین شکیت عبار توں کی ما ویل صروری سے احقیقی ایمن ہے ، تواگر میسے کاکوئی قول

ظا بیرا شلیث بید د لالت بهی کریا ہے ، توانسس کی ما ویل ضروری ہوگی ، اس کے کہ لامحالہ مل میں شکلیہ میں میں .

جار ہی شکلیں ممکن ہیں ؛ -

یا قدیمات دلائل عقلبه ورنقلیه بریم لکیاجا ہے ، یا دوّانوں قسم کے ولائل کو ترک کر دما بائے یا تھرنقل کو مفل برتر جے وی جائے ، آآس کے برعکس عفل کو نفل برتر جے دی ، پہلیصورت نوقطعی با طل ہے ، وریزایک ھی جبر کا متنع اور محال ہو 'ااور اسی کا مِمتنع ہِونا لازم آئے گالاُ وسری صورت کھی محال ہے، وَرند ارتفارع نقیضین لازم آئے کا تبسری شکل بھی جائز منہیں، اس ملے کرعفل اصل سے نقل کی ،کبو بکرتمام نغل کے تبوت، س بات پر ہے کہ خدا کا د جو د اور صفائٹ علم و قدرت اور انسس کا پینم مجبجنا ثابت جائے ،اور بینمام چیزیں دلائل عقلیہ ہی سے ٹابٹ ہوسکتی ہیں ، اس لیئے عقل میں سی نسم کاعیب سکالنا در منفیفت عقل و نقل د و نوب سی پس عبیب سکاننا ہے ، اس سے ہمارے کئے عقل کی صحبت تسلم کریائے اور اس سے بیٹن کے سوااور کوئی جارہ کاریہ من اسى طرچ كفل مين "، ويل كے سواكو في معارتهيں ہوستھا ،اورجيباكه متقدمه كي نسبيري باست میں معلوم ہو چکا ہے، اہل کناب کے بہار تا ویل کوئی نا در وعجب اور قلیل تھی تہیں ہے ، جنا تخیروہ بوگ ان میا شارا بنوں کی او بل کرنا ضروری شیکھنے ہیں جوخدا کیے جہانی ہونے یا شکل دصورت بردلالٹ کرتی ہیں ، معض ان دوآ بنوں کی وجرسے ہو عقلی دبیل کے مطابق بن اسی طرح ان بہت سی آبات کی تاویل کو عزوری فرار نبیت ہیں، جوخدا کے لئے مکا نبین بر دلالت کرنی ہیں، محض ان تھوڑی سی آینوں کی بنا ء پر ہو وليل مقلى كم مطابق بس مكريم كوكينفولك فرف كے دانشسندوں اوران كے مانے والوں کیاس حرکنٹ بر بھا ہی تعجیب ہونا ہے کہ برلوگ تھجی تواس فدرا فراط کرنے ہی کہ جس

اورعفل کے فیصلہ کور دکرتے ہوئے یہ دیملی کرتے ہیں کہ وہ روٹی اور مشراب مدروٹی جوعردب مسيسح ست مرتبطو بلہ بعنی انتھارہ " اس دنیا بیں ہماری آبھوں کے سامنے بیدا ہو بیں، عشاءر بانی میں ایک م حقیقتاً سیح ۴ کا گونشت اور خون بن جاتے ہیں ،جن کی یہ لوگ بھر پرسٹنش کرتے اور دونوں کے آگے سجدہ کرینے ہیں ، اسی طرح کھی عقل و براہمۃ کے فیصلہ کوسٹھکرائے ہوئے اور له بن عظله کو نظرا نداز کریت ہوئے تنگیت حقیقی اور توجید کی نسبت به دعوٰی کریٹیجے من كران دو نول كااجتماع واصر شخص مين بيك وقت ايك سى جهن سي مكن سيء ليكن اس سع بهي زياده تعجب خيز اورجيرت الحكز رويراس معامله مس فريخ وٹسٹنٹ کا نظرا آ ہے کہ بہ لوگ عشاءر بانی کی روٹی اورشراب کے مبیسے بن جانے ستُعلى بن نوابيئن حريب، ومنفا بل كييخو مك لوگوں كى مخالفَت براسے شَد ومدست ہیں، لیکن دوسرے مشلہ لعنی عفیدہ تشلیت میں ان کے ہمنوا ہیں ، اب ہم ش كرف كاحق ركھتے ہى كەاگرى ظاہرنقل بيمىل كرا عرورى سے ، خواہ وہ ناس حس وعقل کے خلاف ہو تو بھرانصاف کی بات بہسسے کہ اس لحاظ سے تِعُولُک فرقہ آسے۔ فرنسسے لاکھ درجے بہزے ،کیؤیکران لوگوںنے مبیسے ے طاہری فول کی اطاعت اور فرما نرداری میں اس قدر مبالعذ کیا ہے کہ اس جبز کے بود ہوئے کا اعتراف وافرار کر ایا کے جوس وبراہن کے قطعی خلاف کھا، غرض ایج انب مصرت مسیع علیدانسلام کے بارے بی عیسا یُوں کے افراط کی بہ نوعیت آب ملاحظ کریکے ب*ش کہ* ان کو انسان سے خدا بنا ڈالا، مگر دومسری طرف نفریط کا برحال ہے کہ بحود مسیسے عملی شان میں اور ان سے آباد اجداد کی نسبست بڑی ہی گری كرية بوسة أن كوذرا بهي حيايانوف نهبي بوتا ، جنا كيران كا یکیج ملعون بوا اور مربے کے بعد جہنم میں گیا ، دہاں نبن روز قیام تاہم كيا صياكة عنقرب برتفصيلات آب ك ساسن آف والي من ، که بعنی روشی کے معبود ہوسیکا ۱۲ ت

اسی طرح ان کا عقبدہ ہے کہ واق وسیاں علیہا السلام اور مسیح کے دوسرے آباد ا اجداد مست سب اس فارض کی اولاد ہیں جوخود ولد الذنا ہے ، بعنی اس کی مال تمریدیہ وا سے حرام نطفہ سے اس کو جنم دیا ،اور زنا سے پیدا ہوا

المی طرح ان کاعقیدہ ہے کہ داؤ وعلیالسلام نے جوعبی عمیے جدا مجد ہیں، اور یاء کی بیوی سے زنا کیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت بردعوی ہے کہ دہ اپنی آخری عمرییں مزند ہو گئے، جیسا کہ آ ہے کومعلوم ہوجیکا ہے،

## أبك برست عيسائي عالم كااعتراف اوروستيت

ایک زبردست عیسائی عالم نے حب کا نام سیل ہے اور حس نے لبعض اسلامی علوم میں تھی اچھی خاصی شد برحال کر لی تھی ، اورا پنی زبان میں قرآن کریم کاتر جسہ سجی کیا تھا ، اور اپنی زبان میں قرآن کریم کاتر جسہ سجی کیا تھا ، اور وہ ترجمسہ عیسا ٹیوں میں بڑا مقبول بھی ہے ، ا . . . . اس نے اپنی قوم کوجو وصیت کی ہم اس کو اس کے ترجمہ مطبوع تھے ہلا ۱۸۳ ہے نقل کرتے ہیں ، وہ کہنا ہے کہ ،۔

راقل برکسلمان رجرز کیجیواد مربیکرالیے سٹے نہ کھاڈ کرج عقل کے خلاف ہوں کے اللہ کا بیس الم اللہ کا بیس الدر اللہ کے کہ سلمان لوگ اللہ باتوں پر بہت تھوکر کھائے ہیں الدر جس کلیا بیس یہ مسلم بیس وہ کلیا طاقت نہیں رکھنا کہ سلمانوں کو اپنی طرف کھیٹرے تھے ،

ملاحظر فرائے یہ شخص کیسی بنہ کی بات کر رہا ہے ،اور اپنی قوم کو کیسی کر کی بات مراحشا ء ربانی کی عقل کے خلاف ہیں ،

رص شب ساد سن کرسند بر سل بعن ترجم قرآن سنرلین ( ازالة السکوک ، ص ۲۹ ج ۱ ) مل به عبارت م سفادان الن الن الن الن الن الن الن الن کوک ص ۲۲ ج اسے مفظ به لفظ نقل کردی ہے ۱۲

واقعی انصاف کی بات نویہی ہے کہ ان مسائل کے اننے و الے بقینی طو برمشرک بیس ، فکر ا سے دُعا ہے کہ صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنائی فرائے :

 $\infty$ 

ملہ انطب ارالی سے عربی منون میں بہب ہی جلد بہب ان ختم ہوجاتی ہے ، اور و وسری جلد انجست کی جلد انجست کی دومری فصل سے منزوع ہو تی ہے ، اس کے برخلاف فرانسیسی اور انگریزی تراجم بی بہلی جلد جو منتھ باب کے اختیام پرختم ہو تی ہے ، اس محر تفی عثمانی ،

## دوسرى فصل

· نندئن كاعقيرة اقوال ببنيج كى ديشني بين

اب ہم خود تصرت میسے علیالسلام کے وہ ارمث دات ہدیج ناظرین کریں گے جو تنظیث کے عقیدہ کو باطل قرار دیتے ہیں ،-

بهلاارمن و الجيل يوخا باب ، آيت ٣ يس ہے كه صرت مسيح عليالسلام مناجات كرستے ہوئے فرايا ، -

" اور ہمیشہ کی زندگی بہ ہے کہ لوگ بخصر خداستے واحد اور بری کو اور لیبو ع میسے م کر میں تنازی میں اور ایک بندی

کویسے تونے بھیجاہے ، جانیں ؟

اسٹر کو واصر حقیقی اور علی علیا اس نے واضح فر با اکرابدی زندگی کا حاصل یہ ہے کرانسان اسٹر کو واصر حقیقی اور علی علی الله اس کا رسول مانے ، یہ نہیں فر با اگرابری نزگی یہ ہے کہ ابری نزگی یہ ہے کہ ایسے تین اقوم والا سمجھیں ہوا لیس میں حقیقی امت یاز رکھتے ہیں ، اور برکر عیہ ہی اور انسان بھی ، یا برکہ وہ جبم والے خدا ہیں ، یہ قول وعاء اور مناجات کے وقت فر با یا گیاہے ، اس لئے برا حمال کھی نہیں ہوسکا کہ میہودیوں کے ڈرسے ایسا فرادیا ہو ، لیس اگر تسلیث کا عقیدہ مدارِ نجات ہو تا تو اس میں سر در در برا ایسا فرادیا ہو ، لیس اگر تسلیث کا عقیدہ مدارِ نجات ہو تا تو اس سے در در برا ایسا فرادیا ہو ، لیس اگر تسلیث کا عقیدہ مدارِ نجات ہو تا تو

تواپس کوظا هرفرماتے،

کراس سنے ان کونوب جواب ویا ہے ، وہ پاکسس آیا اور اس سے پوجھاکہ سب مکمور بیں اقل کونساہے ، یسوع نے جاب دیا کہ اقل برہے : اسے اسرائیل اشن ! خلا وند ہارا خدا ایک ہی خداد نریب ، اور توخدا وند اہنے خداست اہیے سارسے دل اوراہنی سار ی جان اوراہنی ساری طاقت سے محبت رکھ ،

د وساربه که تواسی بی سے اپنے برابرمجدت رکھ ، ان سے بڑا اور کو تی حکم نہیں ، نقیم نے اس سے کہا اسے استنا دہبن خوب اِ توسفے سیسے کہاکہ وہ ایک ہی ہے ، اور اس کے سواکو ٹی نہیں ، اور اس سے سارے و ل اور ساری عقل اور ساری طافت سے محبت رکھنا ، اور اپنے پڑ دسی سے اپنی برابر محبت ارکھنا ، سب ضنی فراق بیوں اور فربیجوں سے پڑھ کر ہے ، حب بیورع تے و بچھاکہ اس نے

مله سوختنی قربانی مهد جدوی کا جهره مهری کا بیجیلی آمنوں میں بردستور مقاجب کسی شخص کو انتدکی راه بین نیز دستور مقاجب کسی شخص کو انتدکی راه بین قربانی دین موتی نو وه اس چزکو کھلنے سیدان یا او پیخ بیبا ڈیرر کھ دیتا تھا اسمان سے دیک آگ انتدکی طرف سے آتی اور آسے کھالیتی ۔ اگر کسی موقع برید آگ نداتی نواسے قربانی کے

دا فائی سے جاب دیا تواس سے کہا نوضا کی ادشاہی سے دور بہیں اور آیات مرا مامس الجنیل مٹی کے بات ۲۲ میں بھی یہ دو حکم اسی طرح بیان کئے گئے ہیں ،اور ان کے بعد فرایالگیا، «ان ی دومکوں برخام نوربت اور انسب اعسے صحیفه کا مدارہے اور النے معلوم ہواکہ سیسے پہلا حکم حبس کی تصریح توانت اور سخیروں کی تمام کیا ہوں میں کی گئی ہے، ادر وہی حق تھی ہے ، اور خدائی یاد نَشاہت کے قرب کا سِبب بھی، وہ پر بختید ڈ رکھنا ہے کہ انٹر دیر، ہے ، اس کے سواکو ٹی لاگن عیاوت نہیں ہے ، اگر تثلبیث کا عقیدہ مرار سنجات ہونا تو اس کا بیان تور بیت اور انبیاء عمی تمام کیا بوں میں ہوتا امکیونکر برس<del>ے</del> پہلا حکم ہے ، اور <del>میبلی علیہ السسلام</del> کو پر فرمانا چاہئے تفاکہ ،۔ سے ہیلی وصبت بہ ہے کہ وہ رب ایک ہے ، بین افغوم والا ، جو مفیقناً ایک دورے سے متازیں یہ كىكن ائىسسىكى تعربى خ نەنوكىسى نبى كى كانب بىپ كى گئى، نە عبىلى علىبالىسلام خىسى السافرايا، توبرعفيده ماريخان نهين بيوسكا، لَكِنَداثًا بَت ہواكہ مدارِ سَجات صَرف نوحيبر خفيفي كاعقيده ہے مُركم عقيدة تثليث اوم انبداء كي بعض كذابول مي مستنسبط كركے ايل شكيت كاجنون مخالف كے لئے عجن نہيں مِن *سنگذا ،کیونکہ ب*راشنبا طربہت ہی خفی اُدر صربح اقوال سے متقلبلے مہیں <sup>ب</sup>ا مفہو <del>ہے</del> ، مقصود مخالف كاتوبرب كتشليث كيعقب وكواكرنجات بب كيم يمي وخل مؤا إنو اسرائیلی پنجمبراس کو اسی وضاحت کے سب نفر بیان کریے، حبی فدر وضاحت کے توحيركوكتاب الاستنتاء كي يضاب كي بنتسوس آيت بين بيان كياب، و تاکه نوجانے که خلا و نربی خلاہے ، اور اس کے سواکوئی ہے ہی نہیں '

و کرنش نزست پہوستی اسقبول ہوئے کی علامت سمیما جا آتھا ، قرآن کریم نے مبی سورۃ آل عمران مبیں (گذشرنزست پہوستی اسقبول ہوئے کی علامت سمیما جا آتھا ، قرآن کریم نے مبی سورۃ آل عمران مبیں اس کی تصدیق کردی ہے ،اسی قربانی کو بہاں سوختنی قربانی کہاگیا ہے ۱۳ نفی سله آیات ۲۰۰۱ ۲۰۰۱ ۲۰۰

اطبارالمخ جلدودم « بیس آ جسکے دن نوجان سے اوراس بانٹ کودل میں جالے کہ ااوبر آ سمان میں اور شیجے زمین ير خدا وندسي شراب ، ١ دركو ئي دوسرانيس " اورکتاب مستثناء ہی کے باب آیت ہم میں ہے: ادسن لمے اسرائیل اضراد ندہما راضرا ایک ہی ضرا ہے ، توا بینے سارے ول اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خوا وند اپنے ضرامے مجتن رکھ ا اور کناب بسعیاه باب هه آبت و بس ہے ، سيس مي خدا وند بون، اور كوئي نهين ، ميرے سواكوئي خدا سيس . . . . . . . . . . . . اكم مشرق سے مغرب بک لوگ جان لیس کرمیرے سواکو ٹی نہیں ، بیں ہی نعدا وند ہو ں میرے سوا كوتي دوسراميس ؛ دايات ۵، ۹) یہ آ بین وضاحت سے بکار بکا رکر کہدر ہی ہیں کہ مشیریٰ سے مغرب یک سشخص برست كے لئے كُرِّ الله وَالِّ الله كا عَفادركمنا سَى صرورى ہے ، اس بات كانہيں ك خدا (معاذ الله) نین بن اکتاب بسعیاه سی کے باب ۱۷۴ بین م بے کر ،۔ ر بین خدا بون اور کوئی دور انهین ، بین خدا بون اور مجھ ساکو ٹی منہیں ، ی تسبیدی: - عربی زیم بسطبو مساله کارجم نے مسبیح علیہ السّلام کے اس قول میں تخریف کی ہے اور صمیر متعکم کو ضمیر خطاب کے نبدیل کرے یوں ترجمہ کیاہے : و خدا وندسرا خدا ایک سی خدا و ندست یا

اس تخرنفٹ کے ذراجہ آبت کے بڑے عظم منفصد کوضا تع کر دیا ،اس لئے کہ مِسْكُلُم اس مُوقَعْب مرير اس بات پرد لالت كر تي لينفي كه نو<u>د عليتی</u> رب نهيس بس ، بلکه ئے ہند سے ہیں بخلاف ضمر خطاب کے ، بطابر الیامعلوم ہو الہے

مل بعنی مرفس ۱۲ و ۲۰ والا ارشاد بوانیمی او برگذرای

تلے بیکن موبودہ اردو نزیم بیں مشکلم ہی کا صبی نہ ہم نے ادبر کی عبارت موبودہ آر دو نزیمب ہی سےنفل کی ہے ۱۲ ت

مرقس باب ۱۳ آیت ۳۳ میں ہے:-دد میکن اس و ن یااس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانیا ، نہ آسمان کے

برارست وببالك ومل نتبيث كاعتقاد كوباطل قر سنے قیامت کے علم کوحرف اللہ کے لئے مخصوص فرمایا ،اورخود اپنی سعلم کی نفی با امکل ایسی انداز میں کی جسطرح انتدیکے دورر سے نم عاملہ میں اینے اور ان کے درمیان کوئی تفرین مہیں کی ، لميهالسلام معبود بوسنے تو ممکن نه نظاکہ وہ قيامت کے وقت دص *اگریه بھی* بینش نظر رکھا جائے کہ "کلمہ" اور" افنوم الابن " ووٹوں کامصدا نی اللی ہے ،ادرمسبیع اور "کلمہ" اور "اقذم الابن " بیں انتحا دہے ، اورجولوگ حلول ے فائل ہں ان کے مرہب کی بناء پراگر ہم اس اتحاد کو بھی نسلیم کر لیں ، یا ف<del>رقت کر</del>ینیو۔ کے مسلک کی بنیا دیر جوانقلاب کے قائل میں ، ان کی بات مان لی جائے نواس کے متفضاء تو به بهو گاکه معامله برعکس بوه بعنی مسیسی سی گویلم نیامت بو ، ا ور با**ب کوفط می علم نه بو** وربنه كم ازكم حب طرح باب كوعلم ب بيت كو بجى صرور بو ، اور جو نحد علم عبهم كي صفات بين ا کمونک عیسا یوں کا عقیدہ ہے کہ صراکی صفیت علم سے سے ۱۳ نقی ملے عبیدائی حزات مرقس کی اس میارت کی میز ماو مل کیاکرستے ہیں کہ <del>حفرت میسے</del> نے پہاں اپنی بیل میٹی کینے حبم کے اعتبارسے بتلائی ہے ،خواہونے کی جنبیت سے یا ماہیٹ کی چنٹین سے مہیں،مصنتف رج اس کا جماب ہے ہیں کہ علم توصیم کورہیں ہوا کریا ، اس لئے یہ کہنا ہی درست نہیں ، سینٹ اگسٹا ٹن نے اس کا جواب یہ دیاہے کر یہاں معزت مثیرے اپنی ہے خبری مخاط سے کھاظ سے کر سے میں کردو بی سرا میں شھیں بٹلا مزسکنی اس سئے گو ہامتھائے من میں اس گھڑی کی بابت جا نیا سجی نہیں اور اسکی <del>پولس کے کلام سے م</del>ثال بھی بیش ی ہے ، د جسک را منکس آف سینٹ آگٹا تی ،ص ۸ ۸ ہے ۲) لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پیمطلب لیا درسست ب نب نواس اعتبارست باید بعی نبیس جا تنا ۱۰سسلت که اس نے بھی ابھی کمکسی کو بنیس بندا یا بھی مگر باب

ستنتناء کے کیا معنی رہ جاتے ہیں ہ ۱۴ نفی

تهجی پنہیں ہے لہا۔ ندا اس میں ان کا بیرمنٹ مہور عذر تھجی مذجل <u>سیکے مح</u>کا کہ حضرت تھ نے علم قیامت کی نفی اپنی وان سے جو کی ہے ، ا بہنے حب رکے اعتبار سے کی ہے ہسپ نوب واصنح ہوگیا ک<del>رسب علیہ اسسلام</del> ندبہ لحانا حسم عبود ہیں ،اور ندکسی دوسرے عتبار

الجيلمتي بابك أبيت ٢٠ بس ٢٠ : -

سر اس وفت رکی کے میٹوں کی اس نے ایٹے میٹوں کے سا مقداس کے ساخت آگرسجرہ کیا ،اور اس سے کچھ وض کرنے بی ،اس نے اس سے کہانڈ کیا جا ہنی ہے ؟ اس نے اس سے کہا ، فرا کہ بہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تبری داہنی۔۔۔ اور ایک نیری باعیں طرف جیھےیں ، بسوع نے ہوا ہے میں کہا .... اینے داہتے با بیس کو بھانا میرا کام نہیں ، مگر جن کے لئے میرے باب کی طرف سے تبارکیا گیا ۱۱ن سی کے سے میں کا آیا ت ۲۰ سام

بہاں <del>حفرت میسے علیہ السلام نے ص</del>احۃ سے سانھ اہنے آپ سے فدرت کی نعی فرمادی، اور انسس کومرت استرنعالی محسب نفیمضوص فرمایا . حب طرح است آسیے ملم قبامت کی نفی فرماکر اُست استر تعالیٰ ست مخصوص کیا نضا ، اگر بھنرت <del>تمسیسی ع</del>م معویونے توليرادمشب لاسكيسے درسست بيوسڪا نھا ؟

و الراسعة المخال المخال المخال المناه المست ١٩ يس ب ١٠ م اور د بجنو الب شخص نے پاس اگر اس سے کہا ہے دنیک )

که زبدی، بوطاً مواری اوربیقوب مواری کے والدکانام ہے ۱۲ سکہ بہی واقعہ ایجیل مرفس ۱۰:۵،۳۵:۱۰ میں بھی ذکر کیا گیاہے ، مگر دہاں تعقوب اور بوخیا کی ماں کے بھلٹے خود لیعقوب اور بوخیا کا ذکرہے ، بربھی بائیل کی نقاد بیانیوں میں سے ایک ہے ۱۲ ت تک بیال نیک کالفظ مصنت نے نفل کیا ہے ،موبی ترج برمطبوعہ مشله ۱۸ یخ بس مجری وجود ہے، (ایک المعسلم العث الع ) ورفدیم أیگریزی تزمجر بس مجری می جمع می الم ٥ ٥٥ ٥ ) سب اليكن موبود واردو اورجديدا مركزي ترجمون بين بحى يد لفظ بيهان سن حزف كرديا كيا ہے البتریمی فاتعالیخیل مرفس ۱۷: ۱۷ اور لوفا ۱۸: ۱۸ بین مجی ذکر کیا گیا ہے ، وہاں ان تمام ترجوں میں

م نیک الفظ اب بمدموجودے ، جوشایدا شنده ایرمشینوں می صدف کر دیا جائے ۱۳ کفی

استنادین کونسی تیکروں، ناکہ ہمشہ کی زندگی باؤں ؟ اس نے اس سے کہا (تو مجھے کیون ک نیک کہتا ہے ؟) نیک توالی ہی ہے '؛

یہ ارمث وقو ننگیت کی جڑ ہی کاٹ دیتاہے ، دیکھٹے آپ اس کے لئے ہمی تیار نہوئے کہ آپ کو سنیک اور شک ہوئے کہ آپ کو سنیک کے اور کوئی اس کے بجائے ،اگر آپ معنی ہونا، اس کے بجائے آپ یہ ارمث اور ہوئے اس کے بجائے آپ یہ اور شاہد کے اور کوئی اس کے بجائے آپ یہ فرمائے کہ سواستے باب بیٹے اور روح القدر سس کے اور کوئی نیک نہیں اور بھر حب آپ نے اپنے می بین میں میں نیک سکا لفظ کہ لانا محجی لیس ندر ایا، تو تنگیف والوں سکے ان کلمان سے جن کو وولوگ اپنی نمازوں میں بھی میں نیک ایک نمازوں میں بھی میں نیک ایک نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی اس نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی ایک نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی آپ نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی آپ نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی آپ نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی ایک نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی آپ نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی ایک نمازوں میں بھی میں نازوں میں بھی میں نیک ہوئی نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی ایک نمازوں میں نیک ہوئی نمازوں میں بھی میں نیک ہوئی نمازوں میں بھی نازوں میں نیک ہوئی نمازوں میں بھی میں نے دیکھی نمازوں میں بھی نازوں میں نیک ہوئی نمازوں میں بھی نازوں ہوئی نازوں میں نے دیکھی نمازوں میں نمازوں کی نمازوں میں نمازوں کی نمازوں میں نمازوں میں نمازوں نمازوں نمازوں نمازوں کی نمازوں نمازوں نمازوں نمازوں نمازوں نمازوں نے نمازوں نمازو

ہے ہیں: رائے ہارے رب اورائے ہمائے معبود کسیوع مسیح سب مخلوق کو آئے لیے ہاتھوں سے بنایا ہے اکسس کو تباہ نہ کیجئے کیسے راضی ہو سکتے ہیں ؟ معمر السری کے ایک ایک ایک ایس کا آبت ۲۶ میں ہے:۔

ابل، ابلی در مستنق تکینی ، یعنی اے میرے خدا ا اے میرے فعا ا تو نے مجھ

كيون چيونر ديا ۽

مجرآبین ۵۰ میں ہے:۔

نخلف زجور بین او اخلامات بین آن ی تفعیل کے لئے دیکھے کاب براصعرد مسادر ۱۳۵۳ ا

ددیسوع نے بھر بڑی آوازے بیلا کر جان دے دی '

اور النجيل لوقا باب ٢٦ أبت ٢٦ بيس ك :-

«ميرببوع نے بڑى آ دازسے پكاركركها اسے باپ! بين اپنى روح نيرے ہاتھو

ارسٹ ادہمسینے کے معود ہونے کی فطعی نر دیرکر ناہیے ،خصوصًا ،حلول ماہنے وا لوں مے مذہب کی بناء پر ، باانقلاب کے فاعلین کے مسلک برواس سے کہ اگر آب جود ہونے تود و سرے معبودسے فرا دکیوں کرنے ؟ اور پرکیؤ کر کھنے کہ اسے ے معبود! اسے مبرے معبود! آب نے مجھے کس لئے بچوڑ دیا؟ اور نہ ہر ے میرے بایب میں اپنی روح آپ کوسونٹ رہا ہوں کیو بحمعیود بريون ك واقع بو أنا اور عاجز بو ناآيات ذيل كى بناء ير محال ع

كتاب بسعياه باب ١٦٠ أبيت ٢٨ مي

وكيانومنهي جانبا بكياتو فيسنهن شناكه خداد ندخدائ ابرى ونمام زين كاخالق

منفكانهي اسكى مكن ادراك سے باہرہے " اسی کتاب کے باب مہم آبیت ۲ بیں ہے:۔

وخداد ندامرا تيل كابادست وادراس كافدبيرد بين والارتب الافواج بول فرماماً ہے کہ بیں ہی اقبل اور بیں ہی آخر ہو ن اور میرے سواکوئی خدا نہیں او

اور کناب برمیاہ کے باب آیت ۱ بیں ہے:-

دد میکن خداد درسیا خداید ، وه زنده خدا ادر ابری بادست اه سے "

اورکتاب محبقوق باب ادل کی آبیت ۱۱۲ سطرح ہے:

ورا در است نعط و ندمیرے خلا ا است میرے فدوس اکیا تو آزل سے منہیں ہے واور نومنی

اور تیتنیس سے ام بیلے خط کے باب اول آیت کا میں ہے :-

« رب از بی بادنشا ، نینی غیرفانی تا دیره واصعط کی عوت اور نمجیر ابرا الکا با دم و تی ہے ''

مبسس ج فدات معبود دائمی بهو، ا در کمز وری اور تشکاوی سیسے بلک بهو، لا زوال اورغرفانی ہود ہ کس طرح عاجب نے ہوسکتی ہے یامرسکتی ہے جکیا ایک فانی اور ماجسنر چیز معبا

ہوسکیٰ ہے ؟ توبرتوبہ! بلکرحقیفٹ یہ ہے کہ سسیامجو دوہی ہے جس سے علینی علیہ

السلام عيسائيو ل كے خيال كے مطابق اس وقت بكار كر خيال كرر سے تنے ،اورنعب ب ہے کہ برادگ این معبور کے مرجانے براکنفاء نہیں کرنے ، بلک برعقبدہ رکھتے ہیں کہ وہ

مرف کے بعد مہم میں میں واضل ہوا۔

عيمائي كتي بن كمين من في كم إنا بخر جواد بن ساباط نے يوعقيده كتاب القبلاة مطبوعهر النصائر سے اس طرح نقل

بعد جہنم میں واخل ہوسے کیاہے،۔

« حبی طرح مسیح ہمائے سلے مرسے اور د من ہوسٹے اسی طرح ہم کو بیع تنبد ہ مجھی رکھنا لازم سے كروه جبتم من داخل موسئے ال

یا دری فلیس کواو تولیس نے احمدالشر لی<u>ت</u> بن زین العا بدین کے رسالہ کی تردیدیں عربی زبان میں ایک کناب سکھی، حس کا نام خیالات فلیس رکھا ، برکنا ب رومترا سکر کی کے علاقہ لسکوفیت میں سوالی میں طبع ہوئی ہے ، محد کو ایک کنا ب کا ایک نسخہ عارست کے طور برشہر دہتی کی انگریزی لائبر رہے یہ سے ملاء پادری موصوف نے اپنی

« جس نے ہماری رہائی کے لئے محکم اتھا با ہے ،اور دوز نے بیں گرا، بھر تبسرے دن مردوں کے درمیان آتھ کھڑا ہواا لخ ا

وصفر گذشتر کا حاشیر، ملکه احلِ الن سے دولوں تسخوں میں بہی آلفاظ منرکور ہیں مبکن ہا سے پاس مِنْ قديم وجد برتريتم بن النسب من اس كربجائ اوربم نبين مرس مي العاظ بن ، ظبارائی سے انگریزی تراجم نے یہ جلہی سرے سے تعل بہیں کیا ، البنز وکی الوازل سے الح کے

اے الفاظ نعل سے ہیں رہے گا ہے کا الفاظ نعل سے ہیں

اور برمیر کیک بیں اتبہانی مشکس کے عقبہ دہ کے ذیل میں حبس برتنام عیسانی ا ایمان رکھتے ہیں ، نفظ " ہسل م موجو دست حس کے معیٰ جہنم ہیں ، جواد بن سابا طرکہتے

دد پادری مار طیرونسس نے مجھ سے اس عفیدہ کی توجہ کرنے ہوستے کماکر حب مسيح نے انسانی حسم کوتبول کیا قیاس سے سلتے حزوری ہوگیا کہ نمام ا نسانی وامض كوقول اوربرداشت كرسه، لهذا وهجمتم س معى داخل بواا ورعزاب مجى ديا ككياءاورجب جہنم سے كلاتوابين ساتھ ان نام وكوں كو جوجہنم بين سبيرے كے داخلہ سے قبل موجود شقے جہم سے سکال لاباس نے اس سے دریافت کیا کہ کیا اس عقیدہ کی کوئی دلیل نظلی عصی ہے ، کھے نگاکداس کے بئے کسی دلیل کی ماجت منس،اس يراس مجلس كمستركاء بن سه ايك عبدائي في بطور طافت كم كما کر کھیرنو باب بڑا ہی مسلکدل نظا ،ور نہ اپنے بیٹے کو ہرگز جہنم میں جانے ً دویتا ، بیر

كه عقده اشها بنيشس ( کائی عالم احر فعاسفرانسها نی منسس کی اون مسوب ہے ریب میں بھر میں میں ہے میں میں دراز مک سکندیہ كالشنب راسط اسكر الربس آريوس دو يجفع مستألب جلر فرا كلما مشهر مل كا فرق ليفضه برتها بوسخرت مبيح كوخواست الگ ما نبا نها ، آنها نمسنسستی س فرقه کی زد پرکواپنی زندگی کامسنش بالا سي جدوجبد من است يا بخ مرترجلا وملى كباكيا ، ليكن بالآخر براسية مشن بن كامباب بوا، المدايرين فرقیکے نظر یات کوغلط قراریسے دیا گیا، نینفاوی کونسل دی<u>کھتے صیف کا ج</u>لد ہزا ، کے فیصلہ میں بھی ہیں دہ اسی کا ہاتھ منظا اس کاکہنا پر خطا کہ حصر ت مسیسے عرضوا کا بیر افغوم ہیں جو خدا سے مختلف نہیں ہے ، ہس کے اسی نظریہ کوعیسا بیوں بیر آبول عام حاصل ہوا، بعد میں اس کے عقا بڑکوکسی نے نظم کر دبا، اسی نظم لوعفیدہ انہا شمیشسس کماجا آہے ، واصحرے کہ برنظر تو داس کی نہیں ہے بکداس کے عفیدہ کودومری نے نظم کر دیاہے (دیکھتے برطا بیکا ،ص > ہے جلرہ ، متفالہ آنہا شیشسس اور شارش سطری آف دی جریز ار کلیرک ص می ۱۷ نفی سله سننگر پادری مذکور نے عقد ہوکراس جبس سے معزض کو تکلوا دبائی شخص
میرے پاکس آبادراس و م فبول کیا ، گراکس نے مجھ سے یہ عہد لیا کہ
اسیات اس کے مسلمان ہونے کا اظہار کسی سے ذکروں ''
مشہر کھنو تی میں مرح آل جو مطابق شاہ کا ہیں ایک بڑا مضہور پادری ہوتا کہ دولت آئی آیا ، جو اپنے لیے الہام کا بھی دعوی کر تا نظا ، اور اس کا یہ دعوی بھی تفاکر ہوتا کا زول محکم کا زول محکم کا باس کے ادر شیعہ مجتبہ رکے درمیان اس بادے میں زبانی ادر ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا، لیکن اکس میں کوئے مضائفہ نہیں، اس لئے کہ بہ جہنم کا داخلہ اپنی امت کے بیا تھا کہ بیا میں مرسیکو تی ذرقہ کے دیمین مرسیکو تی ذرقہ کا بیان کرنے ہوئے کہنا ہے : -

داس فرقد کا عفیدہ برہے کرمسیلی مرنے کے بعد داخل جہم ہوا، اور فاسیل اور اہل ستروم کی روس کو نجات دی ، کو نکر برسب و ہاں موجود سنھے ،

نیزید اور ماین مشرک فرافر داد و میں سے نہتے ، اور ہابیل اور معزت فوج اور آبیم می اور دوسر سے مسلماء منظر مین کی دوسوں کو برستور جہنم میں باتی رہنے دیا، کیونکم بیسب بیلے فریق کے مخالف نے اوراس فرقہ کا یہ مجی عقبد ہے کہ خالف میں میں مخصر مہیں جس نے عیلی کو بھیجا تھا ، اور اسی سبت بیر فرقنہ عہد عقبیت کی کتا ہوں کے الہا می ہونے کا منکر ہے الخ "

بس اس فرقر کاعقید ہ جند چزوں بڑٹ نل ہے ، ۔ نامہ کریں

الله جدم وقید فی کلی کہتے ہیں، اس فرقد کے مفتل تعارف کے بنے دیکھے صفات ہے اور صدافی کے منظ کا معام مقد مقدم کا مستون کو اللہ کے منظ کا معام کا مستون کو اللہ کے منظ کا معام ک

ایک به کرسساری روچس خواه وه انبیاء اورصلحاء کی بهوں یا بدیختوں کی عسینی علم السلام ك داخل جميم مونے سے قبل عذاب سي منسسلانظيس، ددسرے ببرکہ عیسی عربہم میں واخل ہوسے ، ہرے بیرکہ عیبلیء کے برمختوں کی روسی کوعذاب سے منجات دی اورانبیاء وصلحاء كى رويحَ ن كوجهم من باتى ركها ، پو تھے بہ کرصلحا عصبیلی عاکمے محالف (ور بدیخت لوگ علیلی کے موانی بایخوین به که خالق عالمهٔ ومعبود مین ، ایب نیکی کاخالق ، دوسسدا بدی کا ، اور خدلے رسول اور باتی تنسام مشہور انبسیاء دوسرے صراکے پینجبر ہیں ، م الما مي نهي من الما مي نهي من الما مي نهي الم منران المحن کے معتبقت نے اپنی کتاب حل الاشکال میں (ج کشف بحراب میں محصی گئے ہے) یوں کہا ہے کہ : ۔ " سے بات تو یہ ہے کہ سبحی عقبدہ میں برچر موجود ہے کہ عیلی داخل جہنم مجدعے، اورتميرے روزنكل آئے ، اور آسمان برجود كے ، بيكن اكس موقع برجينم سے مراد و باؤس اسے جرمہم اورفلق اعلیٰ کے درمیلی ایک مقام سے ، اورمطلب بدہے کہ عييلى المراض من واخل موسة ، كاكه ولل كالكور كواينى عظمت وجلال كامتناير كائي ،اوران برظام كرديك مي ماكب حيات بول ،اور يدكريس في سولي يرييره کراودمرکرگذاه کاکفاره دے دیا ۱۰ورسشبیطاں وجہنم کومغلوب اور ایمان والوسکے سنة ان فنول كوكالعدم بناديا المزي أول نوبيركماب القنالوة اوريادري فليس كواو نوللم د طروسی اور بوسف ولف کے صراحسنگر اقرارسے نیزعقد ی آنہ بات ابت ہوجی سے کہ جمنم کے حقیقی معنی مرادیس ،اور خود م س کا عنزاف کبائے کہ بیر بات اس عفیدہ میں موجود سے انہے راجر کسی ولیل۔ ہے جو قابلِ قبول نہیں ،ان کے ذمہ صروری ہے کہ وہ اپنی مذہبی کمتب سے یہ مجتیابت

افميادالخق طدووم 740 كرين كرفك اعلى اورجيم ك درميان ايك مقاميه ،حبى كادام إلى السي بهران كنابور سنه برنتوت كهي سين كرس كهجهم مي منيسح كادا خلراس غرض سے مقا تاکہ وہاں کے لوگوں کواپنی عفلت دحلال کامشاہرہ کرا میں اور مالک حیات ہو يرتبنيه كريس المجرير بات اس وفنت اور زياده كمزور بهوجاتى ب حب ير ديجها جاآا ے کر مح<u>الے تو رک</u> کے زد دیک افلاک کا کوئی و جو دہی حقیقتاً تہمیں ہے ،اورسانو بن علمائے پر وٹسٹنٹ ان کی اس رائے کوتسلیم کر ہے ان کی ہمنوائی کرنے ہیں ، بھر پر توجیب اں کے زعم کے مطالق کیو بحر درسسن ہوسکنی ہے ؟ مجرابر اؤس ایا خوسشی اور تواب کی خگر ہوسکتی ہے یا مشفت اور عذاب کا م ہ انجربیکی صورت سے تو وہاں سے رہسے والوں کو اِمسس تبدیر کی کیا عزورت، اس یے کا وہ تواس سے قبل می راحت و عیش کی زندگی گزار رہے ہیں ،اور اگردومری شکل ہے تو اس مادیل کا کوئی فائٹہ ہ اور نتیجر پہیں، کیو بحدار واقع کا دوزخ عذاب و تکلیف ہی کامفام ہوسکتاہے ،

مسيح على السّلام كاكفاره البسرى بات يه ب كيمون كاكن بورك الم كفاره بنجاناعقل کے خلاف المب ایک مطابق دہ اصلی گناہ ہے اور است کا ا میں بنجانا عقل کے خلاف کے است بیوں کے خیال کے مطابق دہ اصلی گناہ ہے جو آ دم

علیهالسلام سے صادر میوانفا، ندک وه گناه جوان کی اوادسے صادر میوسے یا ہوتے ہیں اور بر بات عفظاً درست منهب كمامسس كناه كى منوا ان كى ولادكودى جائے ، اس ليے كم او لا د بای داد و <sub>س</sub> کے جرم میں ماخوذ تنہیں ہو سکتی ، حب طرح کہ او لا دیے گنا ہو ں کی وحسب بابدادوں کونہیں بروا جا سکنا ، بلکہ یہ چیزانصاف کے خلاف ہے ، جنائی لناب محز فیال کے اعظار ہویں باب کی آبت ۲۰ میں اس طرح کہاگیاہے :۔ " باب بينا ك كناه كالوجم منهي الطائع كا ،اورنه باب بين كي كناه كالوجه، صافي کی صداقت اسی کے لئے ہوگی اورشریر کی شرارت مشترمسے سے "

له اسعقید کی تفعیل کے لئے ملاحظ فوائے مبغدم ص ٥٥ ج اول

معر سویقی بات برہے کہ اسٹی اسطنب ہے کہ سنبطان کومونسے ، بب سا دیا کیز کرسٹیمطان ان کی ایجیل کے نبصلہ کے مطابق حضرت میں سے کی پیدائش کے قبل سے ہی ابری سرایوں میں مقیدادر گرفنارہے ، یہودا کے خطکے کی جھٹی آبت اس طرح سنے « اوریجن فرشنوں نے اپنی حکومت کوفائم ندر کھا ، بلکرا جسے خاص مقیام کو چھوٹر دیا ، ان کواس نے دائمی فبرس اریک سے اندرروزِعظیم کی عدالت تک رکھا ہے ۔ بروتعجب بالاسئة تعجب يرب كرعيسائي اين مفرو صنب معبو د كے سرجانے اور دوزخ بیں جًا نے پر اکتفاء نہیں کرستے ، بکہ اسس پر نبیسری باٹ کا یوں اصافہ کرتے ہیں كه وه طعون تجي بوا . خداكي يناه إاورسيك كالمعون بو مانام عبسائيول كومسلم به اور صاحب میزان الیخ نے تھے اس کوٹسسلیم کیا ہے ،ا در اپنی کٹا بوں ہیں ایسس کی تصریح بھ کی ہے ،ادرند نو د ان کے مقدس بورس کے کہی اینے خط میں جو گلیتوں کو بھیجا گیا مضا اسرے باب کی ترصوی آیت میں تھر کے کی ہے کہ ۱۔ ‹‹ میشنی جو بهالسے سے نعنی بنا ،اس نے ہیں مول سے کریٹرلعین کی لعنت سے محیر ل كيونح مكها ع جوكوتي لكراه ى براهكا بألياوه لعنني سنة اورهایے نزدیک اسس مکروہ لفظ کا اسسننعال کرناہیت ہی فیسے ہے، بلکہ انٹر فغالیٰ کولعنٹ کرنے والے کو توربیٹ کے حکم کے مجوجب سنگسار کرنا واجس ہے، مکموسٹی کے زائد میں اس جرم ہرا ککٹ کیسی کوسٹنگ رکیا جا جا کھے سفراحبارکے باتک ۲۳ بیں یہ بانت صافت طور پر مذکور سے ، بلکہ ہاں با بپ کو لعشنت کرنے وال بھی واجیالفنل ہے ، حصیب عبر شبکر انٹرکو معنت کرسنے والا، جسیکہ كناب مذكوركے بات ين مذكورسے ـ انواں ارشاد الجبل لیوخنا بات آبیت ۱۰ یں ہے کہ حضرت میسے علیالسلام <u>ے کھر تم</u> کو خطاب کریت ہونے فرما یا \dashrightarrow کے یہ تذریب کی سعبارت کی طرف اشارہ ہے : سُبھے بچھالشی کمتی ہے وہ خوا کی طرف سے ملعوں ہے گئ استثناء إلى كله ويحقة اجار ١٢٠: ١٠ ثا ١٠ مريد مهر به أراي وي بريعة النها باسب ر مراسل سام الله المعالم المعالم الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية الماسية

" مجھے رہیں ، کیونک میں اب بک باب کے باکسوادیر نہیں گیا، لیکن میرے مجاہوں کے باس ادیر نہیں گیا، لیکن میرے مجاہوں کے باس وار نہیں گیا، لیکن میرے مجاہوں کے باس جاکر ان سے کہ کہ میں اپنے باب ادر متحالیہ خدا کے باکس اور جاتا ہوں "
خدا کے باکس اور جاتا ہوں "

اسس فق ل بین مسیح آن و دکو باتی سب انسانوں کے برابر قرار دیا ہے رکہ میرا

با ب اور متھا را باب اور میرا ضرا اور متھا را ضرا) اگر لوگ میں ہے برغلط بہتان ترا بشی کے

ہوئے یوں نہ کہیں کہ وہ معبود ہیں ، یا ضرا کے بیٹے ہیں ، پس جس طرح میں تھے کے تمام شاگرد

فوا کے بندے ہیں ، اور واقع ہیں ضوا کے بیٹے نہیں ہیں ، بلکر عرف مجازی معنی کے لیاظ

عان کو بیٹا کہد یا گیاہے ، با ایکل اسی طرح مسیدی خدا کے بندے اور میں اور حقیقا خوا

کے بیٹے نہیں ہیں ، اور چونکی بدار شاد عیسا بیوں کے دعوے کے مطابق موت کے وید زنوہ

نہونے پر اور اسمان پرچرط ھنے سے کہے قبل فر مایا گیا ہے ، المسلد اثابت ہو گیا کہ میں جو نے کی تقریر کے کرتے دیئے

اسمان پرچیط ھنے کے زمان تک اپنے خوا کے بندے ہونے کی تقریر کے کرتے دیئے

اور پرقول قرآن کر ہم کے بیان کے شو فی صدی مطابق ہے ، حیں میں اللہ تھا لیا

اور پرقول قرآن کر ہم کے بیان کے شو فی صدی مطابق ہے ، حیں میں اللہ تھا لیا

ما قلت کی تبدی علیا سیام کا قول نعن فر میا ہے : ۔

ما قلت کی بندگی کرو ہو تھا ما محق ترجی اور گار ہے اور میرا بھی ؛

یک اللہ کی بندگی کرو ہو تھا ما محق پر ورد گار ہے اور میرا بھی ؛

یک اللہ کی بندگی کرو ہو تھا ما محق پر ورد گار ہے اور میرا بھی ؛

یک اللہ کی بندگی کرو ہو تھا ما محق پر ورد گار ہے اور میرا بھی ؛

یک اللہ کی بندگی کرو ہو تھا ما محمد کے دور گار ہے اور میرا بھی ؛

ا مخوال ارمن و المجل يوخا كم باب ١٢ آيت ٢٨ من حفرت مسيح عليالسلام كالريث داس طرح منغول بي ١-

"باب مجمد سے برا اسے "

اس میں بھی قدہ اسینے معبود ہونے کا اکارفر ارسے میں کبونک انٹیسکے برابر مجمی کوئی نہیں ہوسکنا، جرجا شب کہ اس سے بڑاہو،

کے کہنزایوں بھی بہیں کہاجا سکنا کہ آہی نے یہود یوں کے خوف سے اپنا معبود اور خدا ہونا واضع طورسے بیان مہیں فرمایا بخفاء کیونکر اب نؤکسی کا نوف ندمخفا۔ ۱۲ نقی الجنبل بوحناً باب ۱۱ بین ۲ بین آب کا ارسن واس طرح ذکر کاگل میرند

نواںارےاد

«جو کلام تم سنتے ہودہ میرا تہیں ، بلکہ ہاہی کسے جس نے مجھے بھیجاہے '' لیجئے ؛ اس میں توصاف موجودہے کہ میں صرت رسول اور پہنچہ بہوں ، اور جو کلام نم سنتے ہووہ انتگر کی طرن سے آئی ہوئی وجی ہے ،

م المجیل متی باب ۳۳ بین ہے کہ آپ نے اہیے شاگردوں کو خطاب کریتے ہوستے فرما یا :۔

دسواں ارسٹ اد

رداور زین برکسی کوابنا باب نہ کہد بکی دنک مخصاراً باب ایک ہی ہے ، جوآسمانی ہے اور نہ تم یا دی کہلاؤ ، کیو بی مقارا بادی ایک ہی ہے دھی میسے " دا یات ۱۰،۹)
سس میں بھی یہ تصریح فر بادی گئی ہے کہ انتدا یک ہی ہے ، اور میں صرف بادی ہوں ،
کما رہوار لرسٹ و انجیل متی کے باب ۲۰۱ آیٹ ۲۰۱ میں سے کہ ا

ا بین می سے بہت ہم ایر بین ہم ایر ایک میں اور ایک جگر میں اس وقت ایسورع ان کے سیانھ گنتمٹی نام ایک جگر میں اسے کہا یہیں میٹھے رہنا ، حب یک کرمیں وہاں جاکر دعاء

اله لینی یون اورنیقوب، سله اس سےمرادمون کاپیالہ ہے ١١

سله يرالفاظ الطمار الني بس سبي الم

ان آیتوں میں صرن مسمع علیا اسلام کے اقدال وافعال سے یہ بات آبات ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا مہیں ، خدا کا بند ہ سمجھتے ہتنے ، کیا کوئی معبود عمین اور تحییق ہو کہ ان کے اور کیا وہ دو سے معبود کے اندا پر احتا اور گڑ گڑا آ آ ہے ؟ نہیں خدا کی قسم نہیں اور حب کر حفرت میں تھے کی ذات گرامی نے اس عالم میں آکر حب مانی لباس پہنا اکہ ان کے خون سے سال عالم جہنم کے علاب سے جیٹ کارا یائے ، تو معیسر ریخب دہ اور اس دعاء کے کیا معنی کہ اگر اکسس سالہ کا بھا یا جانا ا

ممکن ہو تو ہٹا و پیجئے ، اسپوال ارسن او است کے عادت سنسر دین یہ کفی کرجب اپناذ کرفر ملتے تو اپسنے بار سپوال ارسن او اسان کے جیٹے کے ایفاظ سے تعبیر کریسنے جبیباک مرقبر انجیل

 $\bigcirc$ 

که مثلا ابن آدم دین باب کے حبلال میں اینے فرشننوں کے ساتھ آسٹے گا الح "ومتی ۱۱: ۲۷ اسی کنا "

## منیسری فصل نصاری کے دلائل برایک نظر

مقدم کے پانچوں اصول سے یہ بات معسلوم ہوچک ہے کہ یو حاکا کلام مجاز سے ہے اور سن ذو نادر ہی کوئی فقر والیما سلے کا جو تاویل کا مخاج نہ ہو و اسی طرح مقدم ہے بھلے اصول سے یہ بھی واضح ہوچکا کہ مشیح کے اقوال میں اجمال بخرت پا باجا نہے ، اور وہ کھی اس قدر کر اکثر اوقات ان کے معاهرین اور سنگرد بھی اس کو نہ سمجھنے تنفی ، تا وقت یک نود میں ہے اس کی تفسیر نہ فر اویں۔ اسی طرح بار ہویں نہر سے یہ بات معلوم ہوچکی ہے کہ حضرت مطلبی نے آساں پر لئیر لیب نے جانے بی کہ بھی بھی اپنی آئو ہمیت اور مجدود ہونے کا ذکر اس طرح وضاحت اساں پر لئیت نے جانے بی کہ بھی بھی سے بر کا فرکر اس طرح وضاحت اسلام کے جانے بی کہ بھی ہیں انوال سے عیسانی صورات اس سند لال کرنے ہیں وہ عمو اور حضرت مجلی اور انجیل اور انجیل یو حاسے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :

یو حاسے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :
یو حاسے منفول ہیں ، ان اقوال کی نین قسمیں ہیں :

ہی بہب کرنے ، انسس لئے ان اقوال سے بہمجھنا کہ مصرت سبح خدا تھے محص كازعم باطلب اورب استنباط اورزعم ولائل عفلبه وقطعبه اورنصوص عبسوبه کے منا بلہ میں نہ جا گزیے نہ کا فی ہے ، حب کم گزشت نہ دونوں فصلوں سے معلوم ہو جبکا ہے ، اوربعض آفوال ابیسے مہں کہ ان کی تفسیر دائجیل کے دوسسے رمفا ماست ا ورمینیے کے دومرسے ارشا دات شسے ہوجاتی ہے ،اس ملیے ان بیں بھی عبیا بیو كيايني تفاسيركا، عنبار منهس كيا جاسسكتا ، اوربعض افوال البيه بهي جن كي تا وبل خود عیسا بیّوں کے نزد کیب بھی صروری ہے ، مبھر حبب تا وبل ھی صروری ہوتی توسیر ہم كنة بن كة ما وبل اليبى بهو في جائية كرجود لاش اورنصوس كے خلاف نه بوء اس سلتے پیپساں ان سکے تما ہما نوال کو نفل کرسنے کی چنداں صرودمنت نہیں سے بلکاکٹر اقوال کا نفل کرنا کا فی ہے ، تاکہ ناظر بن کو ان سے اسسنند لا ل کا حال معلوم ہوسکے اور باتی کواسی برقیانسس کریس ، سندلال خلاكا بيا المصرات سي يها المجل كان آيات نے اسے اسٹندلال کریتے ہی،جن میں <del>حضرت میس</del>ے ت الم كوخدا كا بديا كها گيائي ، ليكن به دليل دو وحبس انتهائي كمزورت ، -اقال تواکسی کے کہ بہآیتیں ال آئوں سے متصادم ہی جن ہیں حصر تنہ بھے کو داؤدکا بٹیا کہنے کے بھی معامض ہے کو داؤدکا بٹیا کہنے کے بھی معامض ہے للنااس قسم كى تطبيق مزورى ب كرج عقلى دلائل كے مجى مخالف نزمو، اور معال د ومست راس کے کہ ابن "کو اس کے مقبقی معنی میں لینا درست تہیں ہو

کتا ،کیو نکراس کے معنی نمام جہان کے اٹمہ مغت کے نزدیک منعن علبہ طور پریا

كه الجيل يس ساخط بكر آب كوان آدم كها كياسيد، (نو برجاويد)

تله جبیاکمتی ۱:۱ و ۲۷:۹:۲۱ ولوفا ۱ و ۳۳ پس آب کا (داوُد کا بینا ہی کیاگیاہے،

ہیں کہ ہوشیمض اں باب دونوں کے مشترک نطفہ سے ببیدا ہوا ہو اور بہ معنی بیباں بیر معال ہیں ،اس لئے کسی ا بیسے مجازی معنی بر معمول کر نا عزوری ہے ہومشیح کی شان کے مناسب بھی ہوں ، با مخصوص جبکہ انجیل ہی سے یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ بدلفظ مسیسے عکے حق میں ماست بازشخص کے معنی میں سنتھل ہوا ہے ، چنا بجیہ ابخیل مرقس کے بندر ہو یں باب کی آبیت ۳۹ میں ہے :

در اورج صوبر دار اس کے سامنے کھ انتها اس نے اُسے یوں دم دیتے ہوسے دیکھ کرکہا جب ک برادی خواک بٹا تھا ؟

اورلوزفانے اپنی انجیل کے باب ۱۲۳ مین ۲۷ بس اسس صوبہ دار کا قول اس طمع نفل

كيلىت :

"بیاجب ادبیم کرانے خدائی تبجید کی اور کہا بینک برادی راستباز تھا!

میجھے ابنیل مرفس بیں "خواکا بیٹا "کا لفظ اور ابنیل کو قابیں اس کے بجائے ۔۔

راستباز "کا لفظ است ال بوا ، بلک اس لفظ کا است تعال صالح شخص کے معنی بین مستیمے کے علاوہ دو سروں کے لئے بھی اس طرح کیا گیا ہے جس طرح بد کار کے حق میں "ابلیس کا بیٹا "کہا گیا ہے ، چنا تخیب رابنیل مٹی کے باہ بیں ہے :

میں "ابلیس کا بیٹا "کہا گیا ہے ، چنا تخیب رابنیل مٹی کے باہ بیں ہے :

مد مبارک بیں وہ جوصلے کراتے ہیں ،کیونکو وہ خد الے بیٹے کہلائیں گے !

مچھرآ بیت مہم میں ہے :

دو لیکن میں نم سے کہنا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھوہ اور اپنے ستانے والوں
کے لئے دعاکر و راپنے بعض رکھنے والوں کے ساتھ اپھاسلوک کروہ اورجولوگ
متھیں گالیاں دیتے ہیں ان پررحم کروہ ،کہ تم اپنے با ب کے جو آسمان پرہے بیٹے
متھیرو ی را بات مہم ، ۵٪)

اله يعنى صرت مينع كو ١١٠

کله نوسین کی عبارت مستعث نے نفل فرائی ہے ، فدیم عربی اورانٹریزی تراجم میں بھی موج دہے ، گرجد پرارد داورانٹریزی تراجوں میں نرجانے کس مسلحت سے اس کو حدوث کردیا گیا ہے ۱۲ ت ملافظہ فرمائے، یہاں معزت علیہ السلام نے صلح کرنے والوں اور مذکورہ اعمال کرنے والوں برا فرمائے کرنے والوں برا فرا کے بیٹے ، کا اطلاق فر مابلہ ، اور التہ کو ان کی نسبت سے باب فرار دیاہے ، اس کے علاوہ ابخیل او حنا کے باب بیں حضرت بیسے علیا السلام اور یہود اوں کے سوال وجواب بیان کرتے ہوئے آب کا ارت داس طرح نقل کیا گیاہے ، اس کے مدال وجواب بیان کرتے ہوئے آب کا ارت داس طرح نقل کیا گیاہے ، اس

« تم ایت باب کے سے کام کرتے ہو ، انہوں نے اس سے کہا ہم حمام سے بید ا مہیں ہوئے ، ہما را ایک با ہے بینی خوا ، ایسو ع نے ان سے کہا اگر ضرا تحصارا باپ ہو تا نؤتم مجھے سے محین رکھتے "

اس کے بعد آبت مہم میں ہے:

مقراب بابس سے ہواور اپنے باب کی خوا مشوں کو پوراکر نامیا ہے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے ، اور سبجائی پر قائم مہیں رہا ، کیونک اس میں سبجائی ہے نہیں حب دہ جبوٹ کا حب میں میں کہتا ہے ، کیونک دہ جبوٹ کا حب دہ جبوٹ کا

بایب ہے ''

ب بہودی مرعی منفے کھالا باب ایک ہی ہے ، لینی اللہ اور آسیہ عمر کہنے اللہ ایک ہی ہے ، لینی اللہ اور آسیہ عمر کہنے کے کہنے اختے کہ نہیں ، بکہ متصارا باب شبیطان جے ، اور ظاہر ہے کہ افتدا ورسن بیطان حقیقی عنی کے محاظ ہے کسی کے بھی باب نہیں ، اس لئے اس لفظ کو معنی مجازی پر محول کر نا حزوم ہے ، مقضو د بہود کا بہ تھا کہ ہم نبک اور خدا کے قربا نبردار ہیں ، اور مسیم کو مراد یہ تفی کرتم ہرگزا لیسے نہیں ہو ، بلکتم برکارا ورسٹ بیطان کے فرباں بردار ہو ، یوحنا کے بہلے خط باب آبت ، بس ہے ،

ربوکوئی خداسے بیڈا ہولیے دہ گناہ نہیں کرتا ،کیونکاسس کاتخم اس میں بنارہتا ہے بکہ دہ گناہ کر ہی منہیں سکتا ،کیونک خداسے بیط ہولیے ،اسی سے ضدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند نا ہر ہوتے ہیں " داکیات و وول

اسی خط کے پانچویں باب بیں ہے ، -

و حس کا یہ ایمان ہے کہ لیو سے ہی سیسے ہے وہ خدا سے پربا ہواہے ، اورج کو ٹی والمدسے محبنت رکھنا ہے وہ اسسکی اولاد سے مجبّنت رکھنا ہے ،حبب ہم ضرا سع محيت ريكية اوراس ك حكمول برعل كرسن بين تواسست معلوم بوجا ناب که خدا کے فرز نروں سے معی معبن در کھنے ہیں ا وررومیوں کے نام خط کے باث آبت ۱۲ میں ہے: م اس لئے کر عفتے ضداکی روح کی ہدا بہت سے چلتے ہیں و ہی خدا کے جیتے ہیں " اور فلیدوں کے نام خط کے باب آیت ۱۸ میں بیکس ر مطراز ہے : " سب کام شکایت اور تکرار کے بغرکہا کرو ، تاکہ تم ہے عیب اور بھوسے ہو کر شراعے اور کجرد لوگ سی ضراکے بے نفض فرزند بنے رہوا یہ اقوال ہماںسے دعوسے . . . . ہر وضاحت سے دلالٹ کرتے ہیں ،اورجب کم لفظ الله وغيره بصير الفاظ ك استعمال سے الوہدیت اس نہیں ہوتی ، جدیاك مغشدمہ کے امررا بنتے سے معلوم ہوجیکا ہے توسمان انٹر "بصیبے الفاظ سے کیو کڑیا بنت ہوسکتے ؟ بالحضوص حب کہ ہارے پیش نظرعہد مِ عتبی و صدید کی کتابوں میں مجاز کابے شمار است عال مجی ہے، جیاکہ مقدمہ سے معلوم ہوا ، ادر میر خاص طوسے جب کہ دونوں عہد وں کی کتا ہوں میں بے شمار منفامات برباب اور بھٹے کے لفاظ کا استعمال پایا جانا ہے ، جن میں سے ہم مجھے تموسے کے طور پرنقل کرتے ہیں ،-الوقاف این انجبل کے بات میں بسیح علیہ اسلام کا سب بیان کرستے ہوئے کہلیے کہ :-ے اور میں میں اور آدم ضرا کا بیٹا ہے او ا در ما ہرہے کہ آ دم علبہ الست الم حقیقی معنی کے لیجا طسے خد لکے بیٹے تنہیں ہیں، اور ر. ب سے پیدا ہوئے ،اس سے ان کو انٹرکی طرنت منسو ب کرد با اور انسس موقع پرلوقانے بڑا ہی مہمز بن کام کرد باہے، وہ بہ کہ <del>مسیلی</del> له دیچیغ ص ۲۸۱ جلداول، که دیچیغ ص ۸۷۸ ، جلداول ،

یونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کو پوسف نجار کی طرف منسوب کر دیا ، اور آدم علالیب للم بچ نکہ بغیر ہاں باپ کے پیدا ہوئے اسس لئے ان کو الشر کی طرف منسوب کر دیا ، منسوب کر دیا ،

اس کے علاوہ خودج کے بالب آیت ۲۳ میں اللہ نعالیٰ کاارسٹ د اس طرح۔

م اور فرعون سے کہنا کہ ضوا و ند بوں کہناہے کہ اسرائیل میرا بٹیا بلکہ میرا بیہلو تھاہے اور فرعون سے کہنا کہ ضوا و ند بوں کہناہے کہ اسرائیل میرا بٹیا بلکہ میرا بیہلو تھاہے اور بین مجھے کہر بیکا ہوں کہ میرسے بیٹے کوجانے دسے ، تاکہ وہ میری عبادت کریے اور قونے اسے اب تک جانے دیئے سے انکار کیا ہے ، سو دیکے میں تیرے بیٹے

كوبلكتيرى بيبلوسط كومار والول كان (آيات ٢٠ و٣٠)

اسس عبارت بن دوجد اسرائيل كو فراكابيا ، كماكياب، بلد ببلويط ، كا لفظ استعال كماكات ي

الم تربور تمبر ۱۸ آیت ۱۹ بین استر تعالی سے خطاب کرتے ہوئے صرت واؤد علمبہ السلام کا ارمث د اس طرح نقل کیا گیاہے :

\*اس وقت تونے رؤبا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا ، اور فریا یک میں نے ایک بروت کو مددگار بنایا ہے ، اور قوم بیں سے ایک کوچن کرسد فراز کیا ہے ، میرا بندہ داؤر مجھ مجھ مل گیا ، ابنے مقدس تیل سے ہیں نے اسے مسیح کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ وہ مجھ پکار کریکے گاتو میرا باب میرا خوا در میری نجات کی چٹان ہے ، ادر میں اسس کوا پٹ پہلو تھا بناؤ گا اور دنبا کا سنت ہنشا ہ ہے را بات ۲۱ میں اس

دیکھے ایمبان اللہ کے لئے "باب "کالفظاور داؤد علیات مے لئے "نبرو پنا ہوا ، میسے اور "اللہ کا بہلو تھا" جیسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ، پنا ہوا ، کتاب برمیاہ کے بالت آیت ہیں باری تعالیٰ کاارسٹ داس طرح منقول فن میں اسسرائیل کا بہ ہو اور افرائیم فنیرا بہلو تھا ہے "

اله موجوده زبورنمره ۸ ، کله افرایم معزت یوست علیرانسلام کے چھوٹے صاحرا ہے۔

سیالش ۱۲: ۲۱) ان کیطرن اسرائیلیوں کا افرایتی تنبیل نسوب ہے ۱۰ ان کی اولاد کی تفصیل کے لیے ویکھے گنتی آ ۱۹۰۰

س میں بھبی ا فرائیم کے لیے '' انٹرکا بیہلو تھا' کے الفاظ کیے گئے ہی، لیس اگر ښغالمعبود بوسنے كومسنتلزم بو ثا تو <del>داؤ د عليدالسيلام افرا يبم داراييل</del> معبود ہونے کے زیادہ مستحق ہیں ،کیون کرگذسٹنہ منز بعنوں کے مطابق تھے اور عام ر واج کے لحاظ سے بھی ہم لوتھا ہر نسبت دوسروں کے اکرام کا زیادہ حفیار ہے ، اور اكرعبيان صنات يركي الكي كو عليى عركم السب على الكوتابيا ، كالفظ السنعال ہوا کیے ، توسیم ہم عرصٰ کریں گے کہ یہ اپنے محقبقی معنی برہر گزنہیں ہوسکتا ، کیونکہ رنے عبینی عظمے بہرت سے بھا بڑوں کا ذکر کیا ہے ، اور ان میں سے نین کے حق مين نوبهم وطفا كالفاظ استعال كي بين، المذا عزوري سه كريد كي طرح "اكلوتا بيا" کے تھی معازی معنی مراد سلتے جا بی ، كتاب سموعيل دوم كے بائے ميں الشرنعالي كا قو بیان ہواہے : ۔

﴿ اور بین اس کا باب ہوں گا اور وہ میرا بیٹیا ہو گا ''

اسب اگراس لفظ کا اطلاق معبود موسنے کا سبسب ہونا توسیلمان عبیلی ۴ سے مف دم ہونے کی دجہسے اس کے زیادہ حضرار تھے ،اور اس لئے تھے کہ وہ عبیلی عرکے اجب را د

تنتناء کے بات آبت 19وربائك كى بيلى ابت ميں اوركتا یسعیاہ کے باتات کی آمیت ۸ میں ۱۰ ور <del>ہو شع</del>ے لکی کنا ب کے اب کی آمیت ۱۰ میں اللہ ے لفظ کا اطسان تمام بنی اسرائیل کے دیے کیا گیاہے ، کما ب بسعیا ہ بات آیت ۱۱ میں ہے کہ صرت یسعیاہ علائیسی الم باری تعالیٰ سے خطاب کرنے

" یقنین تو ہمار باب ہے ، اگر جرابرا لم ممسے اوا قف ہو، اور اسرائیل کو نہ بہجانے توا سے خلاوند ہمارا باب اور فدیر دسینے والا ہے ، تیرانام از ل سے یہی ہے ، ا

له د يجهة يوسناً ١: ١١٠ كه آيت ١٣ ،

اوراسی کتاب کے بالک آیت ۸ میں ہے:

"توسی سے ضراوند ا تو ہمسارا باب سے "

ان آبتوں میں صربت لیسعیاہ علیہ استلام نے صرحت کے ساتھا اللہ تعالیٰ کو اپنا اور تام بنی اسسرایشل کا باب قرار دیاہے ،

٨ كناب الوب باب ١٣٨ أبت ، يس هي ؛

درجب مبیح کے سنتاہے مل کرگاتے تھے اورخدا کے سب بیٹے نومشنی سے مدکاریے ہے۔ (م) شروع ہواب ہیں معلوم ہوج کا ہے کہ انٹر کے بیٹے کا اطلاق ٹیک لوگوں، عبیلی پر ایجان لانے والوں ، محبت کرنے والوں ، انٹرسکے فرا نبرداروں اور ٹیک اعمال کرنے

دالوں برکیاگیاہے،

ا تربور برا المحالي الجوس أيت سي ،

﴿ خود ا بینے مقدمس مکان بی نیمین کاباب اور بیواوی کا داد ریسس سے "

يهب الشركو "ينتيون كاباب "كهاكيا ،

ا کتاب بیدانش اب آیت او میس ہے،

ما جب روئے زین ہر آ دمی بہت بڑ ہے گئے اور ان کی بیٹیاں پیدا ہو میں توخلا کے بیٹوں نے آ دمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوب صورت ہیں ،اورجن کوا کھوں نے چناان سے بیاہ کر دیا '!

مھرآبت ہیں ہے ،

و ان دنوں میں زمین برجبار منفے ،اوربعد میں جب خوا کے بیٹے انسان کی بیلیو کے پاکسس گئے ، توان کے لئے ان سے اولاد ہوئی ، یہی قدیم زانہ کے سورا ہیں ہو بڑے ، امر مسیم وہ

الله کے بیٹوں سے مراد مشرفاء کی اولاد اور لوگوں کی بیٹیوں سے مرادعوم النا کی اولاد اور لوگوں کی بیٹیوں سے مرادعوم النا کی لاکیاں ہیں ، اسی لئے توعر بی ترجیب مطبوعہ سلاکلی کے مترجم نے بہلی آبیت

ك موجوده زيورنمبر٢٨

کانڈ حمیسے بوں کیا ہے کہ سنے۔ فاء کے لاکوں نے عوام کی لوکیوں کونو سے صورت پایابیں ان كواينى بيوياں بناليا ؛ ليس "الله كے بيتوں" كااطسى قى على الاطلاق شرفاء كى اولاد كے الح كياكيلي ، جس سے ير بات سمجھ بين آتى ہے كد نفطان كاكست عال شريف كے معنى بين

(۱۲) البخیل کے بکنزن مواقع پر منتھا ہے ہایہ "کالفظ اینے سٹ گردو ں اور دوسرو ل

(۱۲) کھی کہمی نفظ ہیں یا باب کی نسبت کسی البیر جبیب نرگی جا نب کھی کردی جاتی ہے سیس کومعمولی سی مناسبت حقیقی معنی کے سب انتھ ہوتی ہے ، حب طرح سنبطان کے لئے '' مجو<u>ٹ کابا</u>ب ، حبیاکہ نا ظربن کومعسلوم ہو جبکاہے ، باحبس طرح جہنہم کی او لاد یا اورنشلیم " کے بیٹے " والے الفاظ عیسی علالیٹ الم کے کلام میں پہود کے سی میں موجود ہیں ،حباب کہ انجیل منی کے بات میں ہے ، یا اسطاح رزمان کے بیتے ، دنیا و الوں کے لئے با "امٹر کے بیٹے" اور ﴿ قیامت کے بیٹے ﴿ والے الفاظ جنتیوں کے حق

میں تصرت عیسلی علمیہ استلام کے کلام میں ملتے ہیں ، حبیبا کہ نوفا کے باب میں اور

مقسلبنکبوں کے نام بہلے خط کے باعث بس سنتمال کے گئے ہیں،

عسائي حضرات كا البخيل يومنا باب آيت ٢٣ ميں ہے: ووسرااست ندلال، اس نے ان سے کہاتم پنجے کے ہو، بیں اوپر کاہوں ، تم دنیا

ا کے ہو میں دنیا تہیں ہوں "

حضرت مسيسے علاليسلام كے اس ارث ادست عبسائي حضرات بر ننبج ركالية مِس كما و بیں معبود ہوں اور آسسمان سے انزکر انسانی حبم میں آیا ہوں ، عبیالی مطرات کو اسس ارنشادی به تشریح کرسنے کی اس سلے حزورت بیسیش آئی کہ اس کا ظاہری مفہوم مشاهده کے خلاف تنفا ،کیونک محفرت علیہ السّلام کھلی آ پیکھوں اسی دنیا مبل کے مثلاً، " تاکیم اپنے با ہب کے بوآسان برہے جائے تھے دوالو ن رمتی ۵: ۲۵ ، نیز ملاحظہ ہومتی ۵، ۱۱، ۵، ۲۸ ولوقا ۱۲: ۳۰ و ۱۱: ۲ ویوحتا ۲۰: ۱۲،

بيدا موسة عق ، ليكن بية اويل دو وجست علطب :

اقرل نواس سے کہ یہ بات عقبی ولائل اور نضوصِ قطعبہ کے خلاف ہے ·

دوسرے اس منے کہ اسس قسم کی بات حصرت میسے علیالسلام نے اپنے شاگردوں کے حیٰ بین میں ہے ۔۔ اس میں ہے :۔ کے حیٰ بین میں کا بین ہے :۔ دو میں میں ہے :۔ دو اگر نم دنیا کے ہوتے تو دنیا دینوں کو عزیز رکھنی ، اب ہونے تم دنیا کے منبی بلک

وہ الرم ویا سے ہوسے کو و بہا اپھو ل کوعزیر رفضی المبین پوسے م دیا ہے مہیں بلد میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے عدادت رکھنی سے ا

اور بوحنا باک آبت سما بین ہے:

وحس طرح میں دنیا کا شیس وہ سمجی دنیا کے شہیں "

المیس میسی عضائے اپنے سے اگر دوں سے حق میں بھی مہی فرما باکہ دہ اس حببان کے مہیں ہیں بھی کہ بیں بیں بھی کہ جس طرح اپنے سے بیان کہی فقی . . . . . ، ، البندا یہ بات اگر الو ہمین اور خدائ کو مستلزم ہے، جبیا کہ عبیائی حضرات کا خیال ہے، تو لازم آ آئے کہ نمیام اسٹا کر دان میسے بھی معبود ہوں ، خواکی بنا ہ اِ جکہ صبح مطلب اس کلام کا بہت کہ تم مشاکر دان میسے بھی معبود ہوں ، خواکی بنا ہ اِ جکہ صبح مطلب اس کلام کا بہت کہ تم کمینی دنیا کے طالب ہواور بیں الیسائی بی ہو ای ، بلکہ طالب آ فرین ، اور الند کی تو انوں کے بہاں بکڑ ت ہے ، چنا بجر زام دول اور صالحین کے لئے کہا جا تا ہے کہ بیر دنیا کے مہیں ہیں ،

ا بخیل بوحناکے ہائے براآ بت ،۳ میں مذکورہے کہ ؛ کے ربیں اور بہایک ہیں "

ميسري دليل

یہ اس امر مرد دلالت کرناہے کہ مسیرے اور صر متحدیں ،

يەدلىلىكى داو دىسىسىد درسىت سىس،

اڈل آئو اس سلٹے کہ عبسا بڑوں کے نزد کیٹ مجھی مسیسے نفنس ناطقہ رکھنے و لیے انسان ہیں ولہ لسندا اس محالا انفیس بہ تاویل انسان ہیں ولہ لہ نفیل ہے تو انحاد ناممکن عظا ، اس سلٹے لامحالہ انفیس بہ تاویل کرنی چیسے کی کر حبس طرح وہ انسان کادل ہیں اسی طرح خدلے کامل بھی ہیں ، میکن اس تاویل پر ہیں کے اعتبار سے خدا کے سب انفے مغاثر شن اور دومسرے لحاظ سے انحاد لازم

آتا ہے ١٠ ورآ ہے۔ کو ہیجے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بات بالكل باطل ہے ، دوست رہ کہ اس تسم كے الفاظ حوار بین كے عن بیں بھی فرمائے گئے ہیں، تجیل یو حنابا ك آیت ٢١ بیں ہے ؛

است اکر دہ سب ایک ہوں ، بعی حب طرح اسے باب! تو مجھ میں ہے اور بیں تجھ میں ہوں دہ کھی ہم بیں ہوں ، اور دنیا ایمان لاسٹے کہ توسنے ہی مجھے بھی اور دہ حبل اور دہ ایک ہوں جیسے ہما کہ حبل ہوت مجھے دیاہے بیں نے اتھیں دیا ہے ، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہما کہ

یسس برگذاکہ وہ سلیک ہوں ' کاحبل ان کے انخاد پر د لالت کر 'ناہے ، دوسے توں میں ایناخداکے سے المقامتحد ہونا اور حاربین کے سے المفامتحد ہونا دو نوں چیزوں میں کیسا نیت نا جت کی ہے ، اور طاہر ہے کہ ان سب کا حقیقیاً ایک بن جانا ممئن منہیں، امسسی طرح مبیسے عرآ ور خلا کا ایک ، بن جا ناسجی غیر ممکن ہے ، بلکسیجی بات میہ ہے کہ ارٹر کے انقصت مرسونے . معنی سے احکام کی اطاعت کر نا اور نیک اعمال کرنا ہے ؛ اس قسم کے اشحاد میں دا فعی مٹیسے اور حاربین اور تمام ا بل ایمیان برابر بیں ، ماں فرق قوت اورضعت کا ہے ، اس معنی کے کیا ظریمے سیسے عکا اتحاد قوّی ادرسٹ میرہے ،اوردومروں کا ان کی نسبہ نسسے کم ،اور متحد ہونے کے جومعنی ہمنے عرض کے دہی معنی یوسینا حواری کے ایک ارسیاد سے نابت ہوئے ہیں جو اُن کے پہلے خط باب اوّل آیٹ ۵ میں اس طرح مذکورہے: ا اس سے سے درج بینام ہم تھیں دیتے ہی دہ یہ سے کہ تعدا نور ہے اور اس یں ذرا بھی تاریج نہیں ، اگر ہم کہس کہ جاری اس کے ساتھ متر اکت ہے اور بھر اری بیں جلیں نو ہم حبوتے بیں ، اور سی پرعمل نہیں کرنے ، میکن اگر ہم نور میں جيس جسطرح كدده فورس سے تو جارى كي بس ميں شراكت ہے ك الماس المرار المراجيز دوسري جزكا باعين بوسكى الجبر، بك وقت عين اورغيردونون نبي

ہوسکتی جس کے تفصیلی ولا ٹل آیساس اب کی فصل اوّل میں بڑھ چکے ہیں انفی -

اور چیٹی ساتوی آیت فارسسی زاجم میں اس طرح مذکورہے: " اگرگویم که با وسے متحدیم ودر طلمست دفنار نمایم درو سخ گویم دود را مستی عمل بنمائيم، وأكر در روشنائي رفيارنمائيم، بينانخيسه اودر روشنائي مي باشد

بعنی: اگریم یکبین که بم اس کے ساتھ متحد بیں اور اندھ رہے میں چلے دی س

توہم حجوث بوسنے ہیں اورسیسے برعل بہیں کرتے ، اور اگرر وسٹنی س جیس

بعیے وہ روشنی بن ہے تو ہم ایک دوسرے کےسا فا متحد ہیں،

اس میں بجائے شرکت کے لفظ کے آتحاد کا لفظ است تعال ہوا ہے حسیے معلوم ہواکہ انٹد کے ساتھ منز کی ہونے یا اس کے ساتھ متحد ہونے کا وہی ب ہے جوہم نے عرض کیا ہے ،

ا الجيل لوحنا باسب أبيت ٩ بين ہے ،،
الجيل لوحنا باسب أبيت ٩ بين ہے ،،

کو ہمیں دکھا کیا توبعین ہیں کر"اکہ میں باہب میں ہوں، اور با ہب مجہ میں ہے ، پہائیں جوبی نم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہنا ، لیکی باپ مجھ بیں رہ کر اپنے کا م

اکسس عبارت بیں حضرت مسیسے کا یہ فرما ناکہ ، بیں بامیسے یں ہوں اور با ب

مجد میں ہے ، اس بات پر دلالت کر تاہے کہ میسی اورصا ایب ہیں سکن یه دلیل مجی دو وحب سے کمزورے :

اق ک اس لئے کہ عیسائیوں کے نزدیم دنیا میں خداکا دیکھا جانا محال ہے ، جسیاک استے مہ کے امرا آہے میں معلوم کر بھے ہیں ، اسس لئے وہ لوگ اس کی او بل معرفت كي سائف كرت بين، مكر ج نكاس طرح مسيع ، درضرا كالك بونا لازم منهي من اوس سے کہتے ہیں کد وسے راور تسبیرے قول میں جس صلول کا تذکرہ ہے

سك ديچھيۓ صفح ٢٦١ جلوبزا .

وہ اور سے مزاد اتھا د باطنی ہے ، مجران اوبلات کے بعد کہتے ہیں کہ جزیکہ میں ان وبل ہے اللہ وہا ہے اس سے مزاد اتھا د باطنی ہے ، مجران اوبلات کے بعد کہتے ہیں کہ جزیکہ میں اس سے ان اوبل کہ ان اوبل کہ اس سے ان اوبل کہ ان اوبل کہ ان اوبل کہ ان اوبل کے ان اوبل کہ ان اوبل کے ساتے صروری ہے کہ وہ دلائیل اور نفوص کے خلاف نہ ہو،

دوسے راس کے کہ اس باب کی آبت ۲۰ بس ہے کہ :-در میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ بیں اور میں تم میں " اسی طرح نیسری دلیل کے جواب میں آ بینے۔ پڑھا کہ تمسیح علیہ السلام نے ابینے حوار لوں کے حق میں فریا یا نظا:

"د حس طرح اے باب! تو مجھ میں ہے اور میں مجھ میں ہوں وہ بھی ہم میں ہوں ہے۔
اور ظا ھرہے کہ الفّ ، بَ مِیں سسمایا ہوا ہوا ور بب ، جَ مِیں تو اس سے لازم
آ باہے کہ نود الفّ بھی جَ میں سمایا ہولہ ہے ، اور کر بتھیوں کے ، م بیلے خط کے
بات آ بت اور بیں ہے :

اوركر المنظيوں ہى كے نام دوسكر خط كے باب آبت ١٦ ميں ہے: ١٥ مداكا مقدس ب

جنا كخرخداف فرايا ہے كم ميں ان ميں سبول كا، اور ان ميں جلوں كھروں كا الح

درا فسیّون کے نام خط بائٹ آبیت ۲ بیں ہے : مرا فسیّون کے نام خط بائٹ آبیت ۲ بیں ہے :

ا اورسب کا خدا اور باب ایک بن ہے جسمے اوپراورسمے درمیان اورسکے

لیں اگرسسمانا اتحاد کو ظاہر کرتا اور معبود ہونے کو نا بنٹ کرسس کیا ہے تو بھر طروری ہو گاکہ موار بین بلکتام کور نتھ براور افسس کے باشندے مجی معبود قرار دیتے جابش اسبی بات تو یہ ہے کداگر کو کی مجھوٹ اشکا " قاعد، غلام یا شناگر داپنے کسی بڑے کے تابع ہوتا ہے تو اسس کی تعظیم اکسس کی تحقیر اور اسسے محبت کو بڑے کی تحقیر اور اسسے محبت کو بڑے سے محبت سمجھا جا تاہے ، یہی و سبے کہ کھزت میسے علب السلام نے حاریوں کے بائے میں ارمث او فرمایا ،

مربوتہ کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے ، اور جو جھے قبول کرتا ہے وہ میرے مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے مجھے والے کو قبول کرتا ہے نا ور است میں ارمث او فرمایا ،

اور آہے ہی نے ایک بیتے کے بارے میں ارمث او فرمایا :-

روب المراجية المراجية كوميرات الم يرقبول كراب وه مجهة قبول كراب الدرج مجهة المراج مجهة المراج المجهة المراج الم يرقبول كراب وه مجهة قبول كراب الماب ا

رہو تھاری سننے دہ میری سنتے ،اورج تھیں تہیں انتا وہ مجھے تہیں انتا اورجو مجھے تہیں انتادہ میرے بھینے والے کو تہیں مانتا یا رفوقا باب آیت ۱۷) اسی طرح متی کے باہت میں اصحاب الیمین "اور اصحاب الشمال" کے لئے بھی اسی قسم کی بات کہی گئے ہے ،اور انٹر تعالی نے حضرت ارمیاہ علیہ السلام کی ذبانی ویں

« شاہ بابل بنو کدر صرفے مجھے کھا دیا، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے ضاہ بابل بنو کدر صرفے کہ کھا دیا ، اثر دیا ۔ اثر دیا

اکل اسی طرح قرآن کریم بیں ہے : اُلگذیک یُبایع کُ مَلگ اِنسکا یُبَایعُونَ الله کیکُ الله کُوتَ این کُوکِیم، دو دو لوک جواہبے بیعت کرتے ہیں انٹر ہی سے بیت کرتے ہیں، انٹر کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ''

ك مد خطه بول آبات ١٣٦ ، عه آيت ٣١ ،

آور صنرت مولاناروم مراتی مثنوی میں فرمانے ہیں سے گر توخوا ہی مہنشینی باخب دا ر و ، نشیں تو در خصنور اولیاء

ر بعنی تواگرات کے ساتھ مبینے ناچا ہتا ہے توجاکر اولیاء انٹد کے پیکس بیٹھ '' ایار زیادہ ما افغار معرف دو محمد موار کا مدرک معرف دور مار دور میں ایک دور اور دور اور دور اور دور اور دور کرد

"اور بواس سے حکموں برعمل کر اپ وہ اس میں اور بداس بین قائم رہاہے ، اور اس میں اور بداس بین قائم رہاہے ، اور اسی سے لینی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے بین کروہ ہم مبیں قائم رہنا ہے ''

اورکبھی کہ جی وہ مسبع علیال الم کے بعض مالات سے استدلال کریت ہیں ، بینا کیران کے بغیر باب کے بیدا ہونے سے بیدا ہونے سے میں استدلال نہا بت ہونے ہیں ، بیرا ستدلال نہا بت

ابغیر باسیے پہاہونا پاکنو بی دلیل

بی کردورہے ، کیونک عالم تمام کا تمام حادث ہے ، اور عیسائیوں کے خیال کے سطابی اس زوانہ اس کے حدوث کو چھ بزارسال بھی تنہیں گذرے ، اور ساری مخلوق خواہ اسمان ہویا نہیں گذرے ، اورساری مخلوق خواہ اسمان ہویا نہیں گذرے ، اورساری مخلوق خواہ اسمان ہویا نہیں کہ نہ بیا ہوئے ، تو یہ بہت ہیں گئر کے اندر میدا بہوئے ، تو یہ بہت ہیں گذرے ساتھ شرکیہ بیں ، بلکہ اس بات سب حیوا نات بغیر بال باب کے پیدا ہوئے ، تو یہ سب حیوا نات بغیر بال باب کے پیدا ہوئے ، تو یہ سب حیوا نات بغیر بال باب کے پیدا ہوئے ، تو یہ سب حیوا نات بغیر باب کے پیدا ہوئے ، بیں ، کہ یہ بغیر بال کے بھی پیدا ہوئے ، سب حیوا نات بغیر باب کے پیدا ہوئے ، بیں ، کہ یہ بغیر بال کے بھی پیدا ہوئے ، اس بات سے موسم بین سرال بین سب کے پیدا ہوئے ، بین ، کہ یہ بغیر بال کے بھی پیدا ہوئے ، الفیر بال باب کے پیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محصل معبود ہوئے کی دجہ سے کیونکر ہوسکی ہے الفیر بال باب کے پیدا ہوئے ہیں ، تو یہ بات محصل معبود ہوئے کی دجہ سے کیونکر ہوسکی ہے اگر نو یا انسانی کا خیال کیا جلئے تو کیھر بھی آدم علیا السلام اس معاملہ بین ہیں علیالسلام الس معاملہ بین ہیں علیالسلام اللہ بین ہیں علیالسلام اللہ بین ہیں کو کیور سے علیالسلام اللہ بین ہیں کو کیور سے کیونکر کو انسانی کا خیال کیا جلے تو کیھر بھی آدم علیالسلام اس معاملہ بین ہیں جو علیالسلام اللہ بین ہیں کیکر کو کیور بین کیا کان کیا کیا کہ کو کیور بھی آدم علیالہ بین ہیں کیا کیا کیا کہ کو کیور بھی آدم علیالہ بین ہیں کیا کیا کہ کو کیور بھی کیا کہ کو کیور بھی کیا کہ کو کیا کہ کیور کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کی کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کی کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیور کیا کہ کو کیا کہ ک

سے بڑھے ہوسے ہیں ، کیونکہ وہ بغیراں کے سمبی ببدا ہوستے ہیں ، اسى طرح صدوق كابهن جوابرا بهم علبهالسسيام كامعاصراورهم زماء ننفا أكسس كاحال عبرا یوں کے نام خطکے باب آیت سیس اس طرح ذکر کیا گیاہے : م یہ ہے باب ، ہے ماں ، ہے نسدب نامہ ہے ، نراس کی عمر کامشروع نہ رندگی کا تخری یہ شخص مسبیرے سے دوباتوں میں بڑھا ہوا سکلا ،ایک تو ہے ،اں کے پیدا ہونے میں اور دوسے ریرکہ اس کی کوئی ابتدا ، منہیں ہے ، جھٹی دلیل معجدات ادر کہی مثیرے کے معجزات سے است لال کرتے ہیں، یہ مھی سے کیونکہ ان کا سے بڑا معجندہ مردوں کوزندہ کرناہے ،اس معجزہ کے ثبوت سے فنطع آنظر کرتے ہوئے اور انسس امرکو بھی نظرا نداز کرتے ہو ہے کہ موبودہ انجیل اس کی تکذیب کرتی ہے ، . . . . بیں کہنا ہوں کموبودہ انجیل کے مطابق میسے نے ابسے سولی چرط صائے جانے نکت میں - Digital of the Conference of کے بانتھے ،میں پس تھر برکے موجود ہے ، دلبڑا اگرمردوں کو زندہ کر نا معبو دیننے کے لیے کا بی ہے تو وہ معبود ہونے کے میسے سے زیادہ سننی ہیں ، اسی ممرے الیاکسس علیرالسیلام نے بھی ایک مردہ کوزندہ کیا ، مبیاکہ کمایٹ المطین اقل کے بائل میں صاف موجود سنے ، نیز آلیسے علیہ اسسلام نے ایک مردہ کو زندہ کیا ، جیدا کہ کتاب سلامین کے بابع میں مرفرع ہے ، اور البیس علیم السلام سے تو برمعجزہ ان کی Melchiz' edet King of Slam. is well of ہے،اس کا ذکر کتاب بیلائش ۱۱۱ ۱۱ مرس یا ہے ۱۰ تنی کے آیات ۱۳۱۱ من اس بی واقعریبان كياكياب كرصرت اليامس عليانسلام اير بيره كے مہمان بهت ، اس كالاكا بيار بوكرميل بسا، مصنرت الياس ف الشرس وعاءكرك أسع كيمرز الدهكرديا ، وارسلاطين ١١ ، ٢١ ، ٢١ ) سکھ اس میں بھی ہے کہ حضرتِ المبیسٹع نے ایک مہمان نوازعودت کیلے بیسلے بیٹا ہونے کی دعاء کی جرحبب وه بنیابرا بوكرمرك نوامع بحكم خلازنده كب و - سسلاطين م و ۵۰)

و فات کے بعد بھی صادر ہوا ، کہ ایک، مردہ ان کی قبر بیس ڈالاگیا ، جو انٹر کے حکم سے زندہ ہوگیا ، جبیبا کہ اسی کا بست کے انٹر سے حکم سے زندہ ہوگیا ، جبیبا کہ اسی کا بست کو اسھیب کو اسھیب کو اسھیب کے دیا جبیبا کہ سفر مذکور سے ، اسی طرح ایک کو اسھیب کردیا جبیبا کہ سفر مذکور سے ،

ي المراجع في الله والمنظم المراجع المنظم المنظم

اوراگریم تسنیم بھی کرلیں کہ ان کے تعفیا قوال اس معاملہ بیں نف ہیں تہب معبی کہا جلئے گا کہ بیران کا اپنا اجہ با دہبے ، حالا بکہ آپ کو باب اوّل سے معسلوم ہوجی اسکے اور ان کی بمنسام سخر پر ان الہامی نہیں ہیں ، اور ان سخر پروں میں س غلطیاں بھی صادر ہو بین ہیں، اور اضالات و تناقض بھی یقنیا موجود ہے ،

استی طرح ان کے مقدر سی بولس کی بات ہمار سے لئے قا بل تسلیم مہیں ایک تو است کو است کے دو سواری نہیں ، نہ ہمارے لئے واحب التسلیم ہے ، بلکہ ہم تو اسکو تا ہمار سے میں دور میں میں دور می

معتبر کھی جاننے کے لئے نیار نہیں ،

اب اب حضرات کومعلوم ہونا جا ہے کہ بیں نے جومیسے کے اقوال نفل کئے اور ان کے معانی بیان کیے معنی معنی الزام کی تکمیل کے لئے ، اور یہ تنا بت کرنے کے لئے آبات اور یہ تنا بت کرنے کا میں تنا ہوں تا ہوں

سكه ديچه آزالة الاولم م ياب دوم فصل سوم، ص ، ١٠٠٠ مطبوعه سيدا لمطابع ١٢٢٩ له

کہ عیدا یوں کا استدلال ای افال سے نہا یت کم ورہے، اسی طرح حوارین کا اوال کے متعلق ہو کچے کہاہے وہ برت ہم کرنے کے بعد کہاہے کہ یہ حوارین کے ہی افوال ہیں ورنہ ہائے نزدیک ان اقوال کا مشیعے یا ان کے حوارین کے افوال ہونا اسس سے نابت نہیں ہے کہ ان کہ اون کی کو بی سندموجود نہیں، جسیا کہ آپ کو باب اوّل ہی معلوم ہو چو چاہے ، نیز اسس سے بھی کہ ان کہ اون میں عموما اور انسٹ لم میں نصوصًا بہت تحفیلہ واقع ہو بھی ہیں، میسا کہ آپ کو دوسرے باب سے معلوم ہوا ، عیسا یُوں کی عام عادت اس قسم کے امور میں یہ ہے کہ وہ عبارتوں کو حس طرح جا ہے ہیں بدل ڈالے ہیں، میرا عفیدہ تو یہ ہے کہ مسیح اور ان کے حواری اس قسم کے گندے کفریہ عقیدہ وسے نقیباً بک ہیں، اور میں گا ہی دینا ہوں کہ الشر کے سواکوئی معبود تہیں ہے ، اور محم صلی انشر کے بندے اور رسول یک اسٹر کے بندے اور رسول ایسی اور میں اور مول کے وزست اور قاصد تھے ،

### امام رازئ اورابك بإدرى كادلجست مناظره

ا مام فخرالدین رازی اور ایک با دری کے درمیان تنگیت کے مسلہ برخوار زم میں ایک مناظرہ بہیش آیا تفا بیونک اس کا نقل کر نافا تُدے سے خالی نہیں ہے اس سے میں ان کو نقل کرتا ہوں ، ا مام وصوف سے اپنی مشہور تفسیر بیں سورہ آلی عمران کی آبت ذیل کی تفسیر کے کفت فر مایا ہے ؛

فكن كا بنك في في في كفي الأبة كالعدات مناظره كرب قو الوك ما حكاف ما حكام كا الأبة كالعدات مناظره كرب قو الوك ما حكام القاق من المعرب بين خوارزم بين مقافره مجه كوا طلاع على كه ايك عيبائي الما الما ين من المناق من المناق المناق

کے بی بونے کی کیا دلیل ہے ؟ میں نے کہا کہ حب طوح موسی اور عیہ یک میر نے ہاکہ حب طرح موسی اور عیہ کے باتھ سے خلاف عادت امور کا صادر ہونا ہم بحب روایات کے ذرالیہ بہونی ہے ، اسی طرح محرصلی انترعلبروسلم کے باتھ سے خلافِ عاد سے کاموں کا صدور ہم کور وایات کے ذرالیہ بہونی ، لہذا اگر ہم تواٹر کا انکار کریں یاس کو تو تسیلم کریں لیکن یہ نہ مانیں کہ معجز ہ بنی کی سے پائی پرولالات کرتا ہے تواس صورت بین تمام انب یہا ء کی بنوت باطل ہو جاتی ہے ، اور اگر ہم تواٹر کی صحت بھی اسلیم کریں ، اور یہ بھی مان لیں کہ معجب نے وصدی بنوت کی دیں ہے ، اور اگر ہم تواٹر کی صحت بھی استرعلیہ میں ، اور یہ بھی مان لیں کہ معجب نے وصدی بنوت کی دیں ہے ، اور آگر ہم دولوں چیز یہ محموصلی استرعلیہ میں محب نے بین ، اور پی بھی طور پر محموصلی استرعلیہ میں کی بنوت کا اعتراف واجیب ہوگا ، کیو نکر دلیل کی کیا نیت کی صورت میں مدلول کی کیا نیت کی صورت میں مدلول کی کیا نیت طرور ی ہے ،

دوسری وجراس دلیل کے باطل ہونے کی بہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہوکہ بہو دیے وسلیم کوگرفتار کیا اور سولی دی ،اور تخت ہر بدلاکا کران کی پسلیاں تو اویں ،اور شیعے نے ان سے جھوٹ کر بھاگئے کی اسکائی گوشش مجمی کی اور رو پوسٹس ہونے کی بھی ، نیزان وا قعات کے بیش آتے بر گھر ام بٹ اور جزع و فرزع بھی کا ہر کیا ،اب اگر وہ معود تھے یا فعدا آئ میں سسمائے ہوئے تھا ، یا وہ فدا کا الیسا جز و تھے جو فدا میں سمایا ہواتھا ، تو کھر ام ہوں نے بیہود کو اپنے سے کیوں دفع مہنس کیا ؟ اور ان کو رونے دھونے اور گھرانے کی کیا مورت تھی ؟ اور ان کو رونے دھونے اور گھرانے کی کیا صرورت تھی ؟ اور ان کو رونے دھونے اور گھرانے کی کیا خواکی شم مجھو ہے ور تعجب ہوتا ہے کہ کوئی عاقل اس قسم کی بات کس طرح خواکی قسم مجھو ہے ور اس کے باطل خواکی قسم کی بات کس طرح خواکی قسم مجھو ہے ور اس کے باطل مونے پر کھلی شہرادت دسے رہی ہے ،

تیسری دلیل بر ہے کہ بین صورتوں بی سے بہرحال ایک شکل قبول کرنا پڑسے گی ، یا توبیر ما ننا پڑسے گا کہ ضراف یہی حب سمانی شخص مخاجود بھا جا آا اور نظر آتا تھا ، یا کیہ اجلے کہ ضرابور سے طور پر اسس میں سمایا ہوا بھیا ، یا بیکہ ضرا کاکو نی جسسے دو اس میں سمائے ہوئے تھا ، مگر بہ

تينون شكليس باطل بيس ؛

میہلی تواس لئے کہ عالم کامعبود اگر اکسس عبم کو مان لیا جائے توجیں وفنت یہودنے اکسکو فنل کر دیا تھا تو گویا یہ مان لیا جائے کہ یہودنے عالم کے خداکو قال کر دیا ، کھر عالم بغرخدا کے کس طرح باتی رہ گیا ، کھر یہ جنربھی بیش نظر رہنی جائے کہ یہود دنیا کی ذلیل ترین اور کمینی قوم ہے ، کھر جس خداکو ابسے ذلیل لوگ بھی قال کردیں کے تو وہ انتہائی عاجسن اور سے لیس خدا ہوا ،

دوسسری صورت اس سے باطل ہے کا گرخدا ندجم واللہے ندع وضاف والا ، نواس کا کسی جسم میں سمایا جانا عقلاً محال ہے ،اور اگروہ حب میں سمانے سے یہ مراد ہوسکتی ہے کہ اس خلا کے احب زاء اس جسم کے اجزاء کے ساتھ مخلوط ہوجائیں اوراس سے لازم آئے گاکہ اس خدا کے احب نزاء ایک دوسرے سے جدا اور الگ جس ،ادر اگروہ عض ہوتو محل کا محتاج ہوگا ،اور نوب دوسرے اوراس سے مرکا محتاج ہوگا ،اور سے کا ،اور یہ ہتام صور ہیں نہا بیت ہی رکیک دوسرے ہی رکیک اور یہ ہتام صور ہیں نہا بیت ہی رکیک اور اور دی ہیں .

نیسری نفک بینی برک خدا کا کھے مقت اور اس کے بعض اجسنداء سما گئے ہوں ، یہ بھی معال ہے ، کیونکہ برجزو یاتو خدا تی اور الوہیت میں قابل لحاظ اور لائن اعتبار ہے ، نواس جزو کے علیحہ ہ اور خدا سے جدا ہونے کی شکل میں صروری ہوا کہ خدا وند رہے ، اوراگر وہ الیبا جزو ہے ، بس پر خدا کی خدا تی موقوف نہیں تو وہ در حقبقت خلاکا جزونہیں ہے لہندا تمام صور توں کے بطلان کے تابت ہونے بر عیسائیوں کا دعوای مجھی باطل ہوا ،

پوکفی دلیل عیب نیوں کے باطل ہونے کی بہے کہ متواز طریق سے بہات پائی نبوت کو ہیج پرخ جکی ہے کہ عدیلی علمیہ السلام کوالٹ کی عبادت اور فرما برداری کی طرف سلے انتہا رغبت تنفی ، اور اگر وہ خود خدا ہوتے توبہ بات محال ہوتی ، کیو بکہ خدا خود اپنی عبادت انہیں کیاکہ تا ، بیس یہ دلائل ان کے ولائل کے فاسد ہونے کونہا بہت بہتر ین طربقہ ہرواضح کررہے ہیں ،

سكه « یوض ً ، منطق کی اطسطلاح پس اس چیزکو کہتے ہیں جواپناکو نئ انگ وجود در در کھنی ہو، بلکرکسی جسم پس ساکر پائی جاتی ہو ، مثلاً ، دبگ - بو ، رومشنی ، تاریجی وخیرو ۱۲ تقی مچرمین میدائی سے کہاکہ تھاتے باکسس میسے کے ضرا ہونے کی کی دلیل ہے ؟ کیادلیل ہے ؟

کیے نگاکہ ان کے ہاتھوں ٹمرووں کوڑندہ کر دسینے ، مادرزاد ا ندسے اورکوڈھی کوا چھاکر دسینے جیسے عجا ٹبانٹ کا ظہوران کے خدا ہوسنے پر د الملت کرتا ہے ،کیونکہ یہ کام بغیرخدائی طافنٹ کے ناممکن میں ،

یں نے پوچھا، کیاتم اسس بات کو تسیم کرتے ہوک دلیل تے نہ ہونے
سے مدلول کا نہ ہونالازم نہیں آنا ، یا یہ تسیم نہیں کرتے واگر تم کو بہ تسلیم
نہیں ہے تو متھارے قول سے یہ لازم آناہے کہ ازل میں حب عالم موجود
سر تھا قو خدا بھی موجود نہ تھا ، اور اگر تم مائے ہوکہ دلیل کا نہ ہونا مدلول
کے نہ ہونے کومستلزم نہیں ہے ، تو تھے سر میں کہوں گا کہ جب
تم نے علیہ ی کے جسم میں خدا کے سمانے کو جائز مان لیا تو تم کو یہ کیونکر
معلوم ہوا کہ خدا میرے اور متعلیے بدن اور جسم میں سمایا ہوا نہیں
سے ، اسی طرح ھر جوان کے بدن میں موجود نہیں ہے ،

ہے۔ میں اس سے کہ میں نے عبینی میں ہوت ، اس سے کہ بیں نے عبینی میں ہو خدا کے سمانے کا حکم سکا یا ہے تو اس سے کہ ان سے وہ عجائیات صادر ہوئے اور الیسے عجب افعال میرے اور تمصلاے مامقوں سے ظاہر مہیں ہوئے ، معلوم ہواکہ ہم تم میں بیرحلول موجود نہیں ہے ،

میں سنے جواب دیاکہ اسمعلوم ہواکہ تم میری اس بات کو سمجھے ہی مہیں کہ عدم دلیل سے عدم مدلول لازم مہیں آنا ، یہ اسس لیے کہ

مل کیونک تمام کائنات استر کے وجود پر دلیل ہے، اور استرکا دجود اس کا مدلول ، آگر دلیل کے نہ جو کے سے مدلول کا نہ ہونا لازم آ ہے تواس کا مطلب پر ہو گاکہ جس وقت کا تمنات موجود نز نقی اس وقت رمعاذ اللہ ، خدا بھی نہ تھا ، اس لئے معلوم ہواکہ اگر کسی وقت دلیل موجود رہ ہوتو پر

مزدرى بنيس كه مدلول كهى معدوم جو ١٣ تقى

ان خلاف عادت امور کا صادر ہونا عیبی ہے کے عہم بین ضدا کے سمانے کی دلیل ہے ،اور میرے اور تمصلے ہاتھوں سے السط نعال کا صادر ہونا سوائے اس کے اور کھر نہیں کہ یہ دلیل نہیں ہائی گئی۔
لیس جب یہ بات نابت ہوگئی کہ دلیل موجو دیز ہونے سے مدلول کا موجو در نہو نالازم نہیں ہے تو بیمر میسے مراور نمصا سے ہاتھوں ان افعالِ عجب بیر کا ہر نہ ہونے سے بر بات کھی لازم نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں ضدا سے بات کھی کو وہ نہیں آئی کہ مجھ میں اور تم میں ضدا سے با چوا نہیں ، بلکہ یہ کھی کہ وہ پھر میں سے ،
پو ہے دکھتے اور بلی میں سمایا ہوا نہیں ، بلکہ یہ کھی کہ وہ بھر میں سنے کہا کہ حبس مذہب سے ،
کی ماسمایا ہوا ہونا نہیں ہے ،
کا سمایا ہوا ہونا نہیں ہی ذلیل اور میں میں دلک سے ،

دوسسری وجر برہے کہ لکڑی کاسانی بن جانا عقل کے نزدیک مردہ کے زندہ ہوجا نے سے زیادہ بعید ہے ، کیونکہ مردہ اورزندہ کے جسم میں حس قدر مشابہدت اور یکسا نبیت ہے ، اس قدر مکر ای اور اثارہ ہوتے اور میں ہرگز مہیں ، لہا نراجب اکر ہی کے اثر دھا بن جلنے سے موسلی علیہ السلام کا خدا ہونا یا خدا کا بتیا ہو ناصر وری نہیں ہوا تومردہ کا زندہ کر دینا بدر حب الی خدا ہو سے کی دلیل نہیں ہوسکت ، اس موقع بروہ عیسائی لا جواب ہوگیا ، اور بول نہ سکائی ب



س . س

باب بنجم

وران كرمم الشركا كالمم المساحدة

9.4

اگر تمهیبراس کلام بیں جوهسنے میں بینے بندے بر اُ نارا ہے، ذرا بھی شعبہ ہوتو اس جبیبی کیب هی سورت بنالاؤ، اور الترکے سوا ابنے تمام حمایتبوں کو بلالو، اگرتم سیتے ہو اا"البقیہ،

#### پانجواں باب

### قران کریم انترکا کلام ہے مران کریم انترکا کلام ہے بہلی فصل بہلی فصل

#### بر بر بر بر بر بی اعجازی خصوصیّات قرآن کریم کی اعجازی خصوصیّات

جوجِنِهِ من قرآن کے کلامِ اللی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ہے شہار ہیں ان ہیں اسے مسبح عملے حواریوں کے شمار کے مطابق میں بار آن چیزوں کے بیان پر اکتفاء کرتا ہوں مثلاً فرآن کریم میں کسی بنی یا دنیوی بات کے بیان کے دفت مخالف اور معاند کا مجھی لحاظ کیا جا تہہے ، اور ہر پیارکے بیان کے وفت خواہ وہ نز غیبی ہو یا ظرانے کی ہو ، شفقت ہو یا عتاب ، بحیز کے بیان کے وفت خواہ وہ نز غیبی ہو یا ظرانے کی ہو ، شفقت ہو یا عتاب ، اعتبال ملحوظ ہو آ ہے ، اور یہ دونوں جبس نریں انسانی کلام میں نایاب ہیں اسس کے مناسب گفتگو کرتا ہے ، لہن اعتاب اور نارا حنی ہے ہو قتے بران لوگوں کی قطعی رعایت سنہیں کرتا جوشفقت سے لا گفت اور نارا حنی ہو قتے بران لوگوں کی قطعی رعایت سنہیں کرتا جوشفقت سے لا گفت

ہوں اسی طرح اس کے برعکس ، نبز دنیا کے ذکر سے موقع پر آخرت کا حال یا آخت ر کی حالت بیان کرنے ہوئے دنیا کا حال ذکر شہب کیا کرنا ، عفسہ کی حالت میں قصوصے

زياده كهرجانات ، دغيره وغيره ، \_\_\_

بہائ صوصب کا عنت کے اسس اعلی معیار بربہنجا ہوا ہے ۔ بہائی صوصب کا بلاغت کے اسس اعلی معیار بربہنجا ہوا ہے ۔ بہائی صوصب کا جسکی مثال انسانی کلام میں قطعی نہیں ملتی ،ان کے

کلام کی بلاغت اس معیار کر بہو بجنے سے قاصرے، بلاغت کا مطلب بہ ہے کرخس موقع پر کلام کمیا بار ہے۔ اس کے منا سب معنی کے بیان کے دیئے بہتر بن الف اظ اس طح منتخب کئے جائیں کر مدعا کے بیان کرنے میں اور اس برد و لالت کرنے میں اور اس برد و لالت کرنے میں نذریادہ برن گفتہ بور کے نہ کم بوں نزیادہ ، لہذا و سفدر الفاظ زیادہ سٹ ندار اور معانی سٹ گفتہ بور کے اور کلام کی دلالت حس قدر حال کے مطابق ہوگی اتنا ہی وہ کلام زیادہ بلیغ ہوگا، قرآن کریم بلاغت کے اس ملبخ ہوگا، قرآن کریم بلاغت کے اس مبند معیار پر پورا اثر تا ہے ، اس کے چند دلائل ہیں ،۔

ام بلاغت کی بہلی دلیل اس عرب کی فصاحت یا بعوم محسوسات کے بیان بھی بلاغت کی بہلی دلیل اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس کے بیان بھی محسوسات کے بیان بھی بلاغت کی بہلی دلیل اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس کے بیان بھی محسوسات کے بیان بھی محسوسات کے بیان بھی بالاغت کی بہلی دلیل اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسے اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسم اونرٹ ، گھوڑے یا عورت اور یادشاہ اس محدود ہے ، عسم اس محدود ہے ، عسم اس محدود ہے ، عسم اس مدرود ہے ، عسم اس محدود ہے ، عسم اس مدرود ہے ، عسم اس محدود ہے ، عسم اس محد

کی تعربیت بمشیم شیرزنی ، نیزه بازی ، جنگ یابوط مارکا بیان ، کیبی حال عجید س کا ہے اور او وہ شاعر سوں یا انشاء پر داز ، عمو گا ان کی فضاحت النبی حبیب نه وں کے بیان میں دائرہ ہے ، بلکان اسٹ یا ، کے بیان میں ان کی فضاحت و بلاغت کا دائرہ برائر اسٹ و میں دوسرے وسیع ہے ، ایک تو اس لیے کہ بر چنر بی اکثر انسانوں کی طبیعت کے مطابق میں دوسرے السانوں کی طبیعت کے مطابق میں دوسرے اللہ میں دوسرے اللہ میں اور میں اور میں اور میں کا تاریخ میں کا بیان میں کے عالم میں کا دوسرے اللہ میں اور میں کا تاریخ میں کا تاریخ کا دوسرے کو میں کہ میں کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کے دوسرے کا دوسرے کی کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے کی دوسرے کا دوسرے ک

له ده قصاحت « علم بیان کی اصطلاح بیں اسے کہنے میں کرعبارت کا ہرلفظ سنسکفنذاور اسکی دائیگی آسان ہو، عبارت میں مخوی وصر فی قوا عد کا پورا لھا ظ رکھا گیا ہو ، الف ظ موسلے موسٹے اور تقسیل نہ

ہو ں ان کے معنی عام محا وسے ہیں مسٹنسہور موں ۔

ادر ہاغن ، کامطلب بہ ہے کہ فضا حن کے ساتھ ساتھ اس بین طب اورموقع و محل کی پوری رعایت ہو ،جا ہوں کے سامنے عالمانہ عبارت یا عالموں کے سامنے عامیانہ عبارت استعال کی بعائے گی تو وہ بلاغت کے خلاف ہوگی ۱۳ تنی

ر ملک اور ہرز مانہ کے شناع ول اوراد بیوں نے ان انسشبیاء کا ذکر کرنے ہوستے کوئی نہ کو ڈی جد پیرمضمون یا لطبعت شکتر بیان کیا ہے ، چنا کی لعب د کے آنے والے لوگوں کے لئے پہلوں کی موشکا فیاں پہلے سے موجد د ہوتی ہیں ، اب اگر کو تی شخص سنسیم الذہن ہو، اور ان چیزوں کے بیان کا ملکہ حاصل کرتے کی طریب متوسب ہو، تومسلسل مشن کرسنے سے ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مطابق اس کو ان است باء کی خوبی بیان کرینے کا ملکہ حاصل ہوجا ناسے ، چوبکہ فرآنِ کریم میں خاص طور پر است یا ء کا بیان مہیں کیا گیا ، لہا۔ زا آس بیں ائیسے فیسے الفاظ کا وجود نه ہونا چاہئے بین کی فصاحت ایل وب کے نزدیب مستم اورمنفق علیہ سکتے ، قرآن كريم مين التشرك في المستعالي الدراسات كوئي كالدراا أيما م كيا بهداورسارسد قرآن مين كوئي اليب بان غلط يا مجموط بهين م در جوست عراسین کلام میں سیسے بو سنے کی با بندی کرسے ، اور حجوت کی آمیز مشس متراز کرسے اس کا شعر بقیناً فضاحت سے گرجا نا ہے ، یہاں تک کہ کہا دے مشہور ہوگئے ، کہ ٹہترین شعروہ ہے جس میں زیادہ سسے زیادہ بھوٹ بولاگ ہو "، تم دیکھے مِوكِه لبيد بن وَبَهِيمُ اورحَسان بن تابِينَ وُونوں بزرگ حَبِسِلمان مِوسِّحَة توان كاكلام حيا<sup>ر</sup> کے میکن واقعہ یہ ہے کہ فران کر ہم میں کوئ تفظ وضاحت کے اعلیٰ معیار سے گراموا بہیں ہے ، برقران کریم کا کھلا ہوا اعجازہے ، ۱۲ ت سے اس لیٹے کہ شعرکی ساری لیطا فت اوراس کے مبالغوں اور کھت آ فرینیوں میں پنہاں ہوتی ہے اگران جیزوں کو اٹس سسے سکال دیا جائے تواسکی روح ہی حتم ہو مباتی ہے ۱۷ ت سے ۷۰ لبیبد بن رہیجہ «عربی کے شعراء محضرین میں سے ہیں، سبعہ معلقہ میل کی ایرفضیدہ ان کا تھی ہے ، اسلام لانے کے بعدا ہنوں نے شعرکہ ناتقر بٹا ترک کر دیا تھا تا ہ کھے " حسان بن " بن رض مشہور انصاری صحابی میں ،عربی کے صاحب دلوان شاعر ہیں ،جنھو<del>ں ہ</del>ے ابینے اشعاریکے ذربعہ اسسلام کی مافعت کی ، ۱۳ ت (آ شدہ صفحر کا صاحبیہ کے صفحہ مہا ہرے

سے گر گیاان کے اسسادی دور کے اشعار جا ہلی زمانہ کے استعار کی طرح زور دار مہیں ہیں آ سیکن قرآن کریم با وجود حجوت سے پر بہتر کرنے کے نہا بت فعیرے ہے، منبیری دلیا کسی قصیدہ کے تمام اشعار شرق سے آخریک فعیرے نہیں ہوئے ، ملکہ منبیری دلیا تمام قصیدہ میں ایک ہی دو شعر معیاری ہوتے ہیں ،اور باتی اشعار پھیکے اور سے مزہ ، قرآن کریم اس کے برعکس باوجو داتنی بڑی صنجیم کتا ب ہونے کے ساسے کاسارا اس ورجسہ فصرے ہے کہ تمام محلوق اس کے معارضہ اور مقابلہ سے عاجرنب ، حسب كسى في سورة بوسف وعلبرالسلام كا بنظر غائر مطالعه كبا بهو كاوه جاتنا ہے کہ اتناطویل قصتر بیان کے لحاظ سے جان بلاعن ہے ، بیوتنی دلیل آگرکو فی سفاع باادیب کسی صنمون با فصه کو ایک سے زیادہ پیوتنی دلیل آبار بیان کرتا ہے ، تواکس کا دوسرا کلام بہلے کلام جیسا هرگزیہر ہوتا ،اس سکے برخلاف فرآن کریم میں اسب یا علیہم اسٹ ملام سکے واقعات، پیدائٹر وآخرت کے احوال احکام اورصفات خداوندی بجزنت اور بار یا ببان کیے گئے ہیں ا اندانه ببان تهجى اختصار اورنطويل كحا عنبارست مختلف سه وعنوان وبيان ميلك ہی استدب اختیار نہیں کیا گیا ہے ، استے باوجود ہر نجیراور ہرعبارت انتہا ہی فصاحت كى حامل ہے، اس لحاظ سے دونوں عبار توں ميں كچھ مجھى تفاوت محسوس

ہیں، وہ ہے۔ ہاری دیل افران کریم نے عبادات کے فرعن ہونے، ناشانستہ امور کے افراق کی ترغیب دینے ، دنیا کونزک کرنے اور آخرت کونز جوج دینے یا اور اسی قسم کی دوسری باتوں کے بیان پر اکتفاء کیا ہے ان چیزوں کا ذکر و تذکرہ کلام کی فصاحت کم کرنے کا موجب ہو تاہے ، چنا کیف اگر کوئی فصیح شاعر یا ادب فقسے یا عقا مڈک نو درسس مسلے السی بہتر یہ نفیسے اگر کوئی فصیح شاعر یا ادب فقسے بیا خشبیہ ان اور دقبق استعاروں کوسئے ہوئے عبارت میں معصے کا ارادہ کرے جو بلنغ نشبیہ ان اور دقبق استعاروں کوسئے ہوئے ہوتے وہ قطعی عاجز ہوگا ، اور اپنے مقصد میں ناکام ،

که آمرء الفنیس کامعلقہ نقیدہ ع بی ادب کاسٹون سمجا جا ناہے ، گراس کے پہلے شعربہ سمی بلاعنت کی

ه وزنی عیراضان کریم میل وادر سرند عرواوس که بها

ا هرشاع کی سسے کلامی ایک ہی فن یک محدود ہوتی ہے ، اکسس کا کلام دورے مصابین کے بر میں باکل بھیکا پڑاجا تاہے ، جیسا كم شعراء عرب كے متعلق مشهر رہے ،كم امراء القيس كے استعار مشراب ،كباب عورتوں کے ذکر اور کھوڑوں کی تعربیت میں بے مثل اور لاجواب میں، ابغہ کے اشعار خوف و ہمیبنن کے بیان میں اشعلی کے شعر سن طلب اور سٹراب کے وصف بیں، زہیر کے اشعار رغبت اور امیر کے بیان میں بے نظیر ہوتے ہیں، شعراء فارس نظامی اور فردوسسی جنگ وجدل کے بیان میں سیمان سعدی عزل کو فی کے بادت ہ بین توانوری قصیدہ گوئی کے امام میں ، اس کے برعکس قرآن حکیم خواہ کوئی مضمون بیان کرے ترعبیب کا ہو یا ترمہید

کا ڈرائے والا ہو یا نصیحت کا، ہمضموں ہیں اس کی فصاحت کا سورج لفعث النہار كوميني ہواعقى بىم منوں كے طور بر هر صنعت بيان كى آبب ايك آبيت بيش كرتے بن

# قرآن کریم کی بلاغ<del>ت مح</del>ے نم<u>ونے</u>

ترعیب کے سلسلہ بیں ادمیشیاد فرمایا گیکہے :۔

کے خودار دومی ا نیس و دبیر مرتبر کے باوشاہ ہیں ، ذوق تقیید، کوئ میں مشہورہے ، غالب عزل کا امام ہے ، فانی حسرت و پاکسس کے بیان میں پکٹا ہیں ،اور ان مصنا بین سے بہٹ کران کے اسٹعار بھیکے نظرآنے ہیں ہے سکتہ میہاں تک کہ فرآن کریم نے بعض ان مصنا بین بیں بلاعنت کوا و جے کمال تک میہنجا کم د كهلا يليے جن بيں كوئى بشرى ذہن زراد ملى الديم بيك بعد معى كوئى ادبى جا شنى بيدا منہيں كريكا، مثلاً قانون ورانت كويعيك أيك البيا خننك اورسنسكلاخ موضوع بصحب بين دنيا بجرك ادبب اورشاع كومعت ادرعبارت كاحس يسراكر ناچا بس نؤمنيس كرسكة مالسين اس بان كودېن پس ر كه كرسورة نسباء پيس بَوْمِيكُمُ اللهُ فِي أَوْ لَادِ كُورُ والاركوع يرْمِجابِيُّ ، (بغير حاسنبه برصغيرة نده)

فَلَا تَعَلَمُ نَفَسُنَ مَّا ٱخْعِفَى لَهُ مَنْ فَتُسَوَّ اَعْدُنِهِ اَعْدُنِهِ اَلْهُ مَنْ فَتُسَوَّ اَعْدُنِهِ الْمَامِودِ لَنَّرُجِهِ اللَّهِ الْمُعْدِينِ جَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

تربهيب كالمضمون

جہم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارت دہے:۔ وَخَابَ كُلَّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ مِنْ قَرَائِ جَهَنَّرُ وَكَيْسُفَى مِنُ مَّاءِ صَدِيدٍ يَتَجَلَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُشِينُغُهُ وَ يَا بَيْدُ الْبَوْنُ مِنْ كُلِّ مَكَادٍ قَ مَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ قَرَائِهِ عَذَاكَ عَلَيْظَ ا

رجیده " بر سرطالم اور معاند شخص ناکام رہے گا ،اس کے پیچے ایک بھراکنواں
ہے دے پیپ لہوکا پانی بلا یا جائے گا ، جے دہ گھونٹ گھونٹ کرکے ہے گا ،
گر مجال ہے کہ اسے خوشہ گواری کے ساتھ حلق سے آنار سیکے ،اور اس کے
پیچے بند ،
پاکس ہولون سے موت آئے گی مگروہ مرے گا نہیں ،اوراس کے پیچے بند ،
عذاب ہوگا "

د همکی اور ملامبت

دنيوى عَزاب كَ دهى دين بهوئ ارت دبى : -قَكُلاً اَخَدَ الْلِيدَ اللهِ فَكُولُهُ هُمَّ الْسَلْنَا عَلَيْ الْمَ كاصِبًا ، وَمِنْهُ مُ مَنَّ الْخَدَ الصَّيَاحَةُ وَمِنْهُ مُنَّ الصَّيَاحَةُ وَمِنْهُ مُ مَنَّ خَسَافُنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُ مُ مَنَّ اَعْرُ فَنَا ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظُلِمَهُ مَ وَلْكِنْ كَانُوا اَفْلُكُمُ مَنْ اَعْرُ فَنَا ، وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظُلِمَهُ مَ وَلْكِنْ كَانُوا اَفْلُكُمُ مَ يَظُلِمُونَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

نزرجه هی از بین ہم نے ہرای کو اکس کے گناہ کے تو من دھرلیا ،ان بین سے لعفن وہ سفے جنھیں چیخ نے المجھنا وہ سفے جنھیں چیخ نے اس کے گناہ کے تو ن منظے جنھیں چیخ نے اس کی گناہ کے تو اور المعفن وہ سفے جنھیں ہم نے ذبین میں دھنسا دیا اور المعفن وہ سفے جنھیں ہم نے عزق کر ڈالا ، اور الشرط الم کر نے والا انریخا ، وہ لوگ تو خو دا بہنے جانوں پرط الم کر د ہے سفے نئا و تھے والوں پرط الم کر د ہے سفے نئا و تھی ہوتا و المعسیمین ،

دو طاونهبی تا مضمون ارست د فرایاجار باست :-اَفَرَابُتَ اِنْ مَنْتَعْنَلْهُ مِّر بِسِنِیْنَ شُعِّرَ حَکَاءَ هُدُمُ مَا کَانُوَّا یُوْعَکُدُ وَنَ مَا اَغَیْنَیْ عَنْهُمْ مَا حَکُنُوا یُکنْتَعُوْنَ ا سِی : «لے مناطب ذرابالاؤ تواگریم ان کوچندسسال بک عیش میں سے

دیں بھر حب کا مب دوہ میں و وہ رہم ان و بیدست ن سے میں سے دیں کو ان کے سر مید آ پڑے تو ان کا دہ دیں جے دہ ان کا دہ دیا ہے۔

عبیش کس کام آسکانے ا

زات و صفات کا بیان :

ٱلله يَعَدُدُ مَا تَحْيِلُ كُلُّ أَنْ ثَى وَ مَا تَعْيِضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزَدُّادُ وَ كُلُّ شَكِئْ عِنْ دَلا بِمِقْ كَارِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴿

ترجید کا الله تعالی کوسب خبر مہنی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے ، اور ہرشنے الله کے نز دبک ایک خاص انداز سے ہے ، وہ نمام پوسٹیدہ اور طاہر جبب زوں کاجائے والا ہے سیسے برا عالی شیاں ہے ؟

واللہے سبب بر ہائی سب و ۔ الو بس دلیل اگر کلام کو ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی جانب شقل سنان بین کے بیان پرمشنئل ہو تو

السی شکل میں کلام سے اجزاء کے درمیان عمدہ قسم کار بط اُ درجور انہیں

رمیتا ، اسس لنے وہ کلام بلاغت سے معیاری در حب سیے گرجا تاہیے ، اس کے برعکس قرآن کرمے میں ابک واقعہ ہے دوسے واقعہ کی جاسب انتقال وگریز بکژن یا یا جا 'ناہے ، اسسی طرح وہ امرو منبی کے معنا بین ادر خرو ہے وعدہ د دعید کے ذکر ، نبوّت کے اثبات اور توحیب د ذات وصفات ، ترغیب خ تربیب ،اور کہا وتوں کے مختلف النوع مصابین بیان کر اسے ،اس کے با وجود س بیں کمال در سے کاربط اور تعلق اور آگے کا سیجھے سے جوالہ موجو دہے وار بلاغنت کا ایدا اعلی معیار فائم رئتاہے جوانسانی عادت کے خلاف ہے ، آسسی عرب کے بلغاء کی عقلیں فران کو دیچھ کر جران ہیں ، قرآن كريم كاطرة استسيار بيك أكثر جلهو ل يرتفوري ک الفاظ میں ہے سنسمار معانی کو اس طرح سمولیت ہے جیسے سمندیہ س مامعیت کے ساتھ کہ اس کی حلاوت اور مثیر یی اور زیادہ ہوجاتی ہے ،جن لوگوں نے سورہ صف کی ابتدائی آیوں پر عور کیا ہو گاوہ میرے قول کی سسیانی کی شہا دت دیں گے کہ کس عجیب طرلفیسہ بمہ اس کی ابنداء کی گئی ہے ،کفار کے دافعات اوران کی مخالفنن وعناد کے بیان کے سساتھ گزمشنہ ا مُوّ ں کے ملاک کے جانے سے اس کو تبنیہ کی گئی ، ان کا مضورصلی انترعلم — کمی تکذیب کرنا ،اور فرآن کریم کے نازل ہونے پر تعجب اور حیرت ک<sup>را</sup> بیان فرمایگیا ، میچران کے مسید داروں کا تمغر پرمتفق ہونا ، اُٹن سے کلام میں حسد کا بایان بهونا اور ان کی تعجیز و تحفیر و نیا اور آخرت میں ان کی رسوائی اور ذکست کی وصمکی، ان سے مہیلی قوموں کی تکزیب کا بیان ، اورانٹر کا ان کو بلاک کڑا، قرلین ران <u>جیب</u>ے د ومستصر ہوگو ں کوامم سالفٹ کی سی ملاکت کی دھمکی ، <del>تصنورہ آائٹ</del> علیه دستم کو انتی ایزاء رسب نی پرضبر کی تریب ۱۰ در آب کی دلداری اور تسلی اس کے بعد داؤر ہستیمان ، آیوب ، آبر آب اور تعقوب علیم السلام کے واقعات کا بیان ، یہ سب مصابین اور وافغات بہرت ہی مخفر اور تھوٹارے الفاظ میں

بیان فرائے گئے میں ،اس سلید ارشار۔

اعجاز قرآنی کالیک جبرت انگیزنمونه

دُّ لَـکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَبِیلُوںٌ ، شبحان انڈ ! اس حبلہ کی جامعیت پر

عقل انسانی دیگ دہ جاتی ہے ، اس قدرا خضار اور مجسر بے شہار معانی سے
الا ال ، بلاغنت کا سٹ مکار ہونے کے علاوہ دو متقابل معانی لعیٰ قصاص
و حیات کے درمیان مطابقت پرمشنیل ہے ، ساتھ ساتھ مسمون کی ندت
میں یائی جاتی ہے ، کیونکہ قتل جو حیات کو فناکر دینے والا ہے اسکو خود حیات کا
ظرف قرار دیا گیا ہے ، یہ کلام ان تھام تعبیرات اور مقولوں سے بہتر اور عمسدہ
ہے جو اہل جو بے یہ اس اس مفہوم کی اوائیکی کے سے مشہور ہیں ، سب نے
ذیادہ مشہور کہاو تیں اسس سلسلہ میں یہ ہیں ،۔۔

قَنَّلُ الْبَعَصِ احَمَّيَ الْجَ كِلْحَمِيعِ « بعض لوگوں كاقتل باتى تمام السانوں كے ليے زندگی كاسامان موتا ہے ! اد،

ا كشو االْقَتُلُ ليقل القَتُلُ القَتُلُ « قَتَلُ القَتُلُ » قَتَلُ مَا يَثِن ، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أور

اَلْقَتْلُ اَنْفِ لِلْقَتْلِ قتل تقل کو دور کرتا ہے "

سزكوزه بالاآبيت ميميمى تصاص اورز نعركى كويج الخريك ابك محسيين مطالقت بسبركى كمي بهات

سكن قرآني الفاظ ان كمقا بلرس جم وحب سي زياده فصبح بن :-🛈 قرآنی جلدان سب فقروں سے نہ یادہ مختصیبے ،اسسٹے کہ ہ کا کیکم ہے کا نفظ تواکسس س شمار نہس کیاجا ہے گا ،کیزنگہ برلفظ سرمقولہ ہیں محزوف ماننا پرسے كَا ، شَلاً : - قَنَنُلُ الْبَعُضِ اَحْدَاكَةً لِلْجَمِيْعِ بِي بَعِي اس كومقدر ما ننا ضروري بِي اسى طرح اَلْفَتُنُكُ اَنْفُر لِلْفَنْتَكِلِ بِي مِعِي، آب صرف فِي الْفِصَاصِ حَيْوةً كَ حروف مجوعی دومست را قوال کے حروف کی نسبت سے بہت مختر ہیں ، انسانی کلام اُلْقَتُلُ اَنْفِ لِلْقَتَنْكِ بِنَا بِرَاسَى المقتفى بَ كَه ايك شَ خودایی نفی کا سبب ہوسکے ، اور برعیب ہے ،اس سے برعکس الفاظ فرانی کا تقاصا ب كرقل كى ايك نوع حس كوقصاص كماجا تأبي حيات كى ايك نوع كاسببسب ، ان کے بہترین کلام میں تخرار تفظی قبل کا موجودہے، جوعیک ارکیا گیاہے برخلات الفاظ فرآن کے کداس میں کرار منہیں، ان کا بربہر بن کام قبل سےروکنے کے علاوہ اور کسی معنی کافا ترہ نہیں دے ر إہے ،اس کے برعکس الف ظ فرآن قبل اورزخی کرنے دونوں سے روکنے کا فائرہ دے رہے ہیں،اس سے برکلام زبادہ عام اورمفید ہوا، ۵ آن کما و نور بس تسل کو ایک دوسری حکمت کا تابع بناکر است مطلوب قراردیا گیاہے ،اس کے برعکس قسداً نی الفاظ میں بلا غنت اس لیے زیادہ ہے کہ وہ فتل کا نتیجہ زندحی کوترار دیتا ہے جوا صل مقصود ہے ، اس سے خود قتل کے معضود ہونے پراشارہ ٢ ﴿ ظلم قَتَلَ كُرِنا مَعِي قَتَلَ كِي أَيِكِ لَوْعَ ہِنْ ، مُكَرِيرٌ قَتَلْ كُورِ وَكُنْ وَالْي هِركَزِنهِينَ اس کے برعکس فضاص بہرصورت مفید ہی مفید ہے ، لہلے ذا انسانی کلام بنا ہر غلط اور قرآ فی الفاظ طاہری د<sup>ی</sup> باطنی طور پر ف<u>صبح ہیں ،</u> ا اور کہاونوں سے اندر قسل کی کوئی تفصیل نہیں تبلائی گئی کہ کون امفید ہے اور کون معنو قرآن كريم ف تسل كى بجاست النفط السستنعال فراكريد تفصيل كي بيان فرادى ب ١٢ ت

اسی طرح باری تعالی کاارست و سے :

وَمَنْ يَّبِطِعِ اللهُ وَرَسِّوْلَ لهُ وَيَخْتَسُ اللهَ وَيَتَّقِهُ ط فَأُولِا عُلْكُ هُـهُ الْفَائِنُ وَنَ ط

نن جبسہ: " اور جوشخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرسے اور اللہ سے ڈسے اور در اللہ سے ڈسے اور در اللہ سے تو ا

اس النے کہ برقول با وجود مختصر الفا طامے تام مزوری پھیروں کوجا مع ہے،

صبین بن علی واقد می اور ایک عبیهائی طبیب کی حکایت ایک طبیب

حاذ ق نے حسین بن علی وا فدی سے سوال کیا کہ تھے اری کتاب قرآن میں علمِ طب کی کوئی ہ<sup>یں</sup> ذکر نہیں کی گئے ، حالان کے علم کی دوفسہیں ہیں ، علم الابدان اور علم الاویان ،

یه اظہا دائی کے تمام تسخوں میں ایسا ہی ہے ، گرسٹہور علی ن حبین وا قدیت ، چا بچہ علامہ آکوسی نے بھی یہ نام اسی طبح ذکر کیا ہے ، انہوں نے بروافعہ سورہ اعوان کی آیت لا نسٹیر فی ا کے ذیل میں کمآب العجائم کا فی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے دیکھے و و ح المعافی مثل ، جے نو دمعندے رہ نے مقدمہ میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا ایا م مقدمہ میں انہی کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے ہا ایا م مقدمہ میں انہی کا ایک واقعہ وکر کیا ہے ہا او افعہ ہونے اللہ ماں میں ماس پروافع ہونے و المعانی میں میں میں اور علم الا دمان بعنی انسانی حبم اس پروافع ہونے و اسے امراص اور ان کے علاج کا علم جے طب کہتے ہیں ، اور علم الادمان بعنی مذاہر ہ کا علم،

تحیین نے جواب دیا کرخی تعالی سٹ اؤ نے تو بداعلم طب نصفت آیت میں بیان فرا دیاہے، طبیب نے پوچھاوہ کونسی آیت ہے ج کہا کہ :

كُلُواْ وَالشِّرَبُواْ وَكَا لَمْ مُرْبُولُواْ وَكُلَّا لَمْدُ بُرِي فَوْا

و مكاة أوربيُّو اور المسساف م كرون

بین جو کھانے پینے کی چیزیں ضرائے تھارے سے حلال کی ہیں ان کو کھا و بیواور حرام کی طرف مت بڑھو ،اور اس قدر زیادہ مقدار من است مال کر وجوم عز ہو، اور حسب کی تم کو صرورت کھی نہ ہو،

خرجے یہ اور بدن کو وہ جیزدو حب کا تم نے اسے عادی بنایا ہے ؟

طبیب نے کہاکہ انصاف کی بات الذیب ہے کہ بنی علیہ السلام اور منتصاری کتاب نے جالینوسس کی صرورت باقی منبی جھوٹی، لیعنی دو توں نے وہ جیزیتادی جو حفظ صحت اور النائم مرض کے سائے اصل اور مدارسے ،

و س دلیل اکلام کی شوکت اور شیرینی و حلادت دادمتضا دصفتیں ہیں، جرکا جماع اور سی دلیل اطویل کلام کے ہر جزد میں مناسب مفلار کے ساتھ عادۃ ادباء کے

لك يرالفاظ كنب صيت بي بهب بنيس مسكه و و وى الطبوانى بضعف عن ابى هربيرة يه المعلاً مع المعلم حوص المبدان والعرب البها و اود كافاذا صعبت المعدد فا صدرت العرب و ت بالصحة واذ افسد دف المعدد فا صدرت العرب و ق بالتشفير وجمع الفوا ترض الح اور علامه آوسد و فا المعدد فقد و بعث الفوا ترض الح اور علامه آوسى بغير م صفح آثنده و علامه آوسى بغير م صفح آثنده و المناهد المعدد و المناهد و المناهد المعدد و المناهد و المن

<u>۳ اد</u> كلام يس نهيس بوتا كيمران دولون جيرون كاجا بجائتام موافع برقسرآن كريم مي يايا جانا دبیل ہے کمال بلاغن اور فصاحت کی جو انسانی عادت سے خارج مھے ، وسوس دلسل فرآن كريم بلاغت كي جميع اقسام والواع پرمشتل ہے، مثلاً تاكيه ك أفسام، نستبيروتمشل كي قسليس، استعاره اورجس تقاطع ادرمطالع وتشن مفاصل كي اقسام، تُقتريم و انتير، فصل اور دصل اور اسيسے ركبيك اور سٹ ذالفا ظاست فرآن کریم سجیسرخالی ہے ، جو ٹنوی صرفی فواعد یا بغوی آسسنعمال کے اَ خلاف ہوں ، بڑے بڑے اوبا عراور شعراع بیں سسے کوئی تھی ان بلاغت کی خرکورہ الواع بس سيد أيك ووسد زياده البين كلام سي أست تعال نهين كرسكا ، اور اكركسي ان سب کو جمع کرنے کی کوشسٹ کھی کی ہے تو تھوکریں کھائی ہیں ، فرآن کرم السس کے برعکس ان نمام الوارع بلاعنت سے سجرا بڑا ہے، وكُذِنْ مَنْ سَتَ بِيومُ سَنَرَ الْكِيفَ كَ بِعَدُوْ إِيافِ كَوْا يَالْفَاظُ ٱلْخَفِرَتَ صَلَى الشَّرَعليهِ وسلم كَهُمْ مِن ہیں ، بلکہ حارث بن کلدہ کے ہیں " البنہ مصرت ابو ہر پریم کی جور وابت ہم نے جمع الفوائر سے نفل کی ہے ہے بہوں نے بہہ تنے کی سنعب الایمان سے مجی نقل کیا ہے ،اور مکھا ہے کہ دار قطنی سے اس حدیث کو مجی موضوع نرار دیلیے وروح المعانی ، ص ۱۱۱ جلد ۸ ) سله اس کی بہترین مثال سور ہ تکویر کی بر آبت ہے حب بیں شوکت اور تیرین کوجس معجزا ذائر سے سمویا گیاہے ، اس پر ذوق سسبیم وجدکر اے سه « فَكَلَ ٱقْسِيمَ بِالْمُحَنَّيِنِ الْحَكَارِ الْكُنْبَيِ وَاللَّبِلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالطَّبِيحِ إِذَا تَنَفَّى تَّهُ كَفَوْلُ رُسُولِ كَرِيْمِ فِي قُوَّيْ وِي قُوَّيْ وِعِلْكَ ذِي الْعَرَاشِ مَكِبْنِ وَ ئىان كے كلام ميں ان دونوں بيے بڑوں كا اجنماع مشاذ و نادر ہى ہوتا ہے بہ بائ نشا بد اس طرح واضح ہوسكے

بميرني ايم شعركبانظامه اکبی کک دونے د ونے سوگیاہے مراك تيركي أبسنة بواو

ىرمودلىنے كمِراكر سە

سودا کی ہو بالیں پر ہوا شورِ قیامت 🗴 ضلم ادب بوسے اسمی انجھ لگی ہے،

بردسن وجوہ بیں بواس بردلالت کرتی بیں کرقرآن کریم بلاغت کے اکسس بلند مرسبہ بربہ بنا بھائے جو انسانی عادت سے خارج ہے ،اکسس بات کو فصحائے عرب اپنے سبیفتہ سے سیجھتے ہیں ،اور عجی علماء علم بیان کی مہا رت اور اسسا لیب کلام کے احاطے ہا ور ہوشخص لغنیت عرب جتی زیادہ واقفیت رکھنا ہوگا وہ نبسیت دوسروں کے تسسرآنی اعجاز کوڑیادہ سیمھے گا ،

## فترآن كريم كى دُوسىرى خصوصتيت

دوسسری چیز جوفر آن کے کلام آئی ہونے پردلانٹ کرتی ہے وہ اسس کی جیب ا ترکیب نا داراس نوب آئیوں کے آغاز دا نتہا کا الراز بس نقط ہی اس کے علم بیان کے دفائق اور عوفا فی حفائق برشتنل ہونا ، نیز حصین عبارت اور پاکیزہ اشاہے ،سلیس ترکیبیں ادر بہتر بن ترتیب ، ان مجوعی خوبیوں کو دیجھ کر بڑے عیارے ادباء کی

سین میرون بی . قرآن کریم کی فصاحت و بلاغنت کومعجزاند حدیک بہنجا دینے بیں ایک حکمت تو یہ تھی کہ کسی بڑے ہے جڑے دھرم کوتھی یہ کہنے کی گنجاشنش ندرہے کہ

معاذات اس کلام بین قسسے بایاجا نائے ،
دوسرے پرکدات کاکلام انسانوں کے کلام سے اس صر نک ممناز ہوجائے کہ کسی بڑے سے بڑے ادبب اور شاع کا کلام اس کی گردکو بھی نہ بہو پڑے سے ،
کوئی ادبب غلطبول اس لئے کہ انسانوں بیں جتنے ادب گذرہ بیں چاہے وہ نظر بوں باشاء ، خاص طور سے اپنے کلام کے آغاز سے خالی نہیں رہا ،
سے خالی نہیں رہا ، رمطابع ، کو صیبین سے حبین تر بنانے کی کوشسش کرنے رکد شہرے بیوست ، مگر شوکت نہیں ، اور سودا کے شوری استہا درجہ کی شیرینی ہے ، مگر شوکت نہیں ، اور سودا کے شوری میں میں دونوں جزیر سان

ہیں ، حصن ابتداء ہی وہ چیزہے جو ایک ادیب سے کلام کو جبکا دینی ہے ، اور اسی میں کوئی مغز کشش ہو جائے تو ہورے کلام کاحمشن غارت ہوجا تاہے ، مثلاً امر والفیس کو بیجئے ، اس کے مضہور قصیدے کا مطلع ہے ۔۔

قفائبلگ من ذکری جنین فرا ، بسقط اللونی بین الدخول فحومل شعرے نافذوں نے اسس بر براعزاض کیا ہے کہ اس شعر کابہلام صرع اپنے الفاظ کی شربی، نزاکت اور محقق قسم کے معانی کو ایک جملہ بیں جمع کردینے کے اعتبار سے بلے نظیر ہے ، اس سلے کہ اس بیں وہ اپنے آب کو بھی مجبوب کی یا د بیں تھمرنے کی دعوت دے رہا ہے ، اور ابنے سین نیوں کو بھی ، خود بھی رور با ہے ، دوسر وں کو بھی ٹرلار ہا ہے ، مجبوب کو بھی یا دکر رہا ہے اور اسس کے گھر کو بھی ، لیکن دوسے رام صرعہ ان تما م

، حرب ہے میں ہے۔ اسی طرح عربی کے مستعبور شاعر ابو البنج کے بارے میں مستنہ درہے کہ وہ ہمشام قدر ارکز کر کر کر سرکر سے انکر انہا کہ ایک میں مستنہ کے انکر ک

ی عبدالملک کے پاکس گیا، اور قصید کے کامطلع بڑھا ۔ صفراء قد کادت دلما تفعل

كأنها في الأفق عين الاحول

اتفاقت بننام بجيد كانفا، اس سے اس نے ابد البنم كونكال الركيا ورقيدروا

ساہ شعر کا مفہوم ہے کہ شاعر اپندو سامقیوں کے سامفر ججوب کے ایک پرا نے مکان سے پاس سے گذا ا سے ہواب کھنڈرین چکا ہے ، قدسا تھیوں سے کہنا ہے یہ مظہر وا ذرا مجبوب اور اس کے گھر کو باد کرکے رو لیں، وہ گھر جو طیلے کے کنا ہے مفام دخول اور مقام ہو مل کے درمیان وافع مفائ سکہ اس شعر کے معنی پر جعن نا قدوں نے یہ احزاص بھی کیا ہے کہ جوب کی یا دہیں دو مر ذکورونے کی دعوت دیا بجزت عاشقی کے خلاف ہے ، اور غزل کا کوئی مطلع عاشقی کے خلاف مزید ناچا ہے ، سال بنوامیہ کا منہ ہو تعلیف مساسلے میں ماہ مناز بیش کر ماہ ہم سلمافوں کی فیص فرانس کے بہنے گئی تھیں شاہد سے کہ ڈوجائے سورٹ کے عزد سکامنظر پیش کر رہا ہے ، کہ ، اس کوہ وہ زر در و ہو چکا ہے ، اور فریب ہے کہ ڈوجائے لیکن بھی ڈوا بہیں ، اُفق پر وہ الیا معلوم ہوتا ہے جسے بھینگے کی آنکھ کئی صال نکہ ابوالبخ ہشام

م رُصعِراً بيرو)

کے بے نکفت دوستوں میں سے متھا ، الینا ہی ایک واقعہ ذوالر مرکامجی بیان کیا جا تا ہے کراس نے عبرالملک ایک ا

اسی طرح جریرسے ایک مرنتبہ عبدالملک کی مسٹنان بیں ایک مرصبہ تعییدہ ہوھا سبس کا مطلع بنقاع

أتصبحوا أم فؤاد ك عنبر صباح اس يرعبد المكس نے بركاكري:

بُّل فؤادك أننت بيابن العناعللة"

" یعنی خود نیرا دل ایسے ہوسٹس ہوگا "

اسی طرح بحتری نے بوسف بن محمود کے سامنے مطلع بڑھا مہ لکے الوبیل من لیل تفاصر انتریج

بادسٹاہ نے فورا کہا :" اس کانہیں، نیزاً ناسس ہو<u>''</u> استی میں میں مانا ہواادیب ہے ، وہ ایک مرنبہ معنصر کے پاکس گیا، بازہ ابنی دنون میدان کے اندرا پنامحل تعمیرکرکے فارغ ہوا ، اسکی نے جاکر اکسس

لِنَدَتْ بَرْسِ بِيرَ سَرٌ ﴾ کے سامنے قصیدے کا مطلع بڑھا ۔

کے سامنے اپنا پرمطلع پڑھاسہ

مابال عبيثك منها الماء ينسكب

" بتری تک کوکیا ہوگیا کہ اس سے بانی بہتارہتاہے " عبدالملک کو آنکھ بہنے کامر حن کھا وہ سمجا کہ استی مجھ برچ طاکی ہے ، جنا کہ اسے عضب ناک ہو کرنے کوا دیا دالعمدۃ الابن رشیق ، ص ۲۲ جلداق ل اسے معین "کیا نوموسش میں ہے ، بنتی نوادل ہے ہوکش ہے ، "اس کا دوسرا مصرعہ ہے ، عشر نہا مد سات عبدالملک اس بات سے نا داقف مدی کا کشاء ابنے آ ب ہی کوش طاب کر دیا ہے ، لیکن اکس نے اسے غزل کے مطلع کاعیب سمجھ کرا سے تبعیر کی ،

سله يعنى "بيراناكسس مو، أس وه ران حس كا آخرى صدر اكوتاه نابت بهوا "غزل كى ابنواء مي بير بددعاء ذوق سسيم بربارس ، اسسط بادستاه نے اللی آسے بددعادی ،

میں آسٹی بن ابراہیم موصلی دست میں مستھے کے ہمولدین کامشہورشاع ہے ، بہاں ہوگوں میں سے ہے۔ سے جنھوں نے ہو۔ بی شاعری میں فاریسی کی معنی آفزینی کی بنیا دوالی اور اپنی تحاوراں کلامی کالو ہا سوایا ، انفی باظارع پوك السلى و هساك ! بالبيت شعرى ماالىذى أبلاك

معتصم نے اسس شوسے بدت کی لیتے ہوئے فر رًا محل کو گرانے کا مکم دیگی، عرض اسی طرح براے مشہور مشدواء نے ان مقامات پر لغزشیں اور علوکریں کھائی ہیں ، مستد فاو بوب باوجود اس کے کہ کلام کے امرار پر لوری مہارت رکھتے سے اور اسلام سے شدید عداوت بھی، لیکن قرآن کی بلاخت اور الفاظ کی تو بھیورتی اور اسلوب وطرز کی عمد گی میں انگی رکھنے کی مجال نہ پاسکے ، اور نہ کو ئی عید نکانے کی قدرت ہوئی بلکا مضوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام شاعوں کے شعراور اور خطیبوں کے خطیوں جی امراز نہیں ہے ، البتراسی فصاحت پرجران ہوئے ہوئے کہی اس کو جادو کہا ، اور کمھی یہ کہا کہ یہ محمد رصلی اسٹر علی ہے ہم کا تراس نیدہ اور بہلوں کی نے سر بات کی تراس سے وار بہلوں کے خطیوں سے اور بہلوں کی کے سند باتیں ہیں جو نقل ہوتی جی آتی ہیں، کمجی اسٹ مقیوں سے اور بہلوں کی کے سند باتیں ہیں جو نقل ہوتی جی آتی ہیں، کمجی اسٹور مجاوئ شاید یوں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو ، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مجاوئ شاید اور لا جواب ہواکر ناہے ،

اور لا بواب ہوا کہ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن الفاظ کی بنا پر معجز ہے اور یہ بات عقل سیم کیونکر تشکیم کرسکتی ہے کہ فصحائے عوب جن کاشمار ربت کے عرف کا شمار ربت کے عرف کا مام درسے اپنی شاعری بیں مجبو ہے کہ فرن کی عام ذنر کی چِنکہ فائد بدوشنی کی تھی اس لئے وہ عام طورسے اپنی شاعری بیں مجبو ہے پر انے گھرے کھنڈ دوں کا تذکو کرتے ہیں ، اس شعر بیں مجبی شاعرا کی ابیعے ہی مکان پر گذر تا اور سے فطاب کرکے کہتا ہے اور کے مکان الوسید گی لئے مجبے بدل کر بالکل ہی مثا ڈالا ، کماش مجبے معلوم ہوسکرا کہ مجبے کس نے تباہ کیا ، علی مشہور ہے کہ جہانگرکے سامنے فارس کے کسی شہو شاعر نے مرحیہ قصیدہ کا مطلع پڑھا سے مداور ہے اور لت برسیرت اذا بتداء تا انتہا : جہانگر نے شاعر نے بوجے اس عرص خوص جانے ہوئے تو مرحی فوجے اس عرص جانے کہ انہیں ، جہانگر نے کہا "اگر عوص جانے ہوئے تو مرحی فوجے اس عرص کی تفطیع میں " لت برسرت " دستفعلی کرا ہے "اکتی تو مرقل کرا دیتا ، اسلیے کہ عرص می کا تفطیع میں " لت برسرت " دستفعلی کرا ہے "اکتی

کے ذر وں اورسٹگٹانی بھر اوں سے کم دمغا ، اور جواپی حبیت اور عصبیت بی مشہور سنے ، جوایک دوسرے کے مفاہد میں تفاخر کی جنگ کے دلداد ، اور حسب و دنسب کی مرافعت کے عادی سنے ، انھوں نے بڑی آسان بات بعنی سب جھوٹی فران کی سور ہ کے برا برسورت نیار کرسنے کی بجائے سٹ میزین صحبتیں بردانشن کرنے کو ترجیح دی ، جلاوطن موسئے ،گرد نیس ٹ ٹی اور قیمتی جا نیں ، فربان کیں ، بال بچوں کی گرفتاری اور مال و املاک کی بربادی سب ، مگر قران کے مقابلہ میں ایک سورت بیسٹ دکر سے ، حالا کی ان کا مخالف جیلنے دینے والا عرصت دواز بھر آن کے بھر سے بعوں میں اور محفلوں میں اس فتم کے الفاظ سے آن کو جیلنے کرتار ہا ،

دد اس حبیبی ایک سورت بنالا دی اور اگرتم سیخی دو داس مقصد کیلئے اللہ کے سواحس کسی کواس کام میں اپنی مدد کیلئے بلاس کو بلالو "

وروسيس كاليندهن انسان اور بتصريبون ميك ال

دوسری جگہ ہوری دعواے کے سسا مفکیا:

قُلُ لَكِنُ الْجَمَّعَ مِنَ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَنَاتُوْ الْجِنَّ عَلَى اَنْ يَنَاتُوْ الْجِنْدِ هُلُ ذَا الْقُرُ انِ لَا يَا تَوْنَ بِمِيْثُ لِلْهِ وَكُوسُكَانَ بَعَضَّهُ مُرَ لِبَعْضِ ظَهِبِ رَاهِ

ترجمہ: " آب فرا دیکے کہ اگر تمام انسان اور جنآت مل کر اس قر آن کے جیبا کلام بنانا بیات ہے ایک دوسے میں ہنانا میں ہے ایک دوسے میں ہنانا میں سے ایک دوسے میں ہنا ہیں تو بھی اسس جبیبانہیں بناسیس کے ، نواہ ان میں سے ایک دوسے م

کی گفتی ہی مدد کیوں مذکریے ہے۔
اور اگر ان کا یہ گسان مقاکر معیم سے کی سے کا سٹر علیہ وسلم کے کسی دوسرے
کی مددسے یہ کتاب تیآر کی ہے توان کے سلے تھی ایسا ہی موقع مقا، کہ دوسے کی مددسے یہ کتاب تیا دکر دینے ،کیونکہ محدصلی الٹرعلی، وسلم سمجی تو زباندانی

اور مدوطلب كرف مين مشكرين بى كى طي بي ،

حب انخول نے ایسا دکیا ، اور قرآن مجس کامقا بلہ کرسنے پر جنگ و جدل کو ترجیح دی ، اور زبانی مقا بلہ کے بجائے مار دھاڑ کو گواراکیا ، تو ثابت ہوگیا کہ قسسرآن کریم کی بلاغنت آن کو تسبیم تھی ، اور و ہ اسکی سعارضسے عاجر تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہواکہ وہ دوفر قول پرتقسیم ہوگئے ، کچھ لوگوں نے اکس کتاب کی اور بنی م کی تصدیق کی ، اور کچھ لوگ ۔ اس کی حسین بلا عنت پرچرت زوہ دھی ۔ گور ب

روایات بیں آیاہے کہ ولید بن مغیرہ نے تصورصلی انٹرعلرہ سنے حب یہ آبرن مشیرہ عند میں ایا ہے۔ ہسلم سنے حب یہ آبرن مشنی ، ۔

إِنَّا اللهُ يَا مُنْ بِالْعَكُولِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمِثَاءَ ذِى الْقُرُبِيلُ وَيَنْهُى عَرِبُ انْفَعُشَاءَ وَالْهُنْسَانِ وَإِلْمُثَاءَ ذِى الْقُرُبِيلُ

نزچمه :سه بلاستنسب اَستُرتَعالیٰ الْصاف ، نکوکاری ، اورقریبی دست داروں کو دارو د بهش کاحکم دیتاہے اورفعسٹس اور بیہودہ باتوںسے روکماتہے "

نلہارا لی جلرددم نو کہنے نگا کہ خدا کی قسم اِ اِسس کلام میں عبیب قسم کی مسلم سس اور روتی ہے، اس میں ا بلا کی روانی اور شیر ین سنتے ،

اسسی طمع د دسری روابیت میں آیا ہے کہ اُس نے جیسے مرآن کریم سسنا تو بڑی ر قت طاری ہوئی ، ابوجبل سے جب شنا تو تنبیہ کرسنے اسس کے یاس آیا، اور بہ ابو بہل کا بھتیجا تھا ، ولیب سے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کو بی شعر کے حسن قبیح ابر بہل کا بھتیجا تھا ، ولیب سے جواب دیا کہ خدا کی قسم! تم میں کو بی شعر کے حسن قبیح كو مجهرسے زیادہ جاسنے والا تنہیں ، خداكی قسم! جو محكة كہّنا ليے اسس كوكو كئ تجينسبة

اورمشابہت متنحرکےسیائھ نہیں تلقیہے ،

اوربہ بھی روابیت میں آ تاہے کہ موسسم جج آنے پر اکسس نے قرلیش کو جمع كيا وركها كرع ب كم مختف قبائل آيش ك تومحر ك بار ب بس كوفي البسي بان ے کو لوگر پھراس میں با ہمی اختلا من مذہو، قرلیش نے کہا کہ ہم یہ کہس کے کہ محسسة رصلیات ملسیب وسلم، کا بن میں، ولیدنے کیا، خداکی فسم إور این کام اور سبخع میں کا ہن هرگز نہیں ہیں ، قرابیش نے کہا کہ بھر مجنون ہیں آر ایک است حزر کا ريري الكفاع وبدين أكفانا والمجازة كمنكانا بهجواته طبوا أفاد فايوا بشاريها المتحاريط المتحاريثي يستنفاه

و التراث في كماك بيم بم كيات بي كف نكاكه ان باتون مين سے تم جو مجى كموسك میرے زدیک باطل اور غلط ہے ، ، البنة جادوگر مونا ورست ہوگا ، اسلط کے ب الساجادوب جرباب بنظ مین مجائی تجائی مین و اورخاوند بیوی میں جدائی ڈال سیا سله اس کے پیرے الفاظ یہ ہیں:۔ وانڈہ ات لفوله الذی یفول حلاوۃ واپ علیہ لطلاقۃ وانه لتمراعلاه معتدق اسفله وانه لميعلوا مابيعلى وانه لميحطم ما يختنه يوليد کے یہ انفاظ حاکم اور بہتی کی روایت سے علام سیوطی روسے نفل کئے ہیں ۔ (الحضائص الكيرى منااج و الا تقان حل بي ، ميكن احفركومب تو كے باوجودكيس ينظم سكاكه اس نے يدالفاظ خاص طورسے إن الله يَأُمُّرُ بِالْعَدُيلِ الح والى أيت سنكر كم يقف « شه اخرج الحاكم والبيه في من طريق عكرمة عن ابن عبامتن كذا في الخصائص الكبري وص ١٣٠ جلي ١٠ تقي سكه مسجع " يعني قانيه بندنتر وه نثرجس بيرشعر

کی طرح قافیوں کا التزام کیا گیا ہومٹلا ''پیلے بات کو تؤلوسیے بولوئٹ ۱۲ ۲۲ میں میں کا التزام کیا گیا ہومٹلا ''پیلے بات کو تؤلوسیے باولوئٹ ۱۲

اور آدمی کوامس کے قبید ادر خاندان سے الگ کر دیتا ہے ،

کور آدمی کوامس کے قبید ادر خاندان سے الگ کر دیتا ہے ،

کو میں میں میں میں کو میں میں میں میں کو میں کو میں میں کا میں کیا گا کا میں کا میں کر میں کا میں کے میں کر میں کے میں کا میں کی کا میں کے میں کا میں کو میں کے میں کا میں کا میں کا میں کے میں کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کا میں کی کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے کہ کا کی کو کی کے کہ کے کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کو کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ ک

انتدملی وسیم کی پروی سے روکنے ملکے ، اس سدمیں آبت کر بہہ ولیدکی شان میں نازل ہوئی :-

« ذَرُ نِيْ وَمِن خلقت وحيدًا الخ

نیزروابین بس آیا ہے کہ عتبہ نے صنورصلی انترعلبہ دستے ہے۔ قرآن کی سبت اپنی قوم کی مخالفت کے سیسلہ میں گفتگو کی «معنوکر سے ان کے ساھنے سیسے کے بھر ا سینڈوٹیل جن اکشر محمنون الشرجے تیجہ ، جستا جن فیصِبلت سے فاکٹ کُرٹین کو حساج عقبہ جن تی مشہر اپنا جاتھ تھے تھا کہ و شہوہ دیمہ ابلا وی مقبرا پنا ہاتھ تمنع پررکھتے ہوئے معنورصلی انٹرعلیہ وسسلم سے رحم کا طالب ہوا ، اور کہا کہ بس اور

ایک اور روایت میں یون آیاہے کہ حضورصلی اند علیہ وسلم برابر پڑھے
جاتے تھے، اور عنبہ ہم تن گوسٹس بنا ہوا آپنے دونوں ہاتھ ہے احسنبیار اپنی کرکے بیچھے ڈالے موشے ان پرسسہارا بیتا جا آ تھا، پہل کک آپ نے آیت سبحدہ تلاوت فرائی، اور سبحدہ کیا، عتبہ اسس حالت میں آتھا کہ قطعی ہوسٹس منفا کہ حصورصلی ادار علیہ ویسلم کوکیا ہواب دے ، اور سیدھا گھر جلا گیا، اور پھر نوگ کی سے رو پوسٹس رہا، یہاں بیک کہ لوگ اس کے پاس پہنچ، تب عنبہ نے لوگوں سے رو پوسٹس رہا، یہاں بیک کہ لوگ اس کے پاس پہنچ، تب عنبہ نے معذرت کی اور کہا کہ خعدا کی قسم! محد آتے ہے الیا کلام سنایا ہے کہ میرے کا لوں منام عمر الیا کلام منبی سنا، میری سمجھ میں بنیں آسکا کہ کیا ہواب دولی جانب کی بھاب دولی جانب کی اور کا دولی جانب کی بھاب دولی جانب کی دولی جانبی کی دولی جانب کی دولی کی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی جانب کی دولی دولی ہولی کی دولی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی ہولی کے دولی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی کی دولی دولی ہولی کی دولی کی دولی دولی دولی کی دولی کی دولی کی دولی دولی کی دولی کی

سمجهاجا نا تنفا. ۱۲ سکه سکه روی بذا اللفظ (بن إی مشیر فی سسنده و البیه تنی وابونعیسم عن جابر دا ایخصا نص مکل رطی

تله بعنی ابوا لولیدعتبر بن ربیجرج قربش کے سر برآوردہ لوگوں میں سے بختا ا وراسے شعرواد بکاستون

ابو جبید نے بیان کیاہے کہ کسی بر وی نے کسی شخص کو یہ بڑسے ہوئے سستنا فُاکسٹ کُٹ جبسکا تُو کُمر " توفور اسسیدہ میں گر گیا ، اور کہا کہ میں نے اسس کلام کی فصاحت پرسیدہ کیاہے ،

اسی طمع ایک مشرک نے کسی سسلمان کویہ آیت پڑھتے سٹناکہ خسکہ کست اشتیباً سُدّ امِینَهُ خَکَمَسُوَا نَجِیتًا ط کہے دیگا کہ ہیں گواہی دینا ہوں کہ کوئی مخلوق

اسس قسم كاكلام كيف برقادر منبسيس سے ،

افتمی رہ نے بیان کیاکہ ایک با رخ بھرسالہ بچی کو میں نے فیبے کلام اور بلیغ عبارت افتمی رہ نے بیان کیاکہ ایک با رخ بھرسالہ بچی کو میں نے فیبے کلام اور بلیغ عبارت اداکر سنے ہوئے شنا، وہ کہر رہی تھی "استغفر الله من ذنوبی کلایا " یں نے اکس سے کہا تو کو بنے گنا ہوں کی معافی جا ہی ہے، حالا نکہ تو انجی معصوم اور غیر کلفت ہے ، لڑکی نے جاب میں یہ دوشعر پڑسے ،۔

که ایک آین میں دوامرادرد و نہی ا**در دوخبر <sub>م</sub>یں ادر دولبشار نبی جمع فرمادی ہیں ،** ایک ملید دوامرادرد و نہی اور **دوخبر میں ادر دولبشار نبی** جمع فرمادی ہیں ،

ایک اور روایت بیں ہے کہ ابو ذریع کہتے ہیں کہ خداکی قسم بیں نے اپنے ہے آئی آئیس سے بڑا مشاعر کوئی مہنے بیں دیجھا کر حبس نے نہ ماڈ جا ہلیتت بیں بارہ شعراء کو مقا بلہ سبب ساں اور ہم نے موسلی کی ماں کے دل میں بیربات ڈالی کہتم اس بچے تو دودھ پلا ڈی بچھر جب تمھیں کا اسکی جان کا خون ہو تو اسے دریا ہیں ڈال دینا، اور تم ڈرومہنیں ، نہ کچھ افسویسس کر و، ہم اسے

شعائے پاس مزور اوٹایش کے ،اورا سے پینے بنایش کے " وقعی ا

شکست دی متی ، ده جب مگری و البس آیا . پر نے اس سے صنور کی نبست پوچیاک لوگ آئیسکے بلتے میں کیا کہتے ہیں ؟ السس نے کہاکہ وہ لوگ آیٹ کوشاع و جادو گر ، کابین بتاتے ہیں، پیھرکہاکہ ہیں نے کا مہنوں کا کلام مجھی سسنا ہے ، ان کا کلام محکیے کلام سے مبیل نہیں کھا ٹا ،اور میں نے ان کے کلام کا بہترین شعراء کے کلام سے مجھی مواز نہ کہاہیے ، ان کا کلام اس سے مجی جور مہیں کھا تا ، اس سے وہ میرے مزد یک سیتے ہیں اور نوگ جھو ہے ، صبيحين بين معزت جابر بن مطعم رضي الترعنب رسيم منفول سے كم ميں في مضور معلمية وسلم كومغرب كي نماز بين سوره طوركي الماوت كرتے ہوئے شنا،جب ا اُٹِ اس آیت پر نہو کھے :-ام خلقوا مثني شيخ ام هـ مر الخالقون ، ام خلقوا السمول

والأدمن، بل لا يوقنون، ام عنده مرخزات ربك ام 

میرادل اسسلام قبول کرنے سکھ اٹ ڈٹینے مگا،

سسناگیاہے کہ ابن مفقع نے قرآن کریم کا معارصہ کرسنے کاارادہ کیا تھا ، بلکہ اس كاجواب مكمنا منروع كيا مقاكه أيك بيني كويراً بيت يرشي سناكه: -وَقِينِلَ يَا ارْصَى أَبِلُعِي مَاءَ لِكُ

فور اجائے ہی اینا مکھا ہوا مطار دیا ،اور کھنے لگاکہ میں گواہی دینا ہوں کہ اسس کلام کا

معارصت ناممکن ہے ، اور هرگزیرانسانی کلام نہیں ہے ، یجلی بن حکم غزالی کی نسیست جوا ندنسس سے فقعاء بیں سے ہے ، لکھاہے کہ ایھوں

فے مجی اسس نسم کا ارا دہ کیا تھا ، جنا مجب، خود فراتے ہیں کہ میں سنے سورہ اخلامی اس

العداد تدبن القفع، عربي كاشهورانشاء برداز، حيى نثر كوع بي زبان ميس سندما ناكيا ہے، ا اله کلیان ومنه برکوعرای دمین اس سے منتقل کیا ، نسسلاً اکتیش پرسست نتما ، میجرسیلمان بوک نظا ، بیست سے توگوں کو اس سے ایمان پرآخر بک شک رہا، پیدائش سائنلہ وفات سٹسکلہ دالادب العربي دّاريخ، وقعنت معارضن , ذكر إالباقل ني في عجازال قرآن (ص-هج ۱ ياسش الاتقان )

نظر بسے دیکھی کہ اسس طرز برجواب مکھوں ، یکا کیک اسس کلام کی اس قدر مہیب طاری ہوئی کہ میراول نو مت و رفقت سے بھرگیا ، اور مجھ کونڈ براور مدام سٹ پر آ مادہ کیا ،

# اعجاز قرآنی کے بالسے مین عشنزلہ کی سے ا

معنزل میں سے نظام کی رائے بہرے کہ قرآن کریم کا اعجاز سلیب قدرت کی بناء بر ہے ، لین مضور صلی استر علب وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب کو اسس قسم کے کلام ر قدرت حاصل تھی، لیکن آیٹ کی بعثت کے بعدالٹرنے آن کو اَس کے معارضہ سے ان اسبب کی بناء پر عاجز کر دیا جو لعثت کے بعد پیدا ہوئے ، لہلنڈا ان کی قوست معارصنہ کوسلب کر لبنا یہ ہی خرق عادت ہونے کی وحبسے معجزہ ہے ، بهركيين وه بھي قرآن كواس سلب قدرنت كي وجهست معجز تسليم كرتے ہي ، ا وریراعتر آب کرتے میں کم ہے کی بعثت کے بعد لوگ معارصنہ سے عاجز ہوئے لیکن کے دمنزلہ ، مسلمانوں کا ایک فرقہ بودویسری صدی ہجری میں بروان جڑھا ، برفرقہ اہل سنت سے بهن سے ابعد الطبیعی ر METAPHYS ic AL) مسائل میں اختلات رکھتا تھا واصل بن عطاء ببيدا كنُّن منهمة وفات سلّاليه في نظام روفات منسّاته ، الوعلى جباليَّ روفات سنسهم وعيره السهر فرقه كے مشہور ديڑ رہيں ، فلسفر ہو نان كے زوال كے سانف ساغف يہ فرقم بھي حتم ہوگيا ، تله ابراہیم بن سستیاراننوں م دم سسّل عدا نفریبًا) معتزل کے مشہور فائڈوں میں سے ہے ، اگرجیاس کے نظریات عام معتزلہ سے تھی کچھ محتلف ہیں ،اکسس پر واسٹ کو نان کا علیہ تفا، جبکی بناء بربہت سے مسائل میں اس نے تما م مسلمانوں کے خلاف ان کی آرا ءکوا ختیا رکیا ، دجود کا تنان سے متنعلق اس کے ے نظریرار تقاعرے ملتے بطلتے ہیں ، اجماع اور قیاس کو حجت نہیں مانیا غفا ،اعجاز فراک کے باسے میں بھی اس کانظر یہ بیرری استین مسلمہ کے خلاف وہ مقابو مصتعت رح نے نغل فرمایا ہے ، رفعن کی طرف بھی ما کل منقا ، جس کی بناء پر بہیٹ سے صحابہ کی شان مين اس كى كننا خيال منفول بي والملل والنخل للشيرستاني صسي الماع ا)

لعشت مع وه أسسى فنسم ك كلام بر قدرت ر كلفته مقط يامنهي «السس مين مخاففت كرية بن ،

کیکن فظام کابردی کی جند وجوہ سے باطل ہے :

(ا) اگر الیا ہونا تو وہ قرآن کریم کا معارضہ اس کا کا معارضہ اس کا کا معارضہ اس کا معارضہ اس کا کا معارضہ اس کا معارضہ کا معارضہ معراء کا معارضہ کے مشعراء

معتزلہ کا نظریہ غلط ہے امس کے دلائل ،

اور فضحاء کے ذخیرہ میں موجود متھا ، وہ آسانی کے ساتھ قرآن کا مثل بن سکتا تھا ، آ (پ) فضحائے عوب عام طور برقرآنی الفاظ کے حسن ، اس کی بلاعِنت اور سلاست

رب مسای سے رجب مام موربسر ہی کا مسال میں میں میں ہوئے ہیں۔ پر جبرت زدہ ہوئے سنتھے ،ان کی حیرانی کی وجر بیرند تھی کہ ہم اس کامقا بلد کریے ہے بید قادر

کیوں ندرہے ، حالا بحربیلے ہمیں اس تصبیعے کلام پر فدرت کمنی ،

(۳) اگر مقابلہ کی طافت سلب کر کے قرآن میں اعجاز ببدا کرنا مقصود ہو تا نوزباڈ مناسب بیر تفاکہ فرآن کریم میں بلاعنت و فصاحت کا باسکل سجی لحاظ مذکیا جاتا ، کیو تکرفرآن اسس صورت میں تھی خواہ بلاعنت کے کسی درجب مرمیں تھی ہنوا ، بلکہ اگر رکا کمت کے درجہ میں داخل کر دیا جاتا نب تھی اکسس کا معارصنہ دشوار ہوتا

بلکہ الیبی صورت میں زیادہ تعجب انگیزاور خلافِ عادت ہوتا ، ﴿ قَرْآن کِرِیم کی آبت ذیل اکسیس نظر پیرکی زدید کریے ہے :۔۔

فَكُلُ كُنْ أَنْ الْمُعَمَّعَ أَنَّ الْإِلْمُنُ كَالِجَنَّ عَلَى أَنْ يَالُوْ الْمِثْلِ هَا أَنْ يَالُوْ الْمِثْلِ الْمُعَلِّ عَلَى أَنْ يَالُوْ الْمِثْلِمِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُ لَهُ مَد

رلبَعْضِ ظَهِ يُرًّا ،

ترجمہ بر آب قربا دیکھے کہ اگر تمام اللہ ان اور جنات جمع ہوکر اسس قرآن کے مثل لانا
ہوا ہیں تو نہیں لا ئیں گے ، اگر چہ ان میں سے ایک دو رہے کی مدد کو کھوں نہ آجائے ؟
اعجاز فران برا بکستشم کا جواب انگریہ کہا جائے کہ مفرد الفاظ کے تکلم پر
قادر سخے ، بلکہ چھو کے چھو نے مرکبات پر بھی قدرت رکھتے تنھے تو لفینا وہ اسس

ميكلام برقادر سقے،

تواس کا جواب برہے کہ بربات غلطہ اس سے کہ کھی کھی کہی کہی کہیں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کم اجزاء میں انہیں ہوتا ،آب دیکھتے ہیں کہ الفرادی طور پر ایک ایک بال میں یہ سے بنت مہیں کہ اس میں ہا متی یاکشتی کو باندھا جاسکے ، لیکی بہت سے بالوں کو ملاکر جب مضبوط ارسی مٹی جائے قواس میں ہا تھی یاکشتی کا باندھا جا نا ممکن ہوجا تا ہے ، اور اگرائس نظر بر کو درست مان لیاجائے تو یہ ما ننا پڑنے گا کہ ہر عربی مشخص امر والقیس جیسے فصی ہے وہ کی مانند تصیدے کہنے پر قادر ہے ،

قرآن كريم كى تىيىرى صوصيت البيث تكوئيال ا

تراّن کریم آنے والے واقعات کی ان پہشنگو ٹیوں پرمشتل ہے جو بالاخرسون جد درسنت ٹا بت ہوئیں، مشلاً ،۔

اَ لَتَكُونُمُ لَنَّ الْمُسَعِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَاءَ اللهُ المِنِينَ مُحَلِّقِيْنَ لَا تَخَافُونَ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُعَالَمُ اللهُ الل

توجیسته: "اگرانٹر نے جا ہاتو تم سیر حمام بی عزور داخل ہو گے، اسس طیح کرتم بیں سے بعض نے اپنے سرمنڈ وائے ہوئے ہوں گے بعض نے بال جھوٹے کوائے ہوئے ہوں گے ،اور متمیں کو تی خون نہ ہوگا !

بنا بخد صحابة كرام رم فتح كمرت كموقع بره تيك اسى طرح سرم بين داخل موست،

﴿ وَعَدَا لَاللَّهُ الْكَذِينَ الْمَنُواْ مِنْكُرُّوْعَمِلُواالْصَّلِحِتِ الْمَنْ وَلَى لَيَسُنَتَ خُلِفَنَا هُمُ مُرِفِ الْالْاَرْضِ حُكَمَا اسْتَخْلَفَ الْاَيْنَ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ الْمَنْ الْمُنْ وَلَيْكُمْ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْلِلْمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مُلِي اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مُلِي اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِمُ الللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُلْكُولُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللْمُن اللَّهُ مُن اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُن الللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّ

ملّه کبوبی ده دیم مفردات استعال کرتا ہے جوام و القیس نے کئے سفے ۱۳ ت سکاہ سور کمہ فیج سکاہ سورہ بؤر • ۱۲۰

ترجره والترتعالي في ميست ايمان لان والول اورعمل صائع كوسف والوسست وعده كيائهت كروه اكفس زمين ميں خافت وطاكرسے كا حبس طرح ان سے يسل لوگوں کوخلافنت عطاکی اور ان کے اس دین کومفٹوطی عطاکرے گا جے۔ اس نے ان کے ملے پسند کیا ہے ، اوران کے نوٹ کو اسسے برل دے گا ، وہ میری عبادت کریں ادرمیرے سائف کسی کو مٹریک نہ تھمرا بش " امس میں می تعالیٰ سٹ انسے مومین سے وعدہ فرمایا ہے کہ آن میں خلیفہ بنائے جائیں گئے، اور ان کے پسسند بیرہ دبن کومصبوطی اور کا قت دی جائے گی ، اوران کے خوف کوامن سے تبدیل کیاما شے گا، اس وعدہ کو تفو<u>ر سے ع</u>رصہ ہی میں ہیرا فرادیا ، کم تصنور صلی انٹر ملیہ ویسلم کی حیاتِ مبارکہ ہی ہیں کم پیرسلم اف كاتستط بهو كيا ١١ سي طمع فيبراور بحرين ادر تكب يمن اوراكثر عو . بي ممالك مسلمانون کے زیر بھین آسکتے، ملک مبش معی یا دسٹ ہ مناشی کے مسلمان ہوجانے کی وجہسے دار الاستدم بن گیا، ہجرکے کچھ لوگوں نے اور علاقہ ست مسکے کچھ علیہ ایموں نے اعلیٰ قبول کرے بزیر دینامنظور کیا ، یہ تستط عہدرصد لعی رمزیس اور بڑھ گیا ، کیو کےمسلان فارمسس کے بعض ستہروں اور بھرلی و دمشن اور بعض دوسرے سے مشہروں ہر قابعن ہوسگتے ،

کھے یہ خلیجہ خارہ نی میں اور زیادہ بڑھ گیا ، یہاں یک کہ تمام مکت اور
پورے مقر اور اکثر فارس کے علاقوں پر سلمانوں کا قبصنہ ہو گیا ، کھے یہ تسقط
عہد یونٹا نی میں اور زیادہ ہوتا چلا گیا ، یہاں تک کہ خربی جانب میں اندلس اور فیروان کی تھے ہو کہ اور مشرق میں چین کی تھے ہو تک اسلامی سلطنت
بھیل گئی ، عزض کی بھیل لے مدّن میں مسلمان پورے طور پر ان تمام ممالک ہے ۔ برے والفن مو گئے ،

اسی طمیح انڈ کا دین مثبین ان سیب ملکوں میں تمام مذابہب پرغالب آگیا ، اور مسلمان ہے خوف وخطر ہیئے معبود کی عبادت آ زادی کے سا تفکر نے لگے ، امیرالمومنین حضرت علی محرم الله وجیسه سے دور نطافت بس اگر حب مسلانوں کے نسفہ میں کو ٹی جرید ملک مہیں آیا ، ایکن آسے عب رمبارک بس مجی الیت المسركي ترقى بلاستسبه بوتى ،

آیت سریفرس فرمایا گیا ہے ا۔ سَتُتَدَعُونَ إِلَى قُورِم أُولِي بَالْسِ مِنْكِيدٍ ﴿ \_[«عنقریب تمهیس ایک ابسی قوم کی طرمت بلایاجائیگاجو

تبسری قرآنی پیشینگو مبيلمبركا وافعير

سخنت فوَّمت والىسبت ك

دبين كأغلبه ظهور

اسس میں جو خردی گئے ہے وہ بعینہ اسسی طمع واقع ہوئی،اس سائے کسخت فوت والی قوم کامصداق را جج قول کے مطابق بوطنیفہ سسیلمۃ الکذاب<sup>6</sup> کا قبیلہ ہے، اور بلانے والے صدیق اکبرہ بس،

فرآن کی چرکھی پیشینگوئی اور شاد باری ہے کہ ،۔ فرآن کی چرکھی پیشینگوئی اور شاد در ا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَتُ بِالْهُدُ وَدِيْنِ الْحَنِيِّ لِيُظِهِرَوْعَلَى السِرِّيْنِ حُكِيِّهِ،

ترجید : و خلاوہ ہے جس نے اسٹے رسول کو ہڑیت اور دین علی دے کر بھیما تاکہ اكسنس ( دين حق كوتمام و نيوں بيدغالب كردسے "

تیسری پیشینگو ٹی کی طرح اس کا تھی مٹ ہدہ ہوجی ہا ہے ، بردوسری بان ہے کہ اسسکی بوری پیکیل دعدہ اللی کے مطابق ضراسے جا ہا توعنفریب ہوسنے والی ہتے ، ا لَمُتَكَ دَضِيَ اللّهَ عَنِ الْسَمُّ وَمِنْ بُنَ إِذَ مُثَا يَعُونَ كُ الْ ا تَعَمُّتَ الشَّعَجُ فِي فَعَلِمَ مَا فِي تَكُوْبِهِ مُر فَا نُزَلَ السَّكِتُ نَهُ عَلِيهُ مُرادًا ثَابَهُ مُ فَنَدًّا قَرَيْبًا

اے مسیکہ:کذاب ،عرب کا بھوٹا بنی حس نے آکھزت میں انترعلیہ سکے زمانے میں بنونت کا دعلی کڑا۔ بھا، بنومنیقرکا پورا قبسیداس کے ساتھ ہوگیا تھا، حفرت ابو بحر صدین رصی انٹرعۂ کے عہد میں اسکی رکوبی کی گئی سے بعن مصرت عیسی علیالسلام کی دوبارہ تسشر بیت آوری کے بعد، ۱۲ تفی وَمَخَانِهُ صَخَانِهُ مَخَانِهُ كَا خُدَةُ وَنَهَا وَكَانَ اللهُ عَرَائِزًا حَكِمُا وعَدَكُونُ اللهُ مَغَانِهُ كَانِهُ وَكَانَهُ وَنَهَا فَعَجَّلُ لَكُرُهُ فِهِ وكَفَنَّ آيُدِ كَالنَّاسِ عَنْكُرُ وَكَتَكُونَ اليَّةَ اللَّهُ وُمِنِيْنَ وَبِهُدِيكُمُ وَكَفَّ آيُدِ كَالنَّاسِ عَنْكُرُ وَكَتَكُونَ اليَّةَ اللَّهُ وُمِنِيْنَ وَبِهُدِيكُمُ وَكَانَا اللهُ اللَّهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ

فنربیسه: « بلا سنبہ سلانوں سے راضی ہوگیا، اس وقت جب وہ درخت کے بنیج آپ سے بیعت کررہ نے بنی ، توا مشرفے ان کے دلوں کی بات جان لی ، بھر آن بر کون نازل فرمایا ، اور برسلے میں اعفیں ایک عنقر یب ہولے والی فتح عطاکی ، اور بہت سا عال غنیمت بھے وہ لینے والے تھے ، اور استرزبر دست اور حکمت والا ہے ، انشرف بہت سارے مالہائے غنیمت کا و عدہ کیا ہے ، جنھیں تم لوگے ، بھر یہ مال فنیمت پہلے ہی تھیں دیدیا ، اور لوگوں کے ما تھوں کو تم سے روک دیا اور تاکہ برسلانوں کے لیے ایک نشانی بن جلے اور استری میں سے برول

"فتح قریب وسے مراد نیبرکی فتح ہے، اور "برن سے ملل غنیمت "سے بہلے مقام پر تیبر یا ہم کی غنیمت ہیں ، اور دوسری حکر اکسس سے مراد وہ غنیمتیں ہیں ، اور دوسری حکر اکسس سے مراد وہ غنیمتیں ہیں جو بوم وعب دہ سے قیا مت تک مسلمانوں کوسطنے والی ہیں، اور اخری کامصداق ہواز ن یا فارسس یاروم کی غنیمتیں ہیں، اور واقعہ اسی طرح ہموا جس طرح کہ خبر دی گئے تھی،

قرآن کی چی پیشینگوئی ایت و اُخری تیجیتونکا نفری مین الله دور خصنت مراد ہے اور نفی مین الله علی بیشینگوئی الله مراد ہے اور نفی مین الله تغییر ہے اسی اُخری کی اور فَتْح قر دی ہے مراد فتح کمر ہے اسی اُخوی کی اور فَتْح قر دی ہے مراد فتح کمر ہے ، اور حسان کے قول کے موافق فارسس وردم کی فتے ہے ، عران کوئی مراد ہو، کم بھی فتح ہوا ، اور فارسس وردم تھی،

الوس بیشدیگویی اداکها و کافت آرایت الناس الوس بیشدیگویی ایک خلون فی دین الله افعاجا ط مراب و کون کود کیم لس که مداور نسخ آجائے گی ، اور آی ، لوگوں کود کیم لس که

و حب الله كى مد اور مسنخ آجائے كى ، اور اكب ، لوكوں كود الله كے دين ميں فوج ورفن واخل مورسے بيں الح الح

یباں فتح سے مراد فتح کہ ہے ، کیونکہ میجی قول کے مطابق بیسورت فتح کہ نے فال کا استغبال کو مفتقنی ہے ، گزائے ہوئے واقع ہے ، اسس لئے کہ اِذا استغبال کو مفتقنی ہے ، گزائے ہوئے واقع ہوئے اِذَا جَاءً مستعل نہیں ہوتا ، اور بنراذا وقع کہا جانا ہے ، سو مکہ فتح ہوگیا، اور لوگ ہوق در ہوق کروہ در گروہ اہل مکہ اور طالف کے رہنے والے مصنور صلی انٹر طلب ہوسے کی جیاب مبارکہ میں واضل اسلام ہوئے مستعلی میں منظور سی ہی جیاب مبارکہ میں واضل اسلام ہوئے است فیل لِلت فی کے عنظ برتم مغلوب ہوجاؤی '' آپ کافروں سے کہ دیجے کو عنظ برتم مغلوب ہوجاؤی ''

م الله المسلم المعلى المعلى المركم المركم المركف المعلى الموكفي المركف الموكفي المركف الموكفي الموكفي الموركف المركبي المورك المركبي المورك المركبي المورك المركبي ال

تَكُونُ لَكُرُّ وَيُرِبُ لَهُ اللهُ اَنْ يَجِقَ الْحَقَّ بِحَكِلِمَا تِهِ وَيَقَطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِ يُنَ ط

د اور راس وقت کویاد کرو) جب الله تم سے بیر وعدہ کررہا تھا کہدوگروہوں
میں سے ایک بمتھارا ہوگا اور تم بیر چاہتے کھے کہ تھیں وہ قافلہ ملے ہوئے کھٹک
ہو، ادرات دچا ہتا ہے کہ ایسے کہ ایسے کامنات می کو تابت کردسے ،اور کا فروں کی جرم کا طاف دے گئ

یب دوجهاعتوں سے مراد ایک تو وہ تجارتی فا فلہ ہے ہوت م سے وہیں ار اعقا دوسسرا وہ جو مکر محرمہ سے ار یا تنفا ،اور شباہے کھٹکے "سے مرادوہ قا فلہ ہے ہوت م سے آیا تقابینا بجنبہ یہ واقعہ بھی بعینہ اس طرح پیش یا

#### 

نے کنا پہت کر لیہے،۔

حبب برآیت سند این ازل موئی قوصنور صلی انته علیه وسلم نے صحابہ کو اسس بات کی بشارت دی کہ انته آن کے شروا نداسے کفا بین کرے گا، یہ تسخ کرنے والی جاعت اہل مکہ کی تھی ، جولوگوں کو مضور صلی انتر علیہ وسلم سے دور رکھنے کی گوشش کرتی اوراکپ کواذیت بہنچاتی ، یہ لوگ قسم تسم کی بلاق س اور شکلیفوں کے ساتھ آرک

كى ربوس بى ينگوتى التا دانلونغصمك مِن التاس ، ميار بوس بياست كان الدانله الله كان التاس ،

پیشینگوئی کے مطابق مختور صلی انٹر علیہ وسلم کی مفاظت منجانب انٹر ہونی ہے، حالانکہ آب کے دستمن اور بڑا جا ہے والے بے سنٹھار شخصے الیکن مفاظیت الہٰی کے سبب ہمیشہ اینے ارادوں میں ناکام و نامرادر ہے ،

باربوس بيث يكولي أبت مشريف المراء غلبت الشروف باربوس بيث يكولي ادن الأرض وهيم من بعد غلبهم

سَيْغُلَبُوْنَ فِي بِضَعَ سِينَنَ وَلَهُ الْأَكُونَ مِنْ فَكُلُ كُومُنَ مَنْ فَكُلُ كُومُنَ مِنْ فَكُلُ كُومُن بعث دُ وَيُومَثُ لِا يَعْنُ ثَخَ الْسَهُ وَعَدَا لَلْهِ يَنْصُرُا للهِ يَنْصُرُا للهِ يَنْصُرُا للهِ يَعْمُرُ مَنْ لَيْنَا وَ هَدَا لَا يَعْنَ إِنَّ السَّرِينِ السَّرِينِ اللهِ وَعَدَا للهِ لاَ يَخْلِعُنَّ الله وعَدَه هُ وَلَحِثَ اكْتُلُو السَّرِينَ السَّلَا النَّاسِ لاَ يَعْمَلُونَ بَطْمَقُ مَنَ اللهُ وَعَدَم عَنِ الْوَجْورَةِ هَسِيمَ عَلْهِ لُونَ وَهُ مَرْعَنِ الْوَجْورَةِ هَسِيمَ عَلْهِ لُونَ عَلَى اللهِ وَالسَّرُومِي

ترجید: که الف الام ، میم، روم والے ، قرب نزین زمین رلعینی ارض عرب میں مغلوب مولے کے بعد عنقر بب (ایل میں مغلوب موٹے کے بعد عنقر بب (ایل

فارسس برے غالب اسجا یٹ کے چند دیعنی نین سے میکر دمسس ہی سالوں میں الشرك ما يخط ميں سبے كام يہلے اور يجھلے ، المفتس دن مسلمان المتنكى مددكى وج سے نومن ہونے ، اللہ مبکی جا ہناہے مردکر اسے ، اور وہ زبر وسمت اورمہر بان ہے ، یہ انٹد کاوعدہ ہے ،انٹر لینے دعدہ کے خلاف نہس کرآیا لیکن اکٹر لوگ مہس جانے ، د نیوی زندگی کے ظاہر کوجانے ہیں ،اوربرلوگ آخرت سے غافل ہں "

ایل فادمسس آنش پرسسنسنظ، اور رومی لوگ عسیانی تنظے ، حس و قست <u>ا مِل فارسس</u> کی کامیابی کی خبر کمہ بیچو کی ، مشیرکین بہت خومش ہوسٹے ، اور یہ کہا کہ تم لوگ اور عيسائي ايل كتاب بين اور مم لوك اور آنش بيست امى اور ناخوانده ا بن ادر دونوں کے باسس کوئی کتاب نہیں ہے، اس موقع برہا سے سجائی التصاريع اليو ل برغالب آئے اس طرح ہم تم برغالب آئی گے، يرجيز هارس

کے فال نیک ہے ،

اس مو قع پر ہدا کا ت نازل ہو تیں ،اورصد کق اکبررصی انٹرعسٹ نے نے فرایا الشرمتهاری آنکھیں مھنڈی ذکرے ، خداکی قسم جندسال کے اندر رومی ا مِلِ فَارْسَسَ بِرِ غَالبِ آجا بَيْسِكَ ، أَبِي ابن خلفتَ كِينَ فَكُاكُ تَوْجُومًا سِن . للمِسْدَا ہارے اورا بینے در میان ایک مدّنت مقرد کرنے ، بیسیاں بک کے دونوں خاب سے دس او نٹوں کی سشسرط کی گئ ،اور تین سکال کی مدّنت با ہمی مقرر ہوگئی،الِو بَكِم رمنیاںٹرعنٹ ہے اس کی اطسے ہوع <u>محنورصلی انٹرعلیہ وسی</u>م کوکی ، <u>بحنورصلی</u> التشرعليه وسلم في فرما يا كرم بضع " اطلاق بنن سے لے كرنو تك أياب، تم ا ونٹوں کی تعب راد میں اصا فرکر کے مترنت بڑھا تو ، جنا تحیہ۔ سواونٹوں کی ژ الكائي كئي اور نوسسال كي مدنت با بهي مقرر بوكئي، أتحدست والبيس آستے ہوستے آئی کا نتفال ہوگیا، اورر وی لوگ شکست

کے بیچیک سات برمس بعد اہلِ فارمسس پرغالب آگئے ،اس سلتے الویجرصداق

ك دراه التوريد الاستان المعيد الذيار بي المتناخ رجيع الذرار المعدد الحج الدارات

رصی انترعن برن منزط جیت کی وسید آئی کے دارٹوں سے منزط مقررہ کے مطابق منز اونٹ وصول کے ، صنور صلی انترعلیہ وسلم نے ابو بحرصر سندین کو ان او نوں کے مسرقہ کرنے کا حکم دیاہ ،

### معتنف ميزان الحق كالمسراض

میں کا ہواب ایربات کہ یہ مرت مفسرین کا دعوٰی ہے اس لیے بنیاد اس کا ہواب اسے کہ باری تعالیٰ کاارشاد " مسکیفکبون فی بعنیع سِنینیٰ

یں اس بات کی تھر رکے ہے کہ یہ واقعر مستقبل قریب میں بعنی دسٹ سال کے اندر اندر واقع ہونے والا ہے ، جبیا کہ لفظ میں بین بنت ، اور ہ بضع مرکا تقامنا ہے ، اسی طرح دکھنے کا الله کا یہ خلیت الله وکھنے کا کا الفاظ بھی ، کیونک ہے ، ولوں جیلے اسس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ سلمانوں کو آئندہ زمانے میں مسترین اور فوٹسی ما صل ہونے والی ہے ، بھر اسس واقع کے بیش آنے کے بعد بھی یوں کہنا کہ وعدہ نہیں کیا گیا متھا ، یا اسس میں وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور کو ان کہ وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور کو ان کہ وعدہ نہیں کیا گیا متھا ، یا اسس میں وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور کا مند و مددہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور ایس دیں وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور کی دور دور ایس کیا گیا متھا ، یا اسس میں وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی اور کی دور دور ایس کیا گیا متھا ، یا اسس میں وعدہ خلائی ہوئی ۔ اسر معلی ادن ۔ سیر ،

اعد ان یه وا فعه صدیث و تفییری کمآبون بین محورید محورید محورید اختلات کوس نظروی ب (دیمی جمع اف رہی یہ بات کہ محدصلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات محص اینے قیاس یا فراست کی بناء پر کہدری مقی ، سوبہ داو وحرسے فلط ہے :۔

ی کر محرصلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اس کا اقسرار بادری صاحب کو بھی ہے ، انہوں نے اپنی اس کتاب میں بھی اور دوسری تصانیف میں بھی اس کا قرار ہے ، اب ہوستخص بنوت کا مدعی اور عقلمند ہو ، اس کی شان سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ دعوای کرے کہ فلاں بات اسف در فلیل عرصہ میں اس طرح پر بہیش آئے گی، یہاں کر اینے معتقدین کو اجازت دے کہ اس معاملہ بیں تم شرط لگا سکتے ہو، بالضوص کی درہتے ہیں ، ایسے دشمنوں اور معاندوں کے ساتھ جو اس کو رسوا کرنے کے در ہے دہتے ہیں ، الحضوص الیسے معاملے میں ہواگہ واقع ہو بھی جائے تو اس کو کوئی خاص قابل لحاظ فائدہ مجمی بہنچ ہو اور اسس کا واقع ہو بھی جائے تو اسس کو کوئی خاص قابل لحاظ فائدہ کو بھی بہنچ ہو اور اسس کے لئے مزید حجوثا تا بت اور اسس کا واقع نہ ہو بھی ، اور اس طرح مخالفین کواس کی تکذیب کے لئے مزید حجوث اور بہانہ مل جائے کا خطرہ ہو ،

"كاده يه كة بي كرم ايك جماعت بيس، ايك دوسرے كى مددكري كم عنقريب يرسب شنى كه ابش كے ، اور بيٹيم بيھر كرمها كين گے ، اور بيٹيم بيھر كرمها كين گے ، كراس سے كيامراد ہے ، يہاں كر حب بيا آيت نازل ہو ئى تو ميں نهم مسكا كراس سے كيامراد ہے ، يہاں كر كرر كى لا ائى ميش آئى ، اور بيس نے حضور صلى الله عليه وسلم كو زره بيئ ہوئے يہى آيت بر سعے الله عليه وسلم كو زره بيئ ہوئے يہى آيت بر سعے الله عليه وسلم كى كرك من الله بيات بر سعے الله عليه وسلم كي كرا من الله بيات بيات بر سعے الله عليه وسلم كي كرا من الله بيات بيات بيات بيات من الله بيات بيات من الله بيات بيات من الله بيات بيات من الله بيات بيات كرا بيات كو بيات كرا بيات

كوتسلى بخشے گائ اور بدواقعات دى ہو ئى نجركے مطابق باسكل صحى واقع ہوئے ، بندر ہوس بين سنگو ئى اگريميہ :- كَنْ يَطَيْنُ وَكُوْ اِلْاً اَ ذَيِّ بندر ہوس بين سنگو ئى اُئين كريميہ :- كَنْ يَطَيْنُ وَكُوْ اِلْاَ اَ ذَيِّكُ بِيْنِ اِلْدُوْ كُوْ الْدَوْ بُارَ

كرسه كاادران كے خلاف متھارى مددكرسے كا اورسسلان قوم كے سينوں

لاينْف رُدُن.

رگذشتن صفی کاماشیرصفی بنداید ، سان علام این کثیره نے البداید والنها یہ میں نفل کیلے کمسلم کذاب فی یہ متناکدایک مرتبہ آکفزت صلی استر علیہ سلم نے ایک کنویں میں انبالعاب مبارک دالا تفاقوا س کا بانی توب مباری ہوگیا تھا ،اس نے ایک بہت ہوستے کنویں میں اس عرض سے تقو کاکہ میں بھی یہ بات لوگوں سے کم سکوں گا، نیکی وہ کمزاں خشک ہوگیا ،ہما دے لمانے بیں مرزاغلام احمد فادیا فی کم شال سلمنے ہے کہ کراس نے جتنی پیشین گو میاں کی تفیی ضوا کے فضل سے سب ہی جمو فی نابت ہوگی ہو اس کا کراس نے جتنی پیشین گو میاں کی تفیی ضوا کے فضل سے سب ہی جمو فی نابت ہوگی ہو اسے کفار کے شکول کے سب میں ہو سے تناف ہو اس وقت نازل ہور ہی ہے حب مسلمان ہر طرف سے کفار کے شکول کے سب میں کے ہوستے تناف ہو اور آف کر نیکی اجازت مذمتی ،اور پورسے عزم واقت عام کے ساتھ کہا یہ جاد ہے کہ یہ میں کے ہوستے تناف ہو اور آف کر نیکی اجازت مذمتی ،اور پورسے عزم واقت عام کے ساتھ کہا یہ جاد ہے کہ یہ کریے ہوستے تناف کہا یہ جاد ہے کہ یہ

داید اوک دلینی بیودی کھے تکلیف پہنچانے کے سواتم کو اور کوئی نفضان ہرگزنہیں بہنیاسکیں گے، اور اگر تہدے لاے تو مخیس بیٹید دکھا جایش کے ، پھران کی مددمنیس کیجائے اسس میں تین مینی چیزوں کی خبردی گئی،اوّل تو یہ کہسسلمان بہود کے صر

سے محفوظ ومامو ن رہیں گئے ، و دسرے یہ کہ اگر بہودی مسلمانوں سے لوٹس کئے ۔ تو شکست کھا ٹیں گے، تیسرے برکشکست کھانے کے بعد پھرکھی ان کو توسیق

نفیب نہیں ہو گی، میر اسکے طبح تینوں بائیں واقع ہوئیں، عُ إِلَا مِن كُرِيمِهِ وَضِيبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ اكْنُهَا

تْقِتْفُواْ اللَّا بِحَنَّالٍ مِّنَ اللَّهِ وَكَتْبُلُّ مِّنَ

النَّاسِ وَبَاءُو البِعَضِيبِ مِنَ اللهِ وَصُيرِبَتْ عَلَيْهُمْ الْسَكَنَةُ، ترجمہ دون دہمجود لیں پر ذلت کا تھتیہ لگادیا گیاہے ، جہاں سمبی یہ پہشے جا بی سکے گرایک ایسے سبب سے بوانٹر کی طرف سے ہے ، اور ایک ایسے سبسے بولوگوں کی طرف سے سے ،اوراد ترک عفسی کوسلے کر اوسے بین ،اور

ان پرسکنن مستطکردی گئی ہے "

چنا پخسہ خرکے مطابق یبی واقع ہوا، کہ آج تک پہودکوکسی مک لمطنت نصیب بہنیں ہوتی ، آ در حسب مکک میں بھی بہود موجود ہیں د وسری فومول دگذشته سے پوست، سب منرکی کھا پش کے ، غور فرائے اکیا کوئی انسان ایسے و نوق کے م

الیسی مانت بس بربات کردسکتاب ۱۲۹

ال مكليف سع مرادا كفرت صلى الشرعليهوسلم باحفزت عببلي عليه السلام كي شان مين كشاخي بيخ ياكمز ورمسلمانون كوورانا وجهكانا ١٢ ازمصنعت رجمة الترعليد

سن الله كالمدى طرف سے حسبب ہے اس سے مراد يہ ہے كديوں قوم ريبودى وائع فنل ہے اگر ان بیسسے کمزوروں اور ان سکے عابدوں کو قبل کے حکم سے امتر نے مسستنتی کردیا ہے اور وكوں كى طرف كے سبت مرادم مع وجزيد ويغيره ہے ، تفصيل كيلة و يحقة بيان القرآن جلداول ،

یہ بی<u>شہ</u> بنگوئی بو<del>م احر</del> میں د دطرح ہے صادق آئی ، اقل تو پر کرحبب لرط اتی کانقشہ بليث گياا وركفا دمسسلمانوں پرغالب آگئے ،مسسلمانوں كوشكسنت ہوگئ ، توان رتعالیٰ نے فاتح ہوجانے کے با دہود کافروں کے دلوں میں اتنار بوب اور نویت ہیراکر دیا که بلاد مشیسه کمانوں کو جھوٹر کر خود فرار ہو گئے ، د وستصریه که مکه والیس موستے ہوئے را سب نہ میں تھہرے تواپنی انسر حرکے۔، اور بلاوج بھاگ، آنے ہر نادم چوتے ہوستے کھنے لگے کہ تم نے سخت علمی ى كرالىيى حالت ميں لوط آئے جب كراتم مسلمانوں كى فوت تور ليكے عقص ،اوران میں مجالکنے والوں کے علاوہ اور کوئی مزر ہاتھا، اب مجبی مناسب سے کہوالیس سك أحبك يردديون نے جوامسرائيل يرقبضه جالياہے اس سے غير سلوں کو اعتراض كا ايك بہاد با تھا گیلہے ، لیکن اسس بات پریور نہیں کیا جانا کہ بہ مکومت درمقیقت کس کی ہیے ہ ده کون ب میں ف است مار کوایا در واست سلس سارا دے را ب واکر کی شخص واقنات سے باسی ہی آ بھی بندکر کے نہیں بھیا تووہ دیجے سکتاہے کہ یہ حکومت سےود لوں کی شہر کا مریکاور برطا ہے۔ کی ہے ، اکھوں سنے ہی اپنے منقاصد کے لیے اسے قائم کرا یاہے ، دہی ئت پيلار ہے ہى اوراسرايىل كے جزافياتى محل وقوع كود كھيے توفورًا بية بيل جائے گاكہ اگر لسی روزاسر کے اوربر الما شیب فیراس پرسسے ما منفرا میٹمالمیا تنا سی دن اسس مکومت کا نام ونسٹ ن ت بات کا و طا ہرہے کہ اگر کو ہے مشخص کسی کھلو نے میں جائی مجرکر اسے جا دے تو میں تہیں کیا با سکنا کہ کھادیتے ہیں جان پڑگئی ہے ، اور یہ ووٹ نے بھائتے کے نابل ہو کیا ہے ، اسسائیل ن مثل بالکی آسی چابی مجموسے کھلوسنے کی ما زندہے ، آسنے میہود ہوں کی حکومت کہن یا سیجھٹ ہنگاتی ا من بیرا ناہے ، چنا کی موجدہ مکومت کے باوبود دینا بھرکی سگاہ میں بہودیوں کی ذات، س کو بی

النسين.

اظهرالق جلد ددم بسب بيم نوسط، كرمسلمانون كوجرط بنسسيا وست ختم كر دين، تاكرآ شند ه ان كويشين كاموقع ن مل سکے . گرانشد سنے ان کو کچے الیسام رحوب کر دیا تھاکہ ہمت ہی مذہ موٹی ،اور کم والیسس

الطارموس بينكول اكت كريمه: - إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكَ كُمَ

قرآن کی حفاظست المرخ ہی قرآن آراہ اور ہم ہی اسکی خاند کرنیو ہم ت

مطاب مفاک مم فسسران کریم کی الیبی حفاظت کریں گے کہ اسس میں تحرای ، یا کمی ببیشی زموسے گی،چنانجالیہاہی ہوا ہے اور دستسمنان اسلام ملح<sup>کو</sup>ین<del>میخطل</del>ہ ً اور <u>قرآمنطه</u> کوهرگز س کی مجال مذہو سکی که قر<del>ان کر ہم</del> میں ذرہ برابرسخر بیف کرسکیں نانو ك معطلة وه فرقه جفراكي ذات كوتمام صفات سيخالي ما نتأيمقا يه يعبى دراصل قرامطم كى ايك

شاخ مقی جس کا تعادف ایکے حامشیہ سی ہے ۱۲ ت

کے قرامطہ شحدین کا یک گروہ ہے جے با طنبہ تھی کہتے ہیں، تیسری صدی کے نصف سے دیگر ا بخوس صدی کر به عالم اسسام سکسلے ایک زبر دست مصیبت ہے دسے ، ان کا سرگرہ میون تفا ،جس نے قرمط کو اینے ساتھ کلاکراس فریے کی بنیاد ڈالی ، اسی بناء پر اُسے قرامطہ کھتے ہن یہ لوگ مجیب قتم کے نظر ہات ر مکھتے ہاں کا کہنا منفا کہ دنیائی سرسٹنے کے پیچھے دراصل آیم آور معندی چیز کام کرتی ہے ، کہتے تھے کہ ضرا دو بیں ،ایک عقل اور بیب نفس ، ر با باری تعالیٰ سو دہ خمعدوم بنموجود، خمعلوم ہے بنمجمول، قبامت بمعجرات ، وجی ، نزول المعكم ، مرجزكا انكاركرة عَلْم ،اور كمين عَفى كردر مفيقت قرآن كى آيوں كے ده معنى نہيں جوظا ہريس معلوم بوت میں ، بلکران کے پوسٹیدہ معنی میں ، البنا قرآن میں بھنے فرانش میں آن سے مراد فرقہ بالمنیہ کے امراء کی اطاعت ہے ،اور بنننے محربات ہیں ان سے مراد محترت الوب کررہ وجرم اور باطنیر کے علادہ کسی شخص سے دوستی رکھنے کی حرمت ہے ، حن بن صباح بھی اسی فرقہ کامشہور دید اسے جس نے مشہورمصنوعی ا جنت قالم كيمنى وان توكو رسن مسلما فدن بيرقنل وغارت كرى كاديك طونهان ميا يا عضا جس كي مقاومة یں بہتسے سلم بادشا ہوںنے بنی زندگیاں صرف کردیں و بقیہ برصفحہ آ ٹندہ )

کی یاد نے پر بینان کیا توفور اصفرت ہے رکی علیہ السلام نازل ہوئے ،اورعوض کیا ککیا آپ کووطن ادریشر کا اشتیاق ہور اب اصفور نے فرایا بینکہ جریش نے عوض کیا کہ آپ اسکل احلیہ نان ارکھیں ، می تعالیٰ کا ارست اوگرا می ہے کہ ہم آج کو آج کے وطن عزیز محر میں فاتح اند داخل کریش گے ، چنا بجن ہوا ،

البسوس بين الأخرة عانت مكر الأخرة عند البسوس بين الأخرة عند البسوس بين الأخرة عند البسوس بين الأخرة المراحة ا

تَدَكَمَتُ آيُدِي يُهِمُ وَاللهُ عَلِيْكُ بِالظَّالِمِينَ ط

ترجرد الآپ فراد بیج کو دارے سیود بو اگراندکے پاکس مرف تھا رہے گئے خالص طور پر دار آخرت ہے دوسرے لوگوں کے لئے نہیں فوتم موت کی تمنا کرو، اگر تمہیے ہو، اور یہ لوگ ایسے کر تولوں کی دھیسہ سے ہرگز موت کی تنا

نکریں گے ،اورانٹرظالموں کو خوب جا نتاہے'' آیت سنسد لینہ میں تمناسسے مراد زبان سیے موت کی آرر وکر اس مورکیج

که ایک جانب تصور صلی انتر علیه وستم کی ذات گرامی دانسشمندی ، دوراندنشی ، انجام بینی اور حسب زم و احتیاط حبیبی صفات کی حامل سے ، حس کا قرار برموافق و

مخالف تو بجساں ہے ، اس کے سب نفے می صفورہ کاد نیاو آخرت میں بو بکندمنفام

ہے ،اور دارین کی توعظیہ مرداری تقفور طکو حاصل ہے ،اس کے پیش نظر عقلٰ اس بات کو اسنے کے لیے ہر گڑتیا رہیں ہے کہ انٹد کی طرف سے وجی کے ذرایعیر

اس بات واست سے ہر مرای کا بار ہے ہوگا ہے۔ اس میں مرای سے معنوں کوالیں کا مل اطمینان اور ایمین و و توی حاصل کے لیے راسیے شدید ترین دشمنوں کوالیں

بات کا علی الاعلان ہے۔ تنبخ و یں کرحسب کا بنجام آجے کو معسلوم نہ ہو، اور آجے کو ھر گزر بہ خوف لاحق نہ ہو کہ علط ہونے کی صورت میں منا لغبن اور دشمنان وین اس دبیل

به مذکوره بالا آیت اسی وقت الال بونی کشی، اور اس مین «معاد » سن مراد م مکه

يحدر ہے ، كمارواه البخارى وجمع الفوائرص ١٠٠ج ٢)

سے آیے کومغلوب اور عابی کر دس کے ،سمجھدارانسان ،گودہ نا کچر برکارہی کبیوں نہو، س قسم کی دلیر*ی نہیں کرسسک*تا ، جرجائینکہ وہ ذانِ گرامی ہوعفلاء دنیا کی س البرسے اس سے البی بد احتسباطی کی برگز توقع بہیں کی حاسکتی، علوم ہواکہ آیٹ کو اسیسے عظیم الشان چیلہے ہے۔ اس بقین اور وَنُوق سنے ا مادہ کیا جاتب کودمی کے ذرانیب رحاصل ہوا تھا ،اس میں بھی کوئی شک نہیں کہوہ لوگ آئ کے شدیر ترین دشمن اور آپ کی مکترب کے سے زیادہ تریس سے ، دن ان تدا بسر میں غلطاں وہ پیجاں ر سستے ۔ المان ذليل بول ،اوراس عبليغ سي جس جيركاان سيصمطالبركياكيا وه سن بات تقی،اس میں کو بی مجی دفت یا دشواری نہیں تھی، اب اگر حضورصلی التر فلسی وسلم ان کے نزدیک اسے دعوے میں سیم ہوستے توآت کو مجوطا شاہن کرنے کے لئے وہ اتنی معمو کی سی بات زبان سے صرور کہ سکتے شخصے ، بلکہ بار بارعلی الاعلان زبان سے موت کی تمست کرسنے ہیں ان کا کیا خریج ب کے ساری دنیا میں مست بہور کر سکتے تنفے کہ محد ہں، اور یہ بات کہ کرا بنوں نے انٹر رہمت رکھی ہے اپنی طرف سے انھوں۔ جور کرخدای جانب اس قول کومنسوب کر دیا ہے ، مر میر بیرکہ اس ا علان کے بعد سمجی معشورصلی اٹ د خداکی قسم اگر کوئی بہودی اس قسم کی تمنازبان سے کریسے گا فوڑ امرجائے گا ، ا د فرالمنے کہ آگر بہود موت کی تمنا کرستے تو فور ً مالانکہ ہم لوگ ہزاروں مرتب ہوت کی تمنا کرتے ہیں ،اور کہی نہیں مرتے سے تمنا سے موت سے امورا ص کریسنے اور مجا گئے سسے با دہود بیک ستعصے زیادہ مولی شھے الابت ہوگیا کہ پر <del>تنطنور قبل</del> شرکھیزیں وڈ ینبی امور کی خبر گیری گئی ہے ، اوّل یہ کور وہ ہرگزتمتنا

نکریں گئے ہالفاظ اسس امر بید دلالت کررہے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں ہیہودی زبان اسے موت کی ننت ہرگزند کر سکے گا، معلوم ہوا کہ برفیصلہ تمام بہودیوں کے لئے عام ہے دوسے میں کہ یہ محم میں طرح ہر بیاودی سکے لئے عام ہے اسی طرح ہر زمانہ کے لئے عام ہے اسی طرح ہر زمانہ کے لئے عام ہے اسی طرح ہر زمانہ کے لئے عام ہے ،

عَبِسُوسِ بِينِينُوكِي ارتفاد مِوَاجِ: -وَإِنْ كُنْ ثَدُ فِي رَبِيبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبِدِنَا فران كا اعبِ الْ فَأَوْا بِسُورَةٍ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَادْ عُواشِهِ كَا أَخِمَةً اللَّهِ كَا أَخْمَةً اللَّهُ مَا أَخْمَةً اللَّهُ مَا أَخْمَةً اللَّهُ مَا أَخْمَةً اللَّهُ مَا أَخْمَةً اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْمُ مِنْ أَلَّا عُلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّ

مِنُ دُوْفِ اللهِ إِنَ كُنُنْ وَمُو مُلِي فِينَانَ وَكُونَ لَكُرُ تَفَعُلُوا وَكُنْ تَفَعُلُوا فَا تَقْلُوا النّارَ الَّذِي وَقُودُهُمَا النّاسُ وَالْمِحَجَارَةُ ٱعِدْ نُنْ لِلْكَافِرِ إِنْ طَ

(بقره)

توجہ ہوادراگر تھیں اس کلام کے بارے میں شک ہوجو ہم نے اپنے بندے پزازل کیاہے نوائر سمجسی ایک سورت بنالاؤ ،ادراس فرض کے لیے المتر کے سوا اپنے تنام حاثیتیوں کو بلا لواگر تم سیتے ہو ، بھراگر تم بیکام ذکر سکے ،اورلیتین ہے کہ مہرگزند کرسکو سکے نؤ بھراکسی آگ سے ڈر وحبی کا ایندھن انسان اور پھر ہیں ، دہ کافروں کے لئے تیار کی گئے ہے ؛

بسساً بین بنایاگیاہے کہ کفار کہی بھی قرآن کی سی ایک سورت رہنا سکیں گے ہیں ایجہ الیاہی ہوا ، یہ آیت جار لحاظہت تر آن کے اعجائے بیرولالسن کر

رسی سے :

ا اقل به که برات م کویقینی اور قطعی طور بریمع دوم ہے کوا مل عرب ایک تو تحفور صلی اللہ وسی کے جن ایک تو تحفور صلی اللہ وسی کے جن کو غلط اور باطل کا بنت کرنے کے سب سے زیادہ حربیں سنھے ،ان کا جمعن اسس بنابر این عزیز وطن کوچوٹرنا ، قبیلہ اور کنبہ سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کوپرز د کنبہ سے حبرا ہونا ، اپنی قیمتی جانوں کوپرز د کرنا ہمارے دعوے کے سنا ہر ہیں ، پھر حبب اسس کے ساتھ حضور صلی استہ کرنا ہمارے دعوے کے سنا ہر ہیں ، پھر حبب اسس کے ساتھ حضور صلی استہ

ان لمارا و زرّ و المنظم كريمي ين أن ركاما ماست كالمربكون إن كان الهنائي ، الركوبي في الكاسر كالميرة [ ] والرا وا کو جسطلانے کی خواہش زیادہ ہی ہوگی، پھراگروہ لوگ قرآن مبسا فرآن یا اس جببی ا<u>کے سورت</u> بنانے پرقادر ہوئے توحزور ابیسے کرستے ، گرچوبک الیہ ن رسط توفرآن كالعجب زيابت بهوكما، دورسے یہ کہ محنورصلی انٹرعلیہ وسسلم اگرچہ بنوت کے معاملے ہیں ان کے نز دیک متہم اورمشتہ سیمتے ، لیکن ان ہوگڈ ں پر آج کی فرزانگی اور انجام ببی خوب رونسٹشن مخفی ، نچھراگر آ بیٹ (معاذ اِدسّٰر) پھوٹے ہوئے تو استنے ت او*رس*شدیدمبالغہ کے ساتھ اس کوچیلیج نہ کرستے ، ملکہ اس ملی انترعلیه وسستم کو لازمی طورسسے اس منو قع ذرست کا اندلیننہ صرور ہوتا ی کا نقصان اورا نز آ بیٹ سے مجوعی کا موں برصرور بڑسکا ہے لہائے اگرآ ہے وحی کے ذرلیران لوگ ں سے معارصنہ سے ناکا می اور عاحبسسنری کا علم منہوا ہوّا تو ہرگذاک اُن کو چیلین کر کے مشتعل نکریتے ، ا تنبیرے اگرات کو اینے مسائک اورمشن کی حقا نبیت اور سیائی کا بِعِين مَهْ بُوّا تَوْ آجَبُ اس بان كايفين بهس كرسيحة ستقے كه وه نوگ قرآن كا معارض شہر کرسکیں گئے کیو محصولاً آدمی ایتی بات اور دعوٰی برخو دلفین سہیں کرتا ، مہلت ندا آجے کا اپنی بات یر بینین کر ۱۰ بڑی دلیل اس امرکی ہے کہ آجی کواپی نہوت اوراين مسلك كالفتين تها، ا پوستھے یہ کہ اگسس پیشینگوئی کے مطابق قرآن کے معارضہ سے ان کا علجسسنر سجونا بقینی اور قطعی ہے ، کیو بح عہد بر ہوی سے سے کر ہمائے ز مارنہ يك كو في كلجى و قدت اليسا بهنس كزراك دبن أوراسلام كے دشمن سيے سشمار نرجے يُے ہوں ، جمعوں نے آیب کی عبب ہوئی بیں کوئی کسسرا تھا ندر کھی ہو، تھراسف سنديد حرص كے باو جود كمجى مجى معارصندند موسكا، یربیار وجوه ابیسی بی بواعجاز قرآن پرولالت کرستے ہیں ، ان بیشینگوشوں

د اوراگرتو اینے دل میں کیے کہ جو بات خوا و ندنے نہیں کہی ہے آئے ہے ہم کیونکر پہائی اُن تو بہجان بہ ہے کہ حبیب وہ بی خوا و ند کے نام سے کچھ کیے ، اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا بورا نہ ہوت و و بات خوا و ندکی کہی ہو تی نہیں ، بلکہ اکسس بنی نے وہ بات خود کستناخ بن کر کہی ہے تواس سے خوف نہ کرنا اُن

نسبر فران کریم کی جو تھی خصوصیت اسلی کی خبر بس

پی کھی تھوسین و ، وافعات اور خریں ہیں جو آئیے گذست نہ قوموں اور ہلاک کی جانے والی امتوں کے بارے میں بیان کیں ، حالا نکے یہ امر قطعی ہے کہ آئی اور ناخوا ندہ سخفے ، کسی سے نہ کھی تربھا تھا ، نہ اہل علم کے سے اسلا تھ درکس و تدرکبی کا اتفاق ہوا ، اور نہ فضلاء کی محلسوں ہیں آئیں کا موقع ملا ، ملکہ ایسے لوگوں میں بردرسش پائی ہو ثبت برست تھے ، اور کتاب کو جانتے بھی مذہبے ، عقلی علوم بھی کسی سے نہ بڑھے تھے ، نہ کھی اپنی قوم سے اتناع صب غائب رہے جس میں کسی شخص کے لئے عسلوم حاصل کرنے کا امکان ہو خاش رہے جس میں کسی شخص کے لئے عسلوم حاصل کرنے کا امکان ہو سے آئیا ہو گئی ہو گئی ہے ہی کسی شخص کے لئے عسلوم حاصل کرنے کا امکان ہو سے آئیا ہو گئی ہو

رہے وہ مقامات جب ال برقرآن حکیم نے گذشنہ وا فعات کے بیان کرسنے میں دوسری کتابوں کی منی لفت کی ہے جیسے کرسیسے علیہ استلام کے سولی دینے جانے کاواقعہ، سویہ مخالفت ارادی طور بر بہوئی ہے، اس لیے کہ بعض کہ تینے جانے کاواقعہ، سویہ مخالفت ارادی طور بر بہوئی ہے، اس لیے کہ بعض کہ آیت ۲۲۰۲۱ ملک براظام کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انحفزت صلی انتہ علیہ وسلم جب شام تشریف ہے گئے تھے تو بجراء راہتے آپ ان واتعات کی تعلیم صاصل کی، اقل تواس مختفرسی شام تشریف ہے گئے تھے تو بجراء راہتے آپ ان واتعات کی تعلیم صاصل کی، اقل تواس مختفرسی

کتابیں تواہی اصلی شکل میں موجود ہی مذہ خیس، بجسے کہ توریت آور انجیل ، یا بھروہ الہامی مذہبی ، اور انجیل ، یا بھروہ الہامی مذہبی ، اور ان میں واقعات فلط طریقے سے منقول سنتے ، ہمارے اسس دعوے کا شام در ان میں واقعات فلط طریقے سے منقول سنتے ، ہمارے است دیل آبیت ہے :۔

(بفتیره مشبه خوگرمشند) طاقات میں اتنے تفصیلی واقعات کا علم کیسے ممکن نفا ؟ انداگر آ بھیں بذکریکے یہ فرض کردیا ہے یہ فرض کردیا جائے کہ بجیراء نے اسر مختصر سی ملاقات میں اپنا پورا علم صفور کوسکھلا دیا تھا تو پھر اسکو متام تفصیلات کے ساتھ یا در کھنا اور سوقع ہو قع آسے ظاہر کر ناکہ مرشو اختلاف مدم ہو کیا گئے۔ معنی تسب کہ سکتے ہے ۔

بعض و کو ں نے قرآن دشمنی میں عقل و خرد کے ہر تفاضے کو بالاسٹے طاق رکھ کر یہ کہد یاسے ک آنفرت صلی انٹرعلیروسے مے بیعلم کی استفاد ( TUTA R) سے حاصل کیا بھا ہلکن سوال بیرہے كاكربر بان تسديم كربي جاست تب تووه استاد الماسر ب كرعلم من دمعاد الله المخضرت صلى الله عليه وسلم سے بڑھا ہوا جا ہے۔ اس ہے کہ خود انجیل میں ہے دست گر د لینے ساتاد سے بڑا نہیں م يونا " دمتى ١٠ : ٢٧٪ بيم و ١٥ سنناه اس و قت كب ل مفاحب آنخصرت صلى الله عليه وسلم دنيام ے انسانوں اورجناً ت کوچیلیخ کرہے سکتے ،کہرن ہوتواس جیسا کلام بناکرلاڈ ،اگر آنحفرت ص مکیرسس کم بیردیوای ذکرفرآن دحی سنے ازل بونها ہے بمعاذا مٹردرست نہیں تفاقرانسس استادیے آ کے بڑھ کرکیوں دکھریا کوانہوں نے مجہ سے علم صاصل کیا ہے ، ہوآ مخترت سے مجی زیادہ بڑا عالم ہو اسکی تو ہوسے جرزیر و محرب بیں مشہرت ہونی جا سے ، اس سے بیشارسٹ گرد ہو سے بیابیں ان شاگرد و ں بیں سے بھی کسی نے بررا زکیوں فاکشی بہیں کردیا ہے کہا استحضرت صلی انٹرعلیہ سلم نے ان ہوگوں کو کی وہ لنت یا اقترار کا لالے دیا منا ہمگر آئیے ہے تیرہ سال توسخت تربن فقرہ فاقہ افلاس اورمع كمشى مشكلات بين گزئست ،كيا المبي حالمت بين كوئي مشخص د ولت واقتزار كے لا لحي آسكآ ہے ہ بيم كيادہ نوگ آپ پرا بهان لاسطے سنفے ؟ اگرا يمان ہے آسٹر تھے توا نہوں نے كولنسى پیزائی میں السی دیجھی تھی حب نے انہیں ابان مل<sup>نے</sup> میر پیورکیا جیروہ سوا لات ہیں جن براگرائیکے مقل سے کم عقل انسان بھی مؤد کرسے گاتو اسسے مقبقت کک بہو پیخے میں دیر بہیں نگے گی ۱۲۰ نقی

اِنَّ هَا ذَا لَفَّرُانَ يَفَقَّ عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلُ اَكَتُرُالَانِ يُنَّ الْآَرِيِّ مِنْ الْسَرَائِيْلُ اَكَتُرُالَالِ مِنْ الْسَرَائِيْلُ اَكُنْ الْآَرِيْ مِنْ الْسَرَائِيْلُ اَكُنْ الْآَرِيْنِ مِنْ الْسَرَائِيْلُ الْسَرَائِيْلُ الْسَرَائِيْلُ الْسَرَائِيْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

ترجه: \* بلاستنسه به قرآن بنی اسل نیل براکزوه دانعات بیان فرواتی جن میں ده آلیس میں اختلاف به یکھتریوں ،

بخویں صوصیت بخویں صوصیت بخویں صوصیت اسے، یہ لوگ اپنی خفیہ مجاسوں میں اسسلام اور سسانوں کے وں سکے مجیب اطلان جومتفقر سیاز شیس اور مکاری دسیدسازی کرستے

سخفے حق تعالیٰ سنن اُزان ترام مشور وں اورسازشوں کی اطسلاع ایک کرکے تھنوہ کی استہ ایک کرکے تھنوہ کی اللہ علیہ وسلم کو بزرلیے وحی کرنے رسم ہے سکھے ،اور آب ان کی سازشوں کو طسشہ سنے اللہ از بام کرستے تھے ، یہ لوگ مصنور صلی الشرعلیہ وسلم کی اس پردہ دری میں سبح اثار کے از بام کرستے تھے ،اسی طرح قرآن میں بہود کے احال کا انحثاف اور آن کے اندر ونی اور قبی ارادوں اور نیتنوں کا سیسانڈ ایھوٹ اگیا ہے ،

عصور من المرعلية وسلم توان على مين ال على المعروف ومرق جمع كردياكيا ب المحضوص معنور من المعروف ومرق عديمة المحضوص محضور من المتناعة على المتناعة على المتعروب المحصوص محضور من المتناعة على المتعرب المعروب المحال الموسة الملاق حسنة المسلط و لا أل عقليم برتبيه الموالي الموسة إلى الموسة والمسلط مين تحقيق بات يرب كم علاه وين محوسة إلى الموسة علام وين اعلى اورار فع بن المحال المدون الموال الموال فع بن المحال المدون الموسة الموسة الموسة الموسة الموال المناور المسكة فشول الموركة بول المورسولون الموروم المحال الموسة المورسة المورسولون الموروم الموسة كالمهم المورسة الم

اور اسسماء کی معرفت ۱۰ ورقرآن ان سریکے ولائل اور تعصیلات اور تفریعات 'پرر سله اس کی مثالیں دیجھنی بہوں توسورہ تو براورسورہ انفال کامطالعہ فریاستے ۱۲ تغی

مراد اس کی ذات اورصفات جلال وجسال می معرفت ہے، اس کی اس کے احکام اور

بداس طرح مشتل ہے کہ جس کی نظر دوسری سماوی کا بوں میں بہیں منی بلکہ اس کے قریب قریب کرید بھی کوئی گذاب نہیں بہونچنی ، رہا علم اعمال ، سویا قواس کا مصداق ان تکالیف اور ذسہ دار بوں کاجا ننا ہے ، جن کا تعلق ظاہری احکام سے ہے ۔ بعن علم نقسہ ، اور ظاہر ہے کہ شام ففنہ اء نے ابسے مباحث قرآن ہی سے مستبط کے بین ، یا علم نقو و نہوس کہ ہے ، حبی باتحلق نقسفیہ باطن اور قلوب کی ریاضت سے بین ، یا علم نقو و نہوس کہ ہے ، حبی باحث مجمی است در کھڑت سے موجود ہیں حبس کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے فی العقف و احمر بائد نوف و کہ کے ایک نوف کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے فی العقف و کا حمر بائد نوف و کا حق بائد کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف و کا حمر بائد نوف و کا حق بائد کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف و کا حمر بائد کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف و کا حمر بائد کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف و کا حمر بائد کر بائد کی مثال کسی کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف و کا حمر بائد کی مثال کسی کی مثال کسی کا بائد کی مثال کسی کا دور العقب کے ایک کا ب میں نہیں مل سکتی ، مثلاً آیت ہے ہی العقف کو احمر بائد کی مثال کسی کا بران اور العقب کے ایک کا بائد کا بران کا کہ کا بائد کی مثال کسی کا دور العقب کے احمال کی دور العقب کے دور العقب کی دور العقب کے دور العقب کی دور العقب کے دور العقب ک

كَاتَيْتُ إِنَّ اللَّهُ كَيَأَ مُنْ بِالْعَكَالِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبَا وَ الْآمِن

يَسُهِلَى عَنِ الْفَكَمُشَاءَ وَالنَّهُ ثَنَكَ وَالْبَعِيْ ، يَاسِ شَرِينِ الْفَكَمُشَاءَ وَالنَّهُ تَسُتُوى الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِيَّعَةُ إِذْ فَعُ بِالَّتِيْ هِيَ

اایت سراید که کستوی العسنه و لا السیده او مع بالتی هی المحسنه و لا السیده او مع بالتی هی المحسنه و لا السیده ا اسی اد مع بالتی هی انحسن سه عکاد تا که ان کی حافت وجالت اسی راد مع معلائی کیجئه ، اور بدی کے عوص مجلائی کیجئه ، اور بدی کے عوص مجلائی کیجئه ، اور فر ذاالہ فری کی بدی کا حاصل بہت کر ببت تم ان کی بدی کا جواب حن سلوک اور فر ذاالہ فری حکیوں کے مقابلہ میں امھا بدلدو کے تو وہ لینے افعال تبیحہ سے دو کے اور فری کرنے ، آن کی عوادت و دشمنی محبت سے ، اور ان کا بغفن دوستی سے بدل جائے گا، اس قسم کے اقوال قرآن میں بجرات میں ،

شابت ہوگیاکہ قرآن کریم تمام علوم نقلیہ کا جا مع ہے ، خواہ وہ اصول ہوں یا فروع ، نیز اسس میں مختلفت و لاعل عقلیہ بیریمی جا بجا تبنیہ کافت پائی جاتی ہیں، اور گرا ہوں کارو برا ہیں قاطعت سے کیا گیا ہے ، جوآسان اور سسس ہونے شرع علاق

سله نیعنی ان کمابوں میں مبعد سمادی کہاجاتا ہے جیسے بائبل ۱۱ت

ته علامه سيوطي من الانعان مين قرآن كريم كي تمام اقسام ميعقلي ولا مل اور اس كومستنبط موف والعالم

يتصحفر فايات الات

ضرحیص ہیں ،

مَثلًا: آدُكُيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَ وَ الْآدَصِ إِنَّا وِرِعَلَى

" كياده ذات حبس في آسان وزين بيدا كة ، اسس بات بر قادر مهي كه ان جسيوں كودويارہ بيداكر دست ك

اِشْلُهُ: قُلُ تُنْحَيِثُهَا الْكَذِى اَنْشَاهَا اَقَالَ مَرَّةٍ ،

ر آیب فرا دیجے کہ ان رم وی رہ ای کو دہی ددد بارہ ، زند ہ کرسے گاحیں نے

المض بيلى مرتب بيداكيا مقاك

ہ اگراکسمان وز بین ہیں انٹریکے علاقہ اور معبو دمجستے توان دونوں کانطام دریم بریم بھا آ ،

امثلًا ، كَوْكَانَ وَيُنْهِمَا اللَّهَ قُولُواللَّهُ

ی شاعرے قرآن کے حق بس بالکل درست کہا ہے کہ سہ جَرِيْعُ الْعِلْمِ فِ الْعَثْرُ الْإِلْكُونَ تفاصرعته افهام السّرجال

قرآن كريم اتنى فرى صخيم كتاب بوسف اورمخ تمعت النوع کے علوم کا مجوب سر مرسے کے باو جو دیر کما ل اور خصوصتیت

ركصأ بيى كه اس كے مصامين اور مسطالب اور بسيا نان بيں نذكو تى اختىلات وتصادبے ،

ند تباین ونفاوت ،اگریرانسانی کلام بهونا تولازمی طور پراکسس کے بسیان میں تناقض اور آیات میں تعارض ہوتا ، اتنی برای اورطویل کماب اس قسم کی کمزوری سے خالی

نہیں ہوسکتی میکن جی بحد قرآن میں انسس تفاوت واختلات کا کوئی تمہی سنسا تمیہ نہیں یا یاجانا ،اس بیٹے ہم کوقر آن کے منجانب امتر ہونے کا برام ولیس ہوجا تا

ہے یہی بات نود قران کی آمیت ذیل میں کہی گئے ہے ،

ا ان آخرت سرموں کے دوبارہ زندہ ہو نے براہل عرب تعب کیا کرتے تھے اس کا جواث یا جا رہے ہا کے تام ہی علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقیس ان کس رسائی حاصل کرنے سے عاجزرہ جاتی اَلَايَتَكَ بَرُوْنَ الْفَرْلِانَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مَ اللهِ لَوَ جَدْدُوا فِينْهِ اِخْتِلاَ فَا كَيْنِبُرًا،

دوتو کیایہ لوگ قرآن بیں عور تہیں کرتے وادراگرید اسٹر کے سواکسی اور کی طرت سے ہوتا نوید لوگ اسس میں بہت اختلاف یاتے "

عے ہوں ویروں اسل میں بہت صوصیات بیان کی گئی ہیں اہنی کے بارے میں ایک اور قرآن کریم کی ہو سات صوصیات بیان کی گئی ہیں اہنی کے بارے میں ایک

، النَّذَكَ أَلْتَذِي مَى بَعَكُمُ البِّنْسَ فِي السَّكَمُونِ وَ اَلْاَ دُمِنِ ، "اس ِقِرَآن كو السس ذات نے أثار ہے جو اسمانوں اور زین میں چھیے ہوئے

سمید کو جانی ہے ''

کیوبتی اس قسم کی بلا عنت اور اسسوب عبب اور غیبی امورکی اطسلاع ، مختف النوع علوم برحادی بودا، اور باوجود اتنی برشی کمنا ب بون کے اختلات مختفت النوع علوم برحادی بودا، اور باوجود اتنی برشی کمنا ب بون اور بوسکتا ہے اسی فات سے صادر بوسکتا ہے اسی فات سے صادر بوسکتا ہے اسی فات سے صادر بھرسکہ علم سے حس کا علم اسقد رھمسہ گیر اور محبط بوکرا سمان وزیبی کاکوئی ذر ہ اس کے علم سے غائب اور با برد ہو،

## سم مطوب خصوصیت، بقاء دوام

قران کی ان کھو س کھو ہے ان اور اللہ تعالیٰ کا اسکی حفاظت کا هامن ہونا ہے، دوسے
باتی رہنا ،ادر تلاوت کیا جانا اور اللہ تعالیٰ کا اسکی حفاظت کا هامن ہونا ہے، دوسے
انسیا عظیم السلام کے معجد ات وقتی اور منگامی سے اپنے اپنے او قات میں ظاہر
ہوکر ختم ہو گئے ،آج ان کا کو بی کشان ان کا تاریخی صفحات کے سوا اور کہیں دستیاب
نہیں ہوسکتا ، اس کے برمکس قرآنی معج ، فزول کے وقت سے موبود ، وقد بک جس
کی مدت بارہ سکو اسی سال ہوتے ہیں ، اپنی اصلی حالت پر قائم ہے ، اور تمام لوگ

ئه بکداب تو پورے چھیوٹٹ ل ہو چکے ہیں ۱۳ نقی 404 آج بکراس کے معارضہ سے عاجزو قاهرہ، حالا بحداسس طویل عرصہ این ہر ملک میں اہل رہاں اور فقعا و بلغاء بجڑت ہوتے رہے جن میں اکثر بدوس معالمہ اور مخالف استہ مگریہ سدا بہار معجز وجوں کا توں موجو دہے ، اور انشاء استہ نعالی انا قیا م قیا من موجو درہے گا،

اس کے علاوہ جونکہ فران کریم کی ہرجھوٹی سے بھوٹی سورۃ مستقل طور پر معجزہ ہے بلکہ جھوٹی سورۃ کے بقسدر قرآن کا ہر جزومعجزہ ہے ، اس لیے تنہا قرآن کریم دو ہزارے نے ریادہ معجزات پرمشتل ہے ،

ا قرآن كريم كي فوين خصوصيت يه ب كد قرآن كريم كا بليط والا نه الوين خصوصيت يه ب كد قرآن كريم كا بليط والا نه الوين خصوصيت يه ب كد قرآن كريم كا بليط والا أس ك مسنف والا أس ك مسنف والا أس ك مسنف مرمز نبر نبيا كريم المساكريم المرمز نبر نبيا كريم المساكريم المرمز نبر نبيا كريم المرمز نبيا كريم كالمسلم كالمسلم

سے انسی اور محبت بڑھتی جاتی ہے ۔

وخيرجيس لا يُسكل حديثه

،س کے برعکس دوسرسے کلام خواہ سکتے ہی اعلیٰ در حسبہ سکے بلیخ کیوں نہوں ان کا ایک سے زیادہ بار نکوارکا نوں کو ناگوارا ور طبیعت کو گراں معسلوم ہونا ہے ، ایکن اس کا ادراک صرف ذوق سلیم رکھنے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں ،

بروا فی مرف اور ایس کے دسوین خصوصیت بر ہے کہ وہ دعوے اور دلیل کو مصوصیت بر ہے کہ وہ دعوے اور دلیل کو مصوصیت امام ہے میان کے سمجھتا ہو تو

بیک وقت ایک ہی کلام بیں دعوای اور دلیل دونوں کامقام اور نشان اس کے مغہوم اور شاری سیے یا اجاتا ہے ، لعنی اسسکی بلاغنٹ سے اس کے اعجازیر اور معانی سے اٹند کے امروشی اور و غیرے و سیدیر استدلال کرنا جاتا ہے ،

مله وه بهترین مصاحب اور بمنتبین ہے جس کی دلنتین بانوں سے کہی دل نہیں آکا آ ، بلدا سے جتی بانوں سے کہی دل نہیں آکا آ ، بلدا سے جتی باریر صاجلتے اتناہی اسس میں حسن وجمل بڑھتا ہے ۱۲ ت

منعلین اورطالبین سمے سنٹے اسس کا آسیانی اورسہولت کے ساتھ یاد ہوجانا ، آبت ذبل میں باری تعالی نے اس بھرکی طرف است رہ فراتے ہوئے کہاہے کہ :-

گیار ہویں خصوصیت حفظ فنران

وَلَفَكُ لَكُنَا اللَّهِ أَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ اللللللِّ

بنائج سرہبت ہی قلیل مرت میں کر عمرادر جھو سے بھو لے بچوں کا اس کو یادکرلیا ہر شخص دیکھ سکت ہے ، اس امت میں اس دور میں بھی حب کہ اسلام بہت ہی اسخطاط کی حالت سے گزر رہا ہے ، اکثر علاقوں میں ایک لاکھ سے زیادہ حفاظ الیسے یا بے جانے بی کہ پورے قرآن کریم کا اول سے آخر یک محض ان کی یا د داشت سے لکھا کی اور قلم بند کیا جان ممکن ہے ، اور کیا حجال ہے کہ اس میں ایک اعراب یا نقطم کا مجمی فرق ہوجا ہے ، جبر جا سیس کی الفاظ اور کلمات میں کمی بیشی یا تفاوت ، اس کے مافظ اتنی تعلد اس کے مرعکس سارے بوری کے مالک میں مجموعی طور یہ انجیل کے حافظ اتنی تعلد اس کے مرعکس سارے بوری کے دالک میں مجموعی طور یہ انجیل کے حافظ اتنی تعلد میں کہ مرعکس سارے بوری کے دالک میں مجموعی طور یہ انجیل کے حافظ اتنی تعلد میں اس کے برعکس سارے بوری کے دالک میں مجموعی طور یہ انجیل کے حافظ اتنی تعلد دور کا میں مجموعی طور یہ انجیل کے حافظ اتنی تعلد دور کیا جب

اس مے برعلس سارے بورب کے حالف ہیں جوعی طور پر اجیل کے حافظ اسی تعذر اس میں بہت بہت ہوعی طور پر اجیل کے حافظ اسی تعذر میں ہیں ہیں بہت بہت بہت ہیں ہیں بہت بہت بہت ہیں جب کہ اس کے سب اتھ بہت ہیں بہت بہت کہ اس کے سب اتھ بہت ہیں بائے اور وحشال اور وحشال اور وحشال اور وحشال اور وحشال اور مستعمل بین میں اور ان کی نوجہات علوم و فون اور صنعتوں کی جانب تین صدیوں سے بیش از بیش ہیں، برامتن محد بربر برسن سسبحا نہ تعالی کا کھ لا ہوا انعام ہے ،

بار ہو ین خصوصیت وہ خنیت اور ہیبت ہے جواسکی تلاوت کے وقت شننے والوں کے دلوں میں ببیا ہوتی ہے اور یڑھے والوں کے دل مسارد بنی ہے، حالانکی نیشیت

بار مهو من حصوصتیت خوندین نگیزی

اور ہیں ہے معانی مہیں طاری ہونی ہے جو قطعًا اسس کے معانی مہیں سمجھتے ، اور در ہیں ان کو کی ان کے ذہن رسائی یا سے میں ، جنا کیٹر دیکھا گیا ہے کہ بعض اوگ بہلی بار قران کریم کوسٹنگر شد تین تاثر کی بناء بید قبول اسلام پر مجبور ہو گئے ، اور اور لبعن لوگ بہلی بار قران کریم کوسٹنگر شد تین تاثر کی بناء بید قبول اسلام پر مجبور ہو گئے ، اور لبعن لوگ اگر جہدراس و فت مشرف ہاسسلام مذہوئے ، اگر مجبور سراجد ،

آسس کی کشش نے اسلام کا طوق اطاعت اُن گی گردنوں میں ڈال ہی دیا ،
سسٹ ناگیا ہے کہ کسی عب بی کا ایک قرآن تو ان کے پاسسے گزر ہوا ، عب اُنی کلام
پاک کوشن کے جب خود ہوگیا ، اور زارو قطار رونے نگا ،اسسے دوسے کا سبب پوچھا
گیا توکہا کہ کلام خواوندی کو مشنکر مجھ پر زبر دست ہیبنت اور نعشیت طاری ہوئی حبس نے مجھے و لادیا ،

رہی بہیں، بکدائس کے بعد شاہ جیش نے مذہب نفر انیت کے سنتر علماءکو بلاہ راست اس معالم کی تحقیق اور سن اهسیدہ کے سنتے فدمت بنوی میں بھیجا بھٹو ملی اللہ علمیہ وسل اللہ علمیہ وسل معالم کی تحقیق اور سن اس معالم برایہ صلی اللہ علمیہ وسل معالم برایہ رویت و باقی ہو سے ماہ ان کے سامن ہو گئے، اپنی بزرگوں کی شان میں یہ آیا ست رویت و بین میں یہ آیا ست بازل ہو بین ہو

وَإَذَا سَبِعُوامَا ٱنْزِلَ إِلَى السَّهُولِ تَرَعَلَ اَعُيْنَهُمُ تَفِيْهِنَ مِنَ اللَّذَهُ عِ مِمَّا عَرَفُو امِنَ الْحَقِّ كَفُوْنُ دَبَّنَ الْمَسَنَّ الْمَسْتَ ا فَاكُنْنُهُ نَا مَعَ الشَّهِ فِي يُنَ ط

رّجہ: ﴿ اور حبب یہ دُک رسولؓ پر اُڑل ہوسنے و اسے کام کوشننے ہیں تو تم د کیھو گے کہ ان کی اُنھیں پی سٹنا سی کی وجہ سے آ نسوڈ رسے لبر پرنہیں ، وہ کہتے ہیں کہ لے ہمائے یر ور دگار! ہم ایمان ہے تستے ، اس سلنے ہمیں بھی دمچڑکی ، تصدیق کرٹیوالوں ہر کھھ لیجے ج

کے نیز کیاشی کے قرآن شنے کے بعد کہا کہ یہ کلام اور موسی آیر الزل ہوسنے والا کلام ایک ہی ڈیوٹ سے انکے ہیں ، دواہ احد عن ام سلمدرم فی صریت طویل رجمع الفوائد ص ۲۲ مج ۲ ی

كه معزت عليت دبن عباكس كي تفسير كم مطابق . (د يجيعة تفسير كمبير ص ٢٣٩، ج٣

اسی طرح است قبل ہم جبیر بن مطعم رصنی الله عمد ابن مغفع ، تجنی بن صلم ، غزالی کے دافعات اور ان کی سلسلے بیں مطم ، غزالی کے دافعات اور ان کی سلسلے بیں بیان کریم کی حقانیت کے سلسلے بیں بیان کریم کی حقانیت کے سلسلے بیں بیان کریم کی حقانیت سے سلم

قاضی اورالشرشوستری نے اپئی تفسیریں کا جائے کہ علام علی القوش بی عبر ای وقت مادرالشرسے روم کی جائب روانہ ہونے گئے ، تو ان کی خدمت میں ایک بہودی علم اسلام کی تحقیق کے لئے آیا ، اور علام ہوصوف سے برابر ایک میسنے تک مناظرہ کر تاریا ، اور ان کے دلائل میں سے کسی دلیل کو تسب ہیں گیا ، اتفاق سے ایک روز وہ یہودی علامہ موصوف کی خدمت میں علی الفتباح حاضر ہوا ، اس وقت علائمہ موصوف اپنے مکان کی جھت بر قرآن کریم کی تلادت میں مصروف سے ، اگرچہ علائمہ کی آواز نہا میت ہی بھون تی ما اور قرآن کی جھت بر قرآن کریم کی تلادت میں مصروف سے ، اگرچہ علائمہ داخل ہوا ، اور قرآن سے اور قرآن سے اس کے کا نول میں پڑے ، اس کا قلب بے اختیار ہوگیا اور قرآن سے اس کے دل میں اپنی بھی بیبیا کرلی ، علام مروسوف کے پاس بہو پیخت اور قرآن سے اس کے دل میں اپنی بھی بیبیا کرلی ، علام مروسوف کے پاس بہو پیخت میں آپ زیادہ کر در وا نہ بر مکروہ اور کھون تی ہو گئی ہیں آپ زیادہ کردہ اور کھون تا میں اور قرآن ہوں ہی میں بیٹ کے در وا نہ بر مکروہ اور کھون تھی ، اس کے در وا نہ بر میر کھون ہی بر سے بر کھون ہی میں ہو گیا ، میرے قلب کو اپنی شدت میں ہو گیا ، ایس کے در وا نہ بر بر کھون ہی بر سے خرکہ دار کو اپنی شدت میں ہو گیا ، ان مجھون کو اس کے در می ہونے کا لوں میں بڑے میں میں ہو گیا ، کہنے دی کا دور کا دی ہون کہ ایس کے در وا نہ بر بہر کھون ہی میں ہو گیا ، میرے قلب کو اپنی شدت میں ہو گیا ، میں ہو کھون کو میں ہو کھون کو میں ہو کھون ہون کی کہ میں ہو گیا ، اس کے در کا ہونی ہو گیا ، اس کے در کا ہونی ہو گیا ، اس کے در کی ہونے کا لوت کی ہونے کو در کہ ہونے کا در کہ کو کو کھون کی کو کھون کی کو کھون کی کھون کو کھون کو کھون کو کھون کی کھون کو کھون کر کھون کو کھون کے کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کے کھون کی کھون کے کھون کو کھون کو کھون کی کھون کو کھون کو کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کھون کو کھون کی کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کھون کے کھون کے کھون کو کھون کے کھون کے کھون کھون کے کھون کو کھون کے کھون

ان واقعات سے ما بت ہواکہ قرآن کریم مجز ہ ہے، آور کلام خلاوندی ہے اور کالم خلاوندی ہے اور کیوں نہو ہو جب کہ کسی کلام کی خوبصورتی اور اجھائی بین دہوہ سے ہواکرتی ہے ، لین اور اجھائی بین دہوہ سے ہواکرتی ہے ، لین اس کے مضابین لین کے انفاظ فصبح ہوں ، اسکی نزینب و تالیف پسندیدہ ہو ، اس کے مضابین پاکیزہ ہوں ، یہ بینوں ہین میں فرآن کرتم میں بلاست موجود ہیں ،

© رصفه الکے حاتیب برصفحاً منده ،

# خاتمه، تنرمفيد باتنر المنازق ان يك على

اس فضل کو تین فوائد کے بیان پرختم کرتے ہیں،اقال پرکہ مضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلے کہ با عنت والامعجز ہ عطا کئے جانے کی وحب ہیں ہے کہ عام طورسے انب باء علیہ ماسلام کواس جنس سے معجز ہے عطا کئے جاتے ہیں ہواکس زمانہ میں ترتی پر بہو ، کیو بکہ وہ لوگ اس کے سبب سے اعلی درجے تک پہنچ جاتے ہیں، اُن کو یہ اصاکس مہوجا تاہے کہ اس فن میں وہ اگری حدکونسی ہے ، جہاں ،ک انسانی رسائی ممکن ہے ، بہر جب لوگ کسی کواس حدسے نکلا ہوا باتے میں توسم میں ایسے میں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیم جب لوگ کسی کواس حدسے نکلا ہوا باتے میں توسم میں ایسے میں کہ یہ انسانی فعل نہیں ہے ، بیکہ منجا بن اللہ ہے ،

مبیاکہ وسی علیہ السلام کے زمانے بین مسیح اورجاد و کازور تضا۔ اور لوگ اس بین کمال پیباکہ موسی علیہ السلام کے زمانے بین مسیح اور جاد و کازور تضا، جاد و کی آخری اس بین کمال پیباکر سنے بنظے ، ماہر جاد دگروں نے اس حقیقت کو پالیا تظا، جاد و کی آخری صدہ تخدیل ، ہے ، لیعنی ایک بے اصل چیز کا نظر آنا ، جس کا حاصل نظر بندی ہے اس معنوی جادو سے سان ان موسی ہی لاتھی کو ارد ہا بنا ہوا دیکھا جو آن کے مصنوی جادو سے سان کو نگل رہا تھا، اُن کو یفنین آگیا کہ یہ حرسے ہے خارج اور منجا نیا دی ترمیم ہے ،

انتیجریے کروہ لوگ ابھان ہے آئے ،

رصفی گذشته کے حاشیے که فاضی فی انتیات سری ، شیعه کے مشہور عالم، لاہو میں شاہ اکبر نے قاضی نیا اسلام سے مشہور عالم، لاہو میں شاہ اکبر نے قاضی نیا اسلام بیر جہ انگیر نے قدل کا دیا بدائش میں اعلی علی مناسلام ، شیعه مصرات المضی شہدی الن کی تعرب المحامل کیا ، ہیر قسیطنطنیہ آسکیم ، خاص طور سے رہا صفی علیم میں مشہور ہیں ، طوس کی تجربید المحام برا بھی مشرو معروف ہے ، وفات سے ما ما تھی

اس کے برعکس فرعون ہج بکھ اسس فن کا اہر اور کا مل نہ نظا، اس لئے اسس نے اس معجزہ کو بھی پر سست سے رہ خیال کیا، صرف اس قدر فرق محسوسس کیا کہ جا دولروں کے جا دوست

موسنی علیہ الساہم کا بادور ااور عنظیم ہے،

اسی طری تطفرت علی علمی ملی ملی ملی ملی کے دور میں فن طب کا ل کے نقطر بر بہتری ہیں کا اسک نقطر بر بہتری ہیں کا اسکا میں اہل زمانہ کمال نے برآ لرت اور اسس کی آنر بی سر تک بہتر رخ جانے مستح ، مہم حیب ایمنوں نے عمیلی علیہ است کا مردوں کو زندہ کر دیے اور کو مہدوں کو زندہ کر دیے اور کو مہدوں

کو تندرست کر دینے ولیے محیرالعقول کارناہے 'مشاہر ہ کیے ، تو اپنے کمال نن سے اُٹوں' نے اندازہ کر لیا کہ آگستیں بک فن طب کی رسبائی نہیں ہوسکتی ، اہلے ڈا یہ منجا نب السّٰہ

اسی صفورصی استرعلی دستم کے عہد مبارک میں زبان دانی اور فصاحت
وبلا فن کاعود ج تفا ، چنا بحن روگ اس میں کمال پیداکر کے ایک دوسرے کومقالی
کا چیلنج دیتے تھے ، بلکہ یہ چیزان کے لیع سریام فخر د مبا اس شار کی جاتی تھیں کہنا تھے
اسی سلط میں وہ ساملی مشہو قصیدے خانۂ کعبہ میں محف اسی لیئے دیگائے گئے تھے ،
کہ ان کا کوئی معارف نہ نہیں کرسکتا ،اوراگر کسی میں طاقت ہے تو ان کا جواب لکھ کر
یہاں کو بیناں کرد سے ، پھر حب صفور صلی انشد علیہ وسلم نے الیا بلیغ کلام
بہتن کیا، جس نے تمام بلغاء کو اکس کے معارف نہ سے عاجز کر دیا ، تو چو نکہ وہ لوگ
بایا ، تو لیتین کر دیا کہ یہ انسانی کلام مہیں ہے بلا عنت کو اصفوں نے اکسی مرز

ک اہنی قعیدوں کو المعکِقاکش الستنجعک سکہاجاناہے، زوز نی نے اپنی نزح میں یردایت نقل کی ہے کہ ان قعیدوں کو خان کعبر میں اس غرض سے شکایا گیا تھاکہ کسی میں بہت ہوتو آئی کے مقابلے کے قعیدسے کہہ کرلائے ۱۲ نغی

# فران كريم ايمه م كيون نازل بنيس بواج

قرآن كريم كانزه ل تقور ى تقورى مقدار من كريسي الحريب بوكر تنيس الريس بوا، سنام قرآن ایک دم نازل منبس بوا ، اس کی میند وجوه میں :-

يتضور صلى الشرعلب وسلم جيزي يره عقد يقف اس الح أكر \_ را قرآن ایک دم نازل بونا تواند *هیشه مطا*که آنی اس کوصبط اور محفوظ نرکسکی

كر المكانات محقر ، كانات محقر ،

-اگرقرآن کریم بودا ایک دم ازل بوتا توممکن مضاکه آیپ مکھے ہوئے براعتما دكرية اور بادكري بين بورا استام مذبوتا ، اسب حبب كه الترتعالي في مقولاً ازل کیا توبسپولت اسس کو محفوظ کرلیا ، اور منسام آمرتن کے لیے حفظ کی سنت

حاری ہوگئی،

۔ پورا فرآن ایک دم نازل مہوسنے کی صورست بیں اگرسے اسے اسکام ے بارنازل ہونے تو مخلوق سے سے دشواری اور گرانی بید ہو ماتی ہ تقوٹرا تھوٹرا نازل ہونے کی وحسبہ سے احکام تھیں تھوٹر سے تھوٹسے نازل ہوستے سے ان کا محمل اُمنٹ کے سلتے اُ سان ہوگیا ،ایک صحابی سے منقول ہے کہ الترتعالی ہم پربڑاا حسان وکرم ہے ، ورنہم ہوگ منٹرک سکتے ، اگر <del>حصنورصلی انڈ علیوس کم</del> سارا قرآن ایک دم کے آئے تو جارکسے ملتے برا دشوار بوجا تا عادراسلام قبول كرسنے كى ممت نه بہوتى ، بلكه است داء بي<del>ن تصنورصلى ان عليه وسسلم</del>سنے ہم كومرون توحید کی دعوت دی ، حب ہم نے اسس کو قبول کر بیا اور ایان کی دعوت اور اس

کی سشیرینی کا ذائغہ چکھ لیا، تو اسسے بعد آہستہ ہسنہ بھا ماحکام ایک ایک قبول كرت يط كيم اليب نك كد دين كامل اور عمل بوكيا ، -جب آب وقا فوقاً جرثیل علیالسلام سے الماقسے کرنے توان کے بار بآر کنے سے کیے دل کو تقویت حاصل ہوتی ، حب کی وجہ سے اپنے فرلھنہ جہلے کی اداعیگی میں آب مضبوطی کے سب تھ مستعدر ہے ، اور جومشقیس نبون گازمہ ہیں ان برصبركرف اورقوم كى ايرا رسسانى برنابت قدم رسين بين بختر سے . \_\_\_جب باوجود محقورًا محمورًا الرل موسف کے اس می اعجب آز کی مستسرالکط

لَیْنَ توامسس کامعجزہ اٹا بت ہوگیا ،کیذ کواگر لوگ اس کے معارصنہ میہ قادر ہونے ۔ توبڑی اسانی کے ساتھ منفوٹری مقندار میں نازل سندہ <u>منصتے کے</u> برابر کوئی کلام

قرآن كريم ان كے اعتراصات اور وجودہ زمانے ميں بيس آنے واسے واقتعات کے مطابق نازل ہو: نارہتا تھا ،اکٹسسے یقے پران کی بصیرت میں ترقی ادر ا منا فه بوجا تاسخا کیونکه ،اس صورت میں قرآنی فصاحت کے سسا بھے غیبی امورکی طسلاع اور بهیشینگون مجی شامل بوتی جاتی تحقی ،

- قرآن کریم حبب تھوڑی مقوڑی مقدار میں نازل ہوتا، اور آدھے مصنور کی آنٹر علیہ وسلم کے اس کے معارضہ کا چبلنج منزوع ہی ہے دیا مقا ، لوگویا آ<u>ث</u> نے قرآن کے ہر ہر تجزو کے بارے میں ستقل چیلیج کیا ، حبب وہ لوگ ایک ایک مجزو معارسفے سے عاجز اُ کیے تو سارسے قرآن کے معارضہ سے ان کا عاجز ہونا بریج او للمعلوم ہوگیا، اسسطرح لوگوں کانفسِ معارض۔ سے عاجز ہوجانا قطعی ثابت

ہوگا ،

۔التراور انسس کے نبیوں کے درمیان سغا رہٹ کامنصب ایمعنظم<sup>اشا</sup>ن اور حبيل الفندرعبده ہے اب اگر قرآن كريم ايك دم نازل موتا تو تحب ريل علىسترام سعاس منصب اور مهسك دسك سرن سع محروم بوجان كااحمال

ظہارا بی طددوم باب بیخم سخفا ، قرآن کے مقور ٹی مقور ٹی مقدار میں ازل ہونے کی وسوب سے جرییل علیہالستالام م کے گئے پہر شرف یا تی رہا ،

### زر فران کےمضابین میں نکرارکبوں ہے ہ

قرآن كريم مين ستُله توحيد، احوال قيامت، اورا نبياء عليهم اسسلام كے واقعا کابیان متعدد مقامات پر بار با را *مسطیح آ*یاست ۱۰ بل عربب عام طور پرمشرک ۱ ور بت پرست سننے ،ان بمٹ ام چیزوں کے منکر شنے ،ابل عجم بیں سسے بعض اقوام سیسے <u>۔ وست آن و چین کے بوگ اور آئش برست آبل و ب</u> ہی کی طرح مبت برست اورمشرک شخے ،آور ان باتق کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح کھنے ،اورلجن توہیں جسے عبیمانی ان اسٹ یا وکے اعتقاد میں افراط و تفرلط میں مبست ملا بھتے ، اکسس لئے ال معناً بين كى تنحفين و ماكيد كه سلط مسائلَ نوحيد ومعاد دغيره كو باربار يجرُّت بیان کیاگیا، بیغمبروں کے واقعات بار باربیان کئے جانے کے اور بھی اسسیاب ہیں ہ مثلاً ، بونك قرآن كريم كا اعجاز بلاغت ك لعاظ ست كيم منفا ، اور السس ببهوست بھی معارصتْ۔مطلوب تفاہ اس لئے مقص کو مختلف ہیرالیں اور عبارتوں میں بان کیاگیاہے، اختصاراور تطویل کے اعتبارسے سرعبارت دوسری سے مختلف ہونے کے با وجود بلاحنت کے اعلی معیار پرسپوری ہوئی ہے ، تاکہ علوم ہرجائے کہ یہ انسانی کلام بہیں ہے ،کیو بحہ الیاکر البغاء کے نزدیک انسانی طاقت ، اور تدرست سے خارج ہے ، دوسرے برکہ ان کو یہ کھنے کی گنجاشش مفی کہ جوفھیں الفاظ اس فقے كے مناسب شخصے ،ان كو آپ اسستهال فر چكے ہيں ، اور اب دوسرے الفاظ اسْنَ يان المنهن مب ، يا يه كه سربليخ كاطراقيه دوسرت بليغ طريق كم مفالف موامات ، بعض اگرطویل عبارت پر قادر ہوتے میں قودوسرے صرف مختصر عبارت بر قدرت

ر کھنے ہیں ،اس لئے کسی ابک توع بر فادر نہ ہونے سے یہ لازم مہیں آ نا کہ وہ دومری نوع بر بھی قادر مذہ میں ہے ،

یابہ کہہ سکتے کے واقعات اورقصص کے بیان کرنے میں بلاغت کا دائرہ تنگ ہے اور آپ کو اگر ایک آوہ مرتبہ قصص کے بیان کرنے پر قدرت ہوگئ تو تو یہ محض بخت واتفاق ہے ، لیکن حب قصص کا بیان اختصار و تعلویل کی رعایت کے ساتھ بار بار واتو گذر شہ تنظیم وسلم قوم کی ایڈا رسانی کی وجہ سے ننگ ل تیسرے بیکہ صنورصلی الشرعلیہ وسلم قوم کی ایڈا رسانی کی وجہ سے ننگ ل ہوتے تنے ، چنا کی تھا گا شانہ نے آیت « و کفت کہ نعت کی آتک گئی آتک کی میں اس کے اس و قت کے واقعات میں سے کوئی واقعات بیان می واقعات میں میں کوئی واقعات بیان فراتے میں جو صنور صلی الشرعلیہ وسلم کے اس و قت کے حسب حال ہوتا ہے فراتے جائے ہیں جو صنور صلی الشرعلیہ وسلم کے اس و قت کے حسب حال ہوتا ہے تاکہ صنور صلی التہ علیہ وارتستی حاصل ہو ا ہے تا کہ صنور صلی التہ علیہ وسلم کی واقعات میں سے کوئی واقعات میں اس خوان کی جا نب تاکہ صنور صلی التہ مالیہ و سالم کو و مجمعی اور تستی حاصل ہو ، چنا کہنہ اسی عزمن کی جا نب تاکہ صنور صلی التہ دو اللہ و سالم کی و اس و قت کے حسب حال ہوتا ہے تا کہت ذیل میں اسٹ ارہ و فرا یا گیا ہے :

وَ حَكُلَةُ الْقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْهَاءِ السَّاسِلِ مَا اَنْتَاتَ دِهِ فُوْادَكَ وَكَا السَّاسِلِ مَا اَنْتَ بِهِ فُوَادَكَ وَكَا السَّاسِلِ مَا اَنْتَ بِهِ فُوَادَكَ وَكَا الْكُونَ وَ الْمُحَنَّ وَمُوْعِظَةً وَيَذِ حَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

پوسنے یہ کمسلانوں کو کفائے ما تقوں ایذاءاور تکلیف بیہ بنی ہی دمتی تھی ،
اس سے بادی تعالی ایسے ہرمو قع بیکوئی مذکوئی وقت کے مناسب حال ذکر کرنے نے
میں کیونکہ بیہ لوں کے داقعات بیجولوں کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں ،

ا اور ہم جانتے ہیں کدان دکفار ) کی با توں سے آبیہ کا دل تنگ ہوتا ہے ؟

ارالی طردوم باب بیم پابخیں میکر کہجی ایک ہی واقعہ متعدد مقائن برمشنمل ہونا ہے ، ضمناایک ایک مقام پر اسکے ذکرکرنے سے اگر ،یک حقیقت مقصود ً ابیان ہے اور دوسری صنب اور دوسری منب اور دوسری صنب اور میں ، اور میس ای منب ای منب ای منب ای منب اور میس ای منب اور میس ای منب ای منب ای منب ای منب اور میس اور میس ای منب اور میس حقیقت صنمنی بن جاتی ہے :



#### دوسری فصل —

#### برسم فران برعبیهانی علماء کے اعتراضا فران برعبیهانی علماء کے اعتراضا

پېرلا اعتراض د ران کی بلاغنت پر

عیبائی علماء قرآن کریم پرمہب اعترام یہ کرتے ہیں کہ یہ بات تسئیم نہیں کی جاسکتی کرقر آن کریم بلاعنت کے اس انہائی معیار پر بہنچا ہوا ہے جوانسانی وسترس سے باہرہے ، اور آگر اس کو مان کھی لیا جاشے نب کھی بیا عجاز کی نا قص دلیل ہے ، کینے اس کی بہجان اور سننا خت صرف وہی شخص کرسکتا ہے حسب کو عردی زبان اور العنت عرب کی بوری مہارت ہو ،

ولا تُل ب السس كو ثابت كياجا جيكاب،

ربی به بات که اس کی شناخت صرف و ہی کرسسکتا ہے جس کوع بی زبان کی کا مل مہارت ہو ، سوبہ درست ہے ، لیکن اسسے ان کا مدعا ہر گزانا بن مذہ ہوگا کیؤی کے معرف بنا ، اور فاحر کرسنے کے لئے تھا ، اور ان کا عاحب نہ ہو کا کیؤی یہ معجزہ بلغا ، اور فصحاء کو عاجم اور فاصر کرسنے کے لئے تھا ، اور ان کا عاجب نہ ہو نا اثابت ہوچکا ، مذھرف یہ کہ وہ معارض ہے رہیں کرسکے ، بلکہ اپنی عاجزی کا اعتراف کھی کیا ، امل زبان نے ارکی میٹ ناخت اپنے سیلنے سے کی ہیں ، اور علماء نے علوم

بلاعنت اور اسب البيب كلام كي مهارت سي اس كو بيجانا،

اب سے عوام نوا مہوں سنے لاکھوں امل زبان اور علماء کی شہادت سے یہ بات معلوم کر بی ، اله اس کا معجزہ ہونا یقیب نیا نیا بت ہوگیا ، اور یہ دلیل کا مل دلیل ہے ، ادر یہ چیز ان اسباب میں سے ایک دلیل ہے ، ادر یہ چیز ان اسباب میں سے ایک

ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرآن الترکا کلامے،

ادھرسلمان بہ دعوی کب کرتے ہیں کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا سبب صرف اس کا بلنغ ہو ناہی ہے ، بلکہ ان کا دعولی توبیت کہ بلا غنت مجی قرآن کے کلام اللی ہونے کے بلے سنسار اسباب بیں سے ایک سبب ہے ، اور قرآن کرماس لحاظ سے مبخلہ مہت سے معجزات کے صفور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور اس کا معجزہ ہونا آج سمجی لاکھوں ایل زبان اور ماہر بین بلاغت کے نز دبک عیاں ہے ، اور مخالفین کا عاجز و قاصر ہونا نظم و رمعجزہ کے وقت سے موبود ہ ذیار عیاں ہے ، اور مخالفین کا عاجز و قاصر ہونا تھوں دیکھ سکنا ہے ، جب کہ ایک ھزار دسواسی سال کی طویل مرت ہوجی ہے ،

بنرفض ادّل کی دو سری خصوصیت میں یہ بات معلوم ہو یکی ہے کہ نظام کا کافول باطسل اور مردو د ہے ، معتزلہ کے پیشوا آبوموسلی مزددار کایہ فول بھی نظام کے قول کی طرح مردو دہنے کہ ' لوگوں کو اس قسم کے نفیسے و بلیغ قرآن بنانے کی قرارت میری اس سم علام میں شخص کی دلوان اور انگا میٹنل میں سام میاری اور کی دار

ہے ' اس کے علاوہ بیشخص ایک دلوانداور پا گل منفا ، حب کے دماع پر کر رہ

244 ریا صنت کی وجرسے خمست کی خالب آگئ کھنی ،اس کے نتیجے میں اکھنٹیم کی بہت سی ہزیانی اور دلوا ننگی کی باتیں اسسنے کی ہیں ، مثلاً ایک جگہ بوں کہتا ہے کہ «خداجو<del>ٹ</del> بوسلنے اورنطسسلم کرسنے پر فادرست ،اور اگر وہ ایساکرسے شب مہی وہ خدا ہوگا مگرچیوا اورظالم ؛ دوسری جگه کهاب که وشخص بادست وسے تعلق رکھے گا وہ کافرہے ،نہ خودكسى كادارت بن سحاب اورىداس كاكونى وارت بوكا، رهی به بانت که وه تمام ک بس بود دسری ز بانوں بیں معیاری بلاغنت رکھنی ہں ان کوہمی کلام آہی ماننا پڑے کا ، سویہ بات نا قابل تسسیم ہے ، اس سنے کہان

كمَّا بوں كا بلاعنت شكے اس اعلیٰ مرتمب، بير بہنے جا نا اُن دبحرہ لئے مطابق ٹا بہت بہیں ہواجن کا بیان فضل اوّل کے امراق ب و دوم میں گذر جیکا ہے ، اور ند ان کے مصنعین کی جانب سے اعجاز کا دعوائی کیا گیا ہے ، شاکسس زبان کے قصحاء ہیان ے معارضے ما جسب زیوے می میم تیمی گرکوئی شخص ان کنا ہوں کی نسبست اس قسم کا دیجای کرسے تو است کے ذہتے اس کا ثبوت دینا ہو گا ، بھراگروہ ٹا بست ذکرسکے توا*مشنسیم کے* باطل دیجیسے سے احتراز حزوری ہے، اس کے علاوہ رف لعص عیسا ٹیوں کا ان کٹا بوں کے متعلق بہرشتہادت دینا کہ ان زبانو ں میں یہ کتا بیں بلاغنت کے اسی معیار بربہو کنی ہو ہ<sup>ے</sup> ہیں جس معیار برع<sub>ر</sub>بی زبان مسہیں کے مینی بن مبسیح ابو موسکی مزدار (م مستقلم ع) منهایت غالی قسم مے معتزلہ میں سے ہیں، بے انہا ورکان کی بناء پر اس کے دماع برخشکی کالب آگئ محتی ، قرآن کے مغلوق مونے پر اکسس کاء تفاو اس قد<u>ر شد</u> پرتشا ةَ إِنْ كُوقديم ا ننے ما اوں كو كافركتِ متھا ، يہاں تک كەعلام پست برستانی نے نقل كيا ہے كہ ايک مرتب، كو ذسطحود ابراسیم سسندھی م نے است پوچھا کر وے زین پر لیسے والوں کے ارسے بی تھا راکیا خیال ہے و کہنے دگا کہ سب کافریس ابرا ہیم نے کماکہ بنرہ طرا اجنت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام آسسماؤں اور زمین کی کی وسعت رکھتی ہے ، پھرکیا امس میں حریث تم اور بھا رہے سابھی رہیں گئے ؟ اس پروہ کھسیانا ہو كيا ، دالمل والمخل للشهرستاني، صهوي ا

سكه طاحظه موالملل والنخل الشيرستاني ص ٩٣ ج ادَّل ، قابروسش ١٩٠ ع ،

قرآن کریم ہے، قابلِ سنبیم مہر سکتا، اس سنے کہ چونکہ یہ لوگ تو داہل زبان نہیں ا ہیں اس سنے نہ تو دوسری زبان کی تذکیرو تا نیٹ میں ، مفرد تشنیہ جمعے میں استسیاز کرسکتے ہیں ، نہ رفوع وسنصوب و مجرور بیں تمیز کرسکتے ہیں ، جہ جا شکہ زیادہ بلیخ اور کم بلیغ میں تمیز کرنا ، اور یہ استسیاز نذکر ناع بی زبان کے ساتھ ہی مخصوص ہنیں بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کسی زبان میں بھی ، عبر انی ہویا یونانی، سریانی ہویا

لاطینی ان کو بیمهارت حاصل نہیں ہوسکتی ،
اوراسس استیاز دکرنے کا منشاء ان کی زبان کی تنگ وامنی ، بالخصوص انگربزوں کا تو یہی حال ہے ،کیونکہ بیر بھی اپنی تنگ دامنی میں عیسا بیٹوں کے ساتھ اشر کیلئے ہیں البہ عام عیسا بیٹوں سے بیلوگ ایک خصوصیت میں ممتاز ہیں ،اور وہ یہ کہ یہ لوگ تسی دوسری زبان کے چندگنتی کے الفاظ سے واقعت ہوجانے کے بعد اپنے بارے میں یہ گمان کر لیلئے ہیں کہ ہم اس زبان کے ماہر ہوگئے ہیں ،اورکسی علم کے جندسائل کے جان لیلئے کے بعد اپنے کو اسس علم کے علما ومیں شمار کرنے لگئے ہیں ،ان کی اس عادب بدیر لونا فی اور فرانسیسی حضرات مجمی اعتزا من دطعن کرتے ہیں کہ ہم اس نہیں اور انسیسی حضرات مجمی اعتزا من دطعن کرتے ہیں کہ ہم اس کی علما ومیں شمار کرنے بیگ

ہمارے پہلے دعوے کا سٹ ہو یہ ہے کہ شام کے بڑے ہا دری سسرکیس مارونی نے استقت اعظم اربانوس ہشم کی اجازت سے بہرت سے یا در یوری را بہوں ماد انٹریزی زبان ہیں مخلف اصنات ( SEE N.DERS) کے لئے بانعوم ایک ہی تیم

کے صیغے ہیں،اس کے برخلات عربی میں ہر کیک کے لئے الگ ہے عدد (NUN BER) کے لیاظ سے انگریزی میں کلے کی دوقت ہیں ہی، مفرد SiNGULAR اور جمع PLURAL اور جمع

ے برخلات عربی میں ان دونوں کے علاوہ تثنیہ ۱۵۵ کے لئے بھی انگ صینہ ہے ، یہ تو بنیادی

تله آدبالوس بہتم ( ۱۱۱۷ ۱۹۸۸ ) شریق سے ۱۳۲۳ کے تک پوپ رہا ہے ، یہ وہی لاپ رہا ہے ، یہ وہی ہوپ رہا ہے ، یہ وہی پوپ رہا نہا ، اس تعنی وہی ہوپ رہا نہا ہوپ رہا تعنی وہی ہوپ رہا نہا ، اس تعنی وہی ہوپ رہا نہا ہوپ رہا تعنی وہی ہوپ رہا تعنی وہی ہوپ رہا تھی اور اس تعنی وہی ہوپ رہا تھی ہوپ رہا تھی ہوپ رہا تعنی ہوپ رہا تھی ہوپ رہا تھی ہوپ رہا ہوپ رہا تھی ہوپ رہ تھی ہوپ رہا تھی ہوپ رہا تھی ہوپ رہ تھی ہوپ رہا تھی

علماء اور حبرانی یونانی عربی زبان سے برط صابنے واسے اسا تذہ کو اس غرص سے جمع کیا کہ یہ لوگ اس موری ترحمبسے کی اصلاح کریں جسبے شمار اغلاطسے بھارہ اور بہت سے مضامین سے خالی ہے ،ان لوگوںنے مشاہلیۃ میں اکسین کسے میں بڑی محنت اورجانفشانی کے بعداس میں اصلاح کی ، نبکن ج بحکہ باوجود اصسدلاح تام کے ان کے ترجوں میں مہنت سی خامیاں عبیبا ٹیو ں کی روایتی خصدلت کے مطابق باتی رہ گھٹی س لے ترجیسے معدمہ میں اکھوں نے معذرت سپیش کی ہے ، ہیں المس مقدمہ سے بعینہ ان کی عبارت اور الفاظ میں ان کی معذرت نقل کرتا ہوں، وہ یہ ہے : د تم اسس نغل بی بہت سی پیڑیں الیبی پاؤگے ہو عام فوا بین معنت کے خلاف ہونگ مثلاً موسّت کے عوم میں مذکر اورجع کی جگہ خرد اور شندیر کی بجائے جمع اورزیر کی حكم بيش اوراسم مين نفسب اور فعل مين جزم ، حركات كي حكر حروت كي زيادتي وغيرو وغیروان تمام با توں کا سبب عیسا یو ں کی زبان کی سسادگی ہے اوراس طرح اسفوں نے زبان کی ایک محفوص قتم بنالی ہے ، یہ بات صرف عود بی زبان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلک لاطینی اور ہونانی عبرانی زبانوں میں بھی اسب یاء اور رسولوں نے اور ان کے اکابراور بڑوں نے لفات اور الفاظ بی اکسس فتم کا تفافل برناسيه ،وج أسكى يه مع كرد وح القدمس كا يرمنشاء كيمي نبي بوا، كه كلام البی كو ا ن صرودا در پا بندیوں سے سساننہ جکادیا جلستے ہو تخری تواعد نے نگائی ہیں، اسی سلتے اکسینی ہمارسے سامنے خدائی امرار کو بغیرفعدا حت و بلاعنت کے پیش کیا "

دوسرے دعوے پریہشہادت موجود ہے کہمشہورسیاح الوطالبخان نے فارسی زبان میں ایک کتاب مسرالطالبی تصنیفت کی ہے ، اسس میں اس نے اپنا سفر نامہ نکھا ہے ، اور مختلف مالک کی سیاحت میں جوحالات آس نے ویجھے ان کو قلم بند کیا ہے ، انگلہ میں فالوں کی نوبیاں اور عیب بھی اسی سلم میں شمارکرائے قلم بند کیا ہے ، انگلہ میں شمارکرائے ہیں ، اکسس کی کتاب سے آتھویں عیب کا ترجمہ کرے نقل کرنا ہوں ، کیونکہ اس

موقع پراسی کی منزورت ہے ، وہ کہنا ہے کہ :

مسی بعد کہتا ہے کہ:

" لندن بن اس قسم کی بہت سی کت بین جمع ہوگئی ہیں کہ اب کھے زمانے کے بعدامِلِ می کے کی بعدامِلِ می کے کا بیرا بی کی کتا ہوں کا بیرا ننا مشکل ہوجا ہے گا "

رہی ان لوگوں کی بربان کہ باطل مضامین اور قبیح مقاصد کو بھی فقیہ و بلیغ عبارت اور الغاظ میں اداکیا جاسے ، اس سے الیا کلام بھی کلام الہی ہونا چاہئے ، سویداعتراض قرآن کریم پر ہرگزوار د نہیں ہوسکتا، اس سے کہ فرآن سی میٹر وع سے اخریک حسب ذیل ست نئیس مضامین سے بیان سے بھرابواہے ، اس کی کوئی طویل آئیت الیسی نہائیں گے جو آن مصنامین میں سے کہی معنمون سے خالی ہو،

فرآن کریم کے مصامین ،۔

ا نسرای صفای صفایت کا ملہ و کمالیہ ، اس کا واحد ہونا ، فذیم وارکی ہونا ، ابرتی اور قادر ہونا ، عالم وسیمتع وبھیر ہونا ، مشکل محکیم و خبیر ہونا ، خاتق السماؤت و الاحق ہونا ، رحیم ملک اس بات کی مثالیں و تجھی ہوں تو آجی کے مستقسرین کی کتب کا مطالعہ فرا بیجے ، ان بیں اس قسم کی بے شمار مثالیں ملیں گا ۲ تغ

<u> وخيل بونا، صبورو ع</u>اد کل بونا ، فد وکشس د محی و ممتیت بهونا د غیره و غیره .

التُدتعالى كاتمام عيوب مثلاً صدوت ، عجز، طسلم اور مهل سے باک بهونا ، توجید خالص کی دعورت ، اور مشرک سے مطلقاً مانعت ، اسی طرح تنلیہ سے P

 $\odot$ 

منع كرناكه يرتمي لقيني طور يرمنزك بى كاليك شعبري جيداكرة ب كوبو يف باست

انبياء غليم السلام كاذكراور إن كے واقعان اور قصص ، @

ا نبياء عليهم الستسلام كالهميشه بهت برسنى اور كفروسترك سع احراز 9

بيغبرون برايمان لاسنے واسلے مصرات كى مدح اور تعر نف كر نا، (7)

انبياء عليهم استدام كے نه ماشنے والے اور پھٹالسنے والوں كى مذمت ③

تمام بيغيروں برايان لانے كى عموما تاكيدكرنا اورخصوصيت كيے ⦸ عليني عليه السلكام برايان لاسف كى تأكير ،

یہ وعدہ کہ امیان واسلے انجام کارمنگروں ادرکافروں ہے۔ غالب آ پٹس کئے ، **(1)** 

قيامت كى حقيظت كابيان ، اوراس دن مين اعمال كي جزاكي تفصيلات ،  $\odot$ 

حبنت أور دور خ كاذكر اورائكي نعتوب اور عذابوس كي تفضيل، **(1)** 

دنیائی منت اور اسکی بے ثبانی اور فانی ہونے کا بیان ، **(P)** 

آخرت كى مرح اورفضيلت اور استعمدائلى اور يا تيرار بونيكا ببان ،  $\odot$ 

ملال جيزوں كى حكنت اور سمام جيزوں كى حرمت كابيان، **(P)** 

**(** 

 $\Theta$ 

التنزنتعالي كممجتت اور التنروالوس كي مم ⅎ

- جدد وم ببیم ان دسائل اور ذرائع کابیان جن کواخت بیاکرنے سے انسان کی رسسانی **(A)** 
  - بركاروں اور فاسقوں كى صحبت اور يمنشينى ستصر وكنا اور دھمكانا يو **9**
  - بد نی عبادتوں اور مالی عبادات میں نبتت کوخالص رکھنے کی تاکیپدکر تا ،  $\odot$ 
    - ر یا کاری اورسشه بریت طلبی پیدوعید،  $\odot$
    - تهذيب اخلاق كي تأكيد، كهيس اجالي طوريركهس تعميل كيساتف، (F)
      - **(P)**
  - بُرْے اخلاق اور کمینی خصائنوں پر دمعمنکا نا ،آجالی طور پر ، اخلاق حسسنه کی مدح اور تعربعیت بر دباری ، تواضع ، کرم بشسجا P یاک دامنی و بخیره ۰
    - فرسه اخلاق كي مُزمّن بيعيد فقتر كبر بغل، بزدلي اورطسهم وغيره، **(2)** 
      - تغوای ادر بر میزگاری کی نصبحت ،  $oldsymbol{\Theta}$
      - انتد کے ذکر اور اسسی عبادت کی تر عبر اللہ، જ

بلاسنسبه ببرتمام بالني عقلي اورنقلي طور برعمسده **اورجم**و د **بي** ،ان مضاين كاذكر قرآن من بحرث أوربار بار ككيدا ورتقر بركسك كياكيا سے ،اكر بي مصامین بھی قبیع ب<u>وسک</u>ے میں تو بھر معساوم بہیں کہ اچھی بات نچر کونسی ہو مسكى بيع إلبت قرآن بس مندرج ذبل باتين أب كوبركز نهيس ملين كي،

با عبل کے فحش مضامین ،-ملاں بینمبرنے اپنی بیٹی سے زناکیا تھا ،

له مثلاً و يكف على الترتيب فا مخر ، انعام ، إلى مآل عمران عا ، صفّت عد ، نساء ع ٢٠ ، قصص افزه ع ١٦ وع ا دنساءع ٤ ، انعام ع ٢٠ ، المومنون ع ١ ، نباع ١ ، الواقع ، عنكبوت ع ، انعام ع م المائكرة ع ان ءع ۵، ع ے وقوبرع ۵، آل عمران ۳، العبق ع۲، المنساءع ۳، مجادلہ ع ۱۲ کجرات ع ۲۰ كل ع١١٠ أل عمران ع ١١٠ النورع ٢ ، ١٢ تتى ك جيساكربيداتش ١١: ٣٣ تا ٢٠ ميس تطرت لوط على سلة كالسام كالسام بي بعارت كيلة ديجهة كتاب بذا صغر ١٣١ مع ( والمشبي

أظهأ والحق جلددوم 454 یا فلاں بنی نے کسی دو مرسے کی بیوی سے زناکیا ، اور اکسس کے خا وندکو حیلہ **(P)** اور كمرست قتل كرديا ، يا استنى كائے كى بيرجاكى تمقى،  $\odot$ ياده آخريس مرتد بوكي مقااورد صرف ثبت برستى اختيار كى بكد ثبت خانے  $\bigcirc$ یااش نے انٹدپر تہمن اور بہنان رکھا ، اور تبلیغ ، حکام بیں دروغگوئی سے کام لیا بلوراپی فربیب کاری سے ایک دو سرے بنی کو عضن خرب اوندی ➂ یا بیرکه داؤه علب استام ، سلیمان علیه است الام اور علی علیه است الام دنعه ذبات محرامزادون کی اولاد مین ، لیعنی فارض بن میمودا کی هم یا بیرکه ایشد  $\odot$ كے ابك براست رسول جو ضرائے بيتے اور انبياء كے باب بين ان كے بہت الٹرکے بنے اپنے باہب کی بیوی سے زناکیا '' اوران کے دوسرے بیٹے نے ایسے بیٹے کی بیوی سے زناکیا، مزید برکوب

ک اوران کے دوسرے بعیج نے اپنے بینے کی بیوی سے زنالیا، مزید بیری دوسے اور ان کے دوسرے بعیج نے اپنے بینے کی بیوی سے زنالیا، مزید بیری کوب کے میں ہے ، کا عابی معزت داوی علیدات کا کے بارے بیں ہے ، علیہ اسلام کے بارے بین ہے ، علیہ سرت یا رون علیہ اسلام کے بارے بین ہے ،

سل جیساکہ ۱-سلاطین ۱۱: ۱۳ تا ۱۳ بی معزت سلمان علیان مکے بادے ہیں ہے ، کل حبیاکہ ۱-سلاطین ۱۳: ۱۱ ۲۹۱ میں ہے ، پوری عبادت کیلئے و سکھنے کیاب ہناص ۲۵۳ کے ۱۲ت

ھے فارض کی اولادیں سے ہونامتی ۱: سیس ہے اور بیرانش بات میں ہے کہ بیرودا نے اپنی بیر

ترسے زناکیا عقا احس سے فارمن بیدا ہوا ١٢ تق

لن ان کے بڑے دسول سے مراد صفرت بعقوب علیا اسلام بیں ،ان کے بڑے صاحب ان کا نام روبن است کے بڑے کا نام روبن است مراد معرف بائے ہیں ۔ ان کے بڑے صاحب اور ان کے بائے میں بائیل کے الفاظ یہ بین : اور وہن نے جاکر اپنے باب کی حرم جہا آت ہے مبازت کی ،اور اسرائیل کو بیمعلوم ہوگیا 'نا (بیرانش ہے ہو : ۲۳)

که وورس بعثے سے مراد میہوداہ بیں اجن کے الے یں بیلائش مس : ۱۸ میں نقریج ہے ،

اس عظیم استان بنی نے اپنے دونوں محبوب بیٹوں کو اسس حرکت کوشنا،

توان کو کو تی سزا نہیں دی، سوائے اس کے کہ مرتے وقت الحقوں نے بڑے

کواس شیخ حرکت پر بددعاء دی ، اور دوسرے لولے کے حق میں قواراضی

کا بھی اظہر سرنہیں کیا، بلکہ مرتے وقت اُسے برکتوں کی دعاء دی ہی المحبی اظہر ارسول بوضا کا بوان بٹیا ہے ، اور حسس نے خود دوسر مشخص کی بوی سے زناکیا تقاحب اسکے محبوب بیٹے نے محبوب بیٹی بعنی

اپنی بہن سے زناکیا تقاحب اسکے محبوب بیٹے نے محبوب بیٹی بعنی

وی، شایداس سے اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ خود بھی زنا میں مبتلا تھا اس کے مہت نہیں ہوئی کہ وہ خود بھی زنا میں مبتلا تھا المحبوب السی مالت میں اس حرکت پر دوسرے کو کیا سزادینا ؟

السی مالت میں اس حرکت پر دوسرے کو کیا سزادینا ؟

وافعات کی تھر بری عہد عینی کی ان کتابوں میں ہے جودو نوں ف ریت کے نزد کی ہیں، اور ان میں ہے جودو نوں ف ریت کے نزد کی ہیں،

یا یہ کہ سیجیٹی علیہ الت لام حبیبی شخصیت ہو عیسلی علیہ المتسلام کی مشہدات کے مطابق اسرائیلی ہیں داگر حب ہو مطابق اسرائیلی ہین ہیں جانگر حب ہو مشخص آسمان کی بادست ہی ہیں چھوٹا ہے وہ ان سے بڑالتھے ، ایھوں میں چھوٹا ہے وہ ان سے بڑالتھے ، ایھوں

اله أحدوبي ... قويانى كى طرح بى نبات بى السيلة مجهد فعنيلت نهيس هائى ، كونك توابي باب كى بستر مريخ ها ، توب أسس مي كيا ، دون مير مريخ ها ي (بيدائش ٢٩ : ٣)

عله " يهو داه سے سلات نهيں جهو شاقى ... اور قوي اسكى مطبع ہوں كى الخ " (بيدائش ٢٠٠٠)

على حون داؤ دعليال الم مراد بيں ، با عبل ميں آب بى كے بارے ميں يرمن كھ ان اور شر مناك و بعد ذكر كيا كيل به كان المراح المراح و ال

نے لیے دور سے معبود اور رسول بنانے دلے بعنی عیب علیات می کو کہول تعلق کی بناء پر تیس سال کر ہورے طور بر نہیں ہم یا ، جب کر یہ معبود اپنے بندے کا مردینہیں ہوگیا ، اور حب مک ان کی جانب سے بہتسمہ کی رسم کی تکمیل نہیں ہوئی ، اور حب مک ان کی جانب سے بہتسمہ کی رسم کی تکمیل نہیں ہوئی ، اور حب مک اس دوسرے معبود کے یاس تبیت المحبود کروتر کی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیرے معبود کو دوسرے معبود کے یاس کوتر کی شکل میں نہیں آگیا ، اس تبیرے معبود کو دوسرے معبود کے یاس کوتر کی شکل میں نہیں آگا دیکھ کر سیجی علیال الله کو خدائے اقال کا حکم دیا دایا کہ دوسرام جو دہی میرا رب اور آسمان وزمین کا خالق ہے ،

یا ایک دوسے رسو ل جوا علی در ہے کے جوریمی ہیں ،اور جن کے پاکسس جوری کا تعقیلا تھی تھا،اور جن کا نام نامی ، تیہو دااستھ کر آدی ہے، بہ صاحب کرامات

رصفی گذشته کا ماشیدنگ ) معر<del>ّ عینی علیه السلام کے اس ارش</del>اد کی طرف اشار ہے : د جو د تو رق سے پیرا ہوستے ہیں ان میں بوحنا مبیسے داسے سے بڑا کو ئی نہیں ہوا ، لیکن

بو آسمانی بادشاہی میں جھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے ' رمتی ۱۱: ۱۱)

يهاں "جوا سمان كى بادستائى ميں جو الب است مراد حصرت عيلى عليه السلام بين ١٢

اله وسفى بإلا جاشب مصرت يجيئ عليه السلام كاس ادمث دكى طرف اشاره ب :

ویں نے روح کو کھوٹر کی طرح آسمان سے آٹرنے دیکھا ہے اور وہ اس بر کھمر گیا، اور میں قواسے بہجا نذا نہ کھا ، گرحی نے مجھے مانی سے بہیمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھے سے کہا

جس پرتور وح کو اگرتے اور معمرتے دیکھے دہی رو صالعدسسے بیشمہ دینے واللہے ، پخا بجر

میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ برخراکا بٹیا ہے میر ( لوٹ ا ۳۰۱ تا ۳۲)

تل میسایوں کے بہل کسے بہتمہ لینا اسسے مربر ہونے کے مراد ف ہے ،ادر بنی بات واد منائلیں تصریح کے مراد ف ہے ،ادر بنی بات واد منائلیں تھرتے ہے کہ مرز میں میں میں اس سے لازم آیا کہ خلا اپنے بندے کامرید ہوگیا آنا

سكه تبيراً معبود لعَنى رورح العدمس ١١٠

ا من المرسنى المراسي قربه معلوم بوتا ہے كه اس وقت بھى نہيں بيجانا، بينا بخد قيد مونے كے بعد ابينشا كرند كو بھيج كرصرت ميسى علياب الم نے بچھوايا كه بير آبوالا تو ہى ہے يا بم ، دوسرے كى راہ ديكھيں أو ١٢ نتى ، ادرمعجزوں والے بھی ہیں ، اور حواریین ایں ان کا مضمار تھے ہے ، اور جوعیسا یُوں کے نظر پیسکے مطابق صفرت موسی اور دور سے سینیروں سے افضل ہیں ، ان صاب نے اپنادین و نیا کے عوض میں لعنی صرف تربس در سم میں فروخت کر تھی یا بعنی اپنے اپنے معبود کو کی یہود لوں نے اس کے معبود کو کی گرفتاد کر اور ہے پر راضی ہوگیا ، چا بحیب میہود لوں نے اس کے معبود کو کی گرفتاد کر اور ہے پر راضی ہوگیا ، چا بحیب میہود لوں نے اس کے معبود کو کی گرفتاد کر اور ہے اس کے معبود کو کی گرفتاد کر اور ہے اس کے معبود کو کی گرفتاد کر اور ہے رکھا ما ور مفلوک المحال اور تنگ فی سن بھی ہے ، اگر حب میں ایک اور تنگ فی سن بھی ہے ، اگر حب میں ایک ایک المحال اور تنگ فی سن بھی ہے ، ایک اس کے مطابق با ہیں اوصاف وہ رسول اور صاحب محبورات میں بھی ہے ، یفنیا اس کی نظر میں نیس درا ہم اسکی بھانسی یانے والے خد اسے زیادہ محبوب اور فیمنی منے تاہ

اس کے علاوہ اگرینے آقا کو پکر والے کیا معنی تھے ہے کیا یا نیک مقصد" بیش نظر تھا ہو وی کوشنے تھے۔

ہوسکا تھا ہی ہوراگریہ واقعی نیک مقصد سفا تو بھر لید میں اسکے یہ بات ہمنے کاکیا مقصد ہوسکا ہے کہ موسکا تھا ہی ہوراگریہ واقعی نیک مقصد سفا تو بھر لید میں اسکے یہ بات ہمنے کاکیا مقصد ہوسکا ہے کہ میں نے کناہ کیا کہ بے فقصور کو قتل کیلئے پڑو وادیا " (متی ۲۰:۲) اور لیم لیے آپ کو بھالنسی کیوں دی جو جساکر متی اسکے میں نقر سے ہے ۱۳ نقی رصفی نہا کا ماشید کے کالفا ( CA الم BA A S) مصرت عینی علیال میں مردار کاہن تھا، یو صف نے نقل کیا ہے کہ اس میں اس کے بی ہونے کی تصریح باتی جاتی کی کر نیوسے اس قوم کے واسطے مریکا " (یوضا ۱۱: ۱۱) اس میں اس کے بی ہونے کی تصریح باتی جاتی اس نے میں اس کے بی ہونے کی تصریح باتی جاتی اس نی اس کے بی ہونے کی تصریح باتی جات اس نی اس کے بی ہونے کی اس سے اس کے بی ہونے جات اس نے مصرت عینی عکو پکواکر کا شفا کے ہاس سے کے جہال اس نی مصرت عینی عکو پکواکر کا شفا کے ہاس سے کہا جاتھ میں اور صاحرین نے آپ کے دوستے سازک پر محقوکا ، اور اس خصرت عینی عکو پکواکر کا شفا کے ہاس سے کا میں واصف کی دوستے سازک پر محقوکا ، اور اس نے مصرت عینی عکو کو کواکر کا شفا کے ہاس سے کا میں اس نے مصرت عینی عکو واحب الفتل ترار دیدیا ، اور صاحرین نے آپ کے دوستے سازک پر محقوکا ، اور اس خصرت عینی علی کو واحب الفتل ترار دیدیا ، اور صاحرین نے آپ کے دوستے سازک پر محقوکا ، اور

بدكارى كى كمائى سے ايك كيت حاصل كيا ،

بہرصال ہم خدا ہے افسیس کے برے عقائدے بناہ مابکتے ہیں، جوانب یا علی علی علی اللہ میں محصولے عققادا علیہ ملسلام کی شان میں رواد کھے گئے ہیں، واللہ نئم باللہ ہم افسیس مے جھولے اعتقادا انبیاء کے بارسے میں نہیں رکھتے ، انبیاء علیہم اسلام کی باک مستنباں ان شرمناک الزامات سے یاک ہیں،

رومن كينفولك عيرمعنو لظراب اليركانفا كي مال كرا يعليا السلام كي واتعه س

اس کی تھر رمے عہد برجر بیر میں موجود ہے ،اسی طرح اس نوع کے دوسے مصابین اسی تھر رمے عہد برجر بیر میں موجود ہے ،اسی طرح اس نوع کے دوسے مصابی ان کا نام ونشان ان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ان کا نام ونشان انہیں ملتا ،ان تمام مشرمناک باتوں کا معتقد عیدا میوں کا سب بڑا اور کشیر النعداد فرقبہ کمیتھو لک ہے ،حس کی تعداد بعض بادر یوں کے دعو سے کے مطابق اس زمانہ میں مھی ادوسو ملین کے برابر ہے ، شلاً ؛ ۔

ا سریم علیها است لام کی والدہ کوبھی بغیر خاد ندگی صحبت کے مریم کا حمل رہا، یہ حقیقت کے مریم کا حمل رہا، یہ حقیقت اسمی سقور اعرصب ہوا عیسا پڑوں پرمنکشف ہوئی ہے، وہ سات لام کا حقیقتا خدا کی ہاں ہونا،

رگذشتہ سے پیوٹسسہ حالت مل ) ذلیل کیا (دیمی می میں ۱۹: ۱۹ و مرقس ۱۱: ۱۹ و لو تا ۱۹: ۱۷)

بعض عیدائی حفرات اس واقعہ کی اویل دہی کرتے ہیں جو ہم نے یہوداہ اسکر ہوتی کے بارسے میں بیان
کی، لیکن متی ۱۹: ۱۹ یں تھر ی ہے کہ جب محفرت عیدی عمر نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، توکا تُفا
نے کہا کہ : اس نے کو رکا ہے "، اگر عیدی عمر کا تُفا کے نزدیک می پر سے اور صف ایک احتماعی مصلحت کی وجر
سے وہ ایمیس قسل کرنا چا ہتا تھا تو پھر الہوں نے کا فرکیوں قرار دیا ؟ ۱۱ تقی
صفی فرا کا محاشیہ ملہ بلکہ تازہ نزین اعدادو شمار کے مطابق تو چارسو ملین سے بھی زیادہ لین بجیبین کروٹر تین لاکھ ستاوں ہزار ہو جی ہے ، دبرا نیکا اند کر بھر اس تھور کو فروع اصل ہوتا رہا ہیں گ

کر مقارت مربم م کوم سعقلا " فراکی مان " کہا جائے دگا ، اس مخیل کے ارتباء کی بوری تا ریخ کے لئے طاحظ

. . . .

.

اگریہ فرض کر لیاجائے کہ تمام اطراحت عالم کے پاوری خواہ سنسمال میں ہوں یا جنوب میں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں ،سسب ایک وقت میں عشاء ربانی کی رسنصم انجام دے رہے ہیں، تو کمبچھوںک عفیدے کے مطابق لازم آ تلہے کہ کروٹروں وطاب ا بحب آن میں مختلف مقامات براس سیسے میں صلول کرجاتی میں جو ضدائی اور انسانی دونوں مفتوں میں کا مل سمجی ہے اور کنواری مریم سے پیٹ سے بھی سیب وا ہواہے ، ا ایک روٹی کو حب کوٹی ہا دری توڑ ٹاہے ، اگر حب پر اس کے ایک لاکھ محرشے كرد بيت اس كابر شكوا كابل ومكل طور برمسيسع بن جا أنتف ، أكر حب واندكندم كا يا ياجا نا بھراکسس کا بیسناجا نا ب*پھرگو*ندھاجا نا ، *تھررو*ٹی بننا ، بھر مخطے ہونا ، بہست ام با بین محسوسس اورمشاهد مین ، مگر عیسا بیُون کے خیال میں ان کاموں میں قوتین حست بیکا راورمعطل ہوجاتی ہے،

ا شبن اورمورتیں بنانا اور ان کے سلمنے مسجدہ کرنا لازم اور مزوری سے ، اسقف عظم ربوب ، برا بمان لائے بغیر سنجات ممکن نہیں ہے ،اگر حبّہ وہ واقع میں

كيسابى بركاروبدذاسيطهجو

ك اس رسم كي تشريح وتفعيل كے لئے ديجھے صريح جلداول كاحاشيداورصتك تا ٨٩ ٨جلد ہذا سکه عشاءر بانی کی تشریح میں شروع ہی سے عبسان علماء کا شعر پدانحہ لاٹ ریا ہے ، اس عقیدیے کو آخری شکل سينظ مقامس الحواثنس (74-2717 ST من في المحمد على المحمد المحركة على المحددي يد ، اوراس نے اپنے سٹہورکتاب ( SUMMA THE OlOG ICA ) میں تقریح کی سیے کہ روٹی کام من اكا مل طور يرمنين عبا ناب ، و كيه أن تيكلوبيل يا برطانيكا مقاله "رويه AA Pis من عن من عن عن عن ا سكه اذالة الشكوك ص ٢٠، ج اوّل بحال نرجه قرآن كرم اذ بادرى سيل مطبوع يست المشارة ، آج كبي آيس كليسا مين حفرت عيسلى ع اور مريم على تصوير ين الكي بوق يائي كي حضي بافا عده سجده كيا جانا بيد ١٢ ت بھے پوپ کے بارسے میں کی<u>تھولگ عقی</u>دہ یہ ہے کہ ق موار بوں کے مردار جناب بیطر *سس کا نا عب* ہے اوروه تمام اختيادات بوجناب بطرتس كوحاصل ينطح اس كوحاصل بين ، بهال يمركه ابخيل ببن تطرس کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں مشلاً یہ کہ وہ مسیسے کی بھیروں کے گلر بان ہیں دیوخا ،۱۱، ۱۱۱ مایہ

روم کا بادری ہی اسقف عظم بن سکنے اس کے سوا اورکسی کے لیے برمنصب روا بہیں ہے ، وہی عبادت گاہ (گرجا) کا سسرداراور علطی سے پاک ہے ، ردم كاكرجا تمام كريون كى اصل اورجط بنه ، اورسب كامعلم ك مغفرت ناموں کی فروخست : بوب اوراس کے متعلقین کے پاکسس زیر دست خزان سے ، بوان کو پاک محنے وا نوں کی جانب سے غرانوں کی شکل ہیں ملتاہے ،ان عطیوں اور نغرِانوں کے عوص منہیں بدیب کی جانب سے ان کومغفرن آور مخسستس عطاکی جاتی ہے ، بانحصوص اسروقت کے وہ اس کی گراں فتمیت اور بورسے بورے دام وصول کرنیں اسمب کا ان میں کا فی پوئی حرام کوملال کرسک اسے ، يوب عظم كولام جزون ك حلال كريف اورحلال كوحوام بناويي كم محل اختيارات ماصل بہت ،معلم مینائیل مشاقہ جا علاء پروٹسٹنٹ میںسے ہے ، اپنی کتاب ا ا <del>ہو ہز</del> لا تجيلين على اباطبل التقليدين "مطبوعربروت منهماعة بين كهاب : كُذشته سے بيوسست، كموه كليساكي يشان بي اوران كے ياس اسان كى بادشارى كى كنجاں بى ومتى ١٠ د ٨٨ برتام نضائل ہر اوپ بر بھی صادق آتے ہیں ، کمیتھوںک فرقہ نے ہوپ کوچ وسیع اختیارات دسیتے ہیں اور ان كاحب طرح غلط المستعال كياكيااور اس رحب قدر احتجاج بوا، اسكى تفصيلى أريخ كيليع ديجقة برانكاه ملاق جهامتفاله و محمهم مختلف بایادس كارى اطال معلوم كرنے كے اعظ و مجعظ قوار یخ کلیسائے روم ص ۱۲۱، اور Cioa KE کی آریخ کلیسا، ص ۲۵۲ د له ان بانون کی تفصیل کیلی طامنطه مو برطانیکا مقاله هم PAPACY اور Roman Cathalic تله یادری خورسشید عالم کیمنے ہیں: "مفعزت الوں کی تجارت عام مفی عبس کے باعث البان بشب عمل كوكناه كابدل روسيه ويخرمز سعرى قرارديا جا آنفا " تواليخ كليسات روم ، ص١٣١ و بورسلاست ا من أيوب كوبجينيت واضح قانون ( icg/sLAFOV) اور بحيثيت فاصلى، تمام اختيارات من " رطانيكاوص ٢٢٢ رج ١٨متاله (٩٥٩٤)

"آبتم ان کود کھوگے کردہ چیا کی شنا دی بھتبی سے ادر اس س کا نکاح بھا بخی سے
ادرکسی شخص کی شاوی اپنی صاحب اولاد بھا و رج سے کتب مقدسہ کی تعلیم اور ان
کے پاک اور مقدرس جامعین کے حکم کے خلاف جا گزکرتے ہیں، برعر مات ای کے نزدیک
اس ادقت حلال اور جائز بن جاتے ہیں جب اس کام کے لئے ان کورشوت کے طور پر
کانی رقم مل جائے ،اس طرح بہت سی آب بندیاں اور بندشیں ہیں جواضوں نے اہل کا بار مالادی ہیں ،اور بہت سی آب جیزوں کو حرام کردیا ہے جن کا صاحب سروی ہے سے کم علم کیا تھا ،

مس کے بعد کہتا ہے:

اور کہ آب تیرہ خطوط "کے دوسرے خطرے صفحہ ۸۸ میں مکھا ہے کہ :مفرانسی کارڈ نیل زباڈ بلاکی ہے کہ لوپ اعظم کواسفترر اختیارات صاصل
یس کہ وہ حرام جیزکوجائز قرار دیدے ،اوروہ خدائے تعالی سے بھی بڑلہے '؛
تدبہ توبہ ا انتر تعالی ان کے بہتانوں اور الزاموں سے یاک ہے ،

مردوں کی منفرن ہیسوں سے

ا صدیقین کی ارواح مطح " یعنی جہنم میں عذاب اور تکلیف میں مبتلا اور الکی اور تکلیف میں مبتلا اور الدی کارڈ نیل ( CARDINAL ) کلیساکا ایک عہدہ ہے جو بوہ سکے انحت سبت اعلی درجہ ہے ایک پویٹ کے مخت بہت سے کارڈ نیل ہوتے ہیں جن سے کلیسائی ہیبت حاکمہ ( ۷۵۵ هر ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ایک تعین بیت مائمہ ( ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ۱۵۵ هر ایک کو نیس بعین تشکیل باتی ہے ، بہی وک نے بوب کا انتجاب کرتے ہیں ، اور کلیسا کے نظر و نستی کی گرانی کرتے ہیں بعین او تا ایک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے اللہ مطبع جو الدی ہے اللہ معنی ہیں ، باک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ، باک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ، باک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ، باک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے معنی ہیں ، باک کو نیوالی چز ، نموا فی صورت اس لفظ کو جہنم کے اگر انسان کو باک کرتی ہے ۱۲ ت

اس کی آگ بیں وٹ پوٹ رہتی ہیں، بہاں تک کہ بدہ اعظم ان کو بخت شی عطا کرے ، با پادری لوگ اپنی قدّا سنائی کی طاقت سے اسکی بوری قیمت وصول کرنے کے بعدان کور ہائی عطاکہ یں، اس فرنے رکے لوگ بوب کے باعین اور خلفاء سے صحول بخات کے بعدان کور ہائی عطاکہ یں، اس فرنے ہے ہیں کرجب بداس معود کے خلفا عسے حصول بخات کی سندیں نو بدرہتے ہیں ہوتا ہے کہ جب بداس معود کے خلفا عسے حصول بخات کی سندیں نو بدرہتے ہیں کہ حس کا حکم آسمانوں اور زین چین اور نافذہ ہے، لوج لوگ اسس عذاب سے بخات باتے ہیں ان کی مہر انگی ہوئی رسیدیں کیوں طلب نہیں کرنے ، اور پوزی کو بیب کی فدرت روزان ہیں ان کی مہر انگی ہوئی رسیدیں کیوں طلب نہیں کرنے ، اور پوزی کو بیب کی فدرت روزان اور بخشت کے لئے دست وزیر میں علی اور بخش سے ، اس لئے بو ب لیو د ہم نے مغفرت کے خریدا رکو دکیل کی جانب سے اپنی گذرت نہ اور آشندہ خطا ہی اور گذا ہوں کی مغفرت کے خریدا رکو دکیل کی جانب سے اپنی گذرت نہ در آشندہ خطا قوں اور گذا ہوں کی مغفرت کے خریدا رکو دستے جاتے ہیں ، جس میں حسب ذیل صفہ ون لکھا ہو تاہے ،

رہ ہارارب سیسے لیوع تجھ پر رحم کرے گا، ادر بچھ کوا پنی رحمین کا ملہ سے معان کرے گا، امابعد مجھ کوس لطان الرسل پطرس د پولس ادراس علاقہ کے بڑے بڑے بڑے پوپ کی جانب سے جوافقیا دات دیئے گئے جیں ان کی بناء پر ہیں سبتے پہلے تیری خطاق کو بخشت ہوں ، نوا ہ کسی جگہ ان کو کیا گیا ہمو ، کچھ دو سرے تیرے قصوروں کواور کو تا ہمیوں کواگر جبر وہ شعار سے نیادہ ہوں ، بلکہ آئندہ کی لفز شول کو جنھیں پوپ نے حلال کیا ہے ، اور حب یک بنجیاں رومی کلیسا کے ہاتھ بیں ہیں کو جنھیں پوپ نے والا ہے ، اور عب یک کو جنھیں ہوتے والا ہے ، اور عب یک کو مطہر میں سیحتی ہوتے والا ہے ، اور میں مقدس کی طرف سے تیری رہنمائی کودگا،

مله قداسات (SUFFRAGES) قداس کی جمع ہے ، ان

دعادی اور رسموں کو کہاجا تا ہے جونھرانی مذہب میں انسانوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے بطے کی جاتی ہے۔ سمان سی پی الیس کلیرک آپنی تاریخ کلیسا میں کیٹر 700 KiDD کے محالے سے اس رسم کی تفصیل بتلتے ہوئے۔ مکھتا ہے ، "اگرلوگ اس عزض کے لئے بیسے دینے کو تیار ہوئے تو جسے ہی پادری کے صندوی میں کون اور بہتسمہ کے بعد تومعصوم ہوجائے گا، یہاں تک کہ جب توموے گا تو ہجھ پر عذابوں کے دروازے بند کرد بیٹے جائیں گے ،اور فردوس کے دروازے تیر بند کرد بیٹے جائیں گے ،اور فردوس کے دروازے تیر بند کہ دروازے تیر بند کھول دیٹے جائیں گئے ، اور اگر بچھ کو نی المحال ہوت نہ آئ تو بیجنٹ آخی دم مک دینے بورسے از کے مسابقے بیرے سائے باتھ ور ما کہ باہد اور بیٹے اور دوح القدر س کے نام سے ، آئین ، برکھا گیا ہے ہجائی بوطا کے باتھ ہودکیل دوم کا قائم مقام ہے ؟

ا کہتے ہیں کرجہنم زمین کے بیچوں بیچ ایک مکعب خلاہے ، حسب کا ہرصف مع دوسو

میں مباہے ، س بوب صلیب کانشان اپنے جو توں پر بنا آہے ، اور دوسسہ موگ اپنے چہروں سے
پر ، نابا بوب کے جرنے مرسنے میں صلیب سے اور دوسرے بادر ایوں کے چہروں سے

م این از ایس کرسے طافر : اس بعن مقدرس سبتیاں الیبی ہیں جن کے صور نیں توکیے جیسی ہیں اور حبم انسانی جسم استانی جسم اللہ میں میں جن کے صور نیں توکیے جیسی ہیں اور حبم انسانی جسم

کی طرح ، وہ انٹرکے بہب اں بندوں کی شفاعت کریں گئے ، معلم میخائیل فرکوراپنی ذکورہ کتاب کے صفحہ ۱۱۲ میں کسیخوںک فرقہ پرطعن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ، ۔

کناب کے صفح ۱۱۲ بن کمیخولک فرقہ بیطعن کرتے ہوئے کہتاہ کہ :
یرو ہم ( × ١٥٠٥) ایک پوپ ہے جے سکا الائے میں نامزدکیا گیا اور الم ائے میں اس کا علی

ہوا ، بڑا نبکا ، ۱۷ صفح ہذا کا حاصت بدل معفرت ناموں کی اسی طبح مبت سی نخریرین ناریخ بیں لمق بین اپوپ کو ہے دیکرگذاہ معاف کو این کے بسری بے ماسکی

ولیب تاریخ کیا تا ملاط فر لمیئے ، انسائیکو بہتر یا برانا نیکا کے اصلی مقالہ عے علاجے کا ۱۷ مرباس

دمم کیلئے کیے کھا تھا فر لمیئے ، انسائیکو بہتر یا برانا نیکا کے اصلی مقالہ عے علاجے کا ۱۷ مرباس

دمم کیلئے کیے کیا تا ملاف فر لمیئے ، انسائیکو بہتر یا برانا نیکا کے اصلی مقالہ عے علاجے کا موں کا لائسنس دیدیا گیا تھا ؟ ادر می میں ایک جمیب جیب واقعات ملتے ہیں

دمم کیلئے کیے کی کا میں ما ملان کر دیا تھا کہ اگر کسی عیسا نی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوا وروہ کو وہ اسکی کا امدی ا

ردے، اور اگر بوب سے گناہ سواف کردیا توخداکو ایساہی کرنا پڑے کالوشارٹ مسٹری آف دی چھنے صنعیم

"ان دوگ سے بعن مقد سے ہتیوں کا نششہ اورصوبت ایسی فرض کے ہے کہ اس قیم کا صورت اسٹرنے کی پخلوی کی نہیں بنائی، شافی مرکتے جیسا اور جیم انسان کا سا ،امس کا اس کے ایک قتم ہم کی جاد بین کرتے ہیں ،امس کے آگے قتم ہم کی جاد بین کرتے ہیں ،اس کے آگے قتم ہم کی جاد بین کرتے ہیں ،اس کے ساجے کرنے ہیں ،اور امس کے آگے قتم ہم کی جوالاتے ہیں ،خوش بو بین منطق ہیں ہونے کا اعتقاد رکھیں ، اور اسے بزرگ کے لاگت ہے کہ وہ گئے کے د ماع ہیں عقل ہونے کا اعتقاد رکھیں ، اور اسے بزرگ سمجھیں ،کہاں یہ فاسد احتقاد ات اور کہاں ان کے کنیسوں کی عصبت با مسمجھیں ،کہاں یہ فاسد احتقاد ات اور کہاں ان کے کنیسوں کی عصبت با کے لاگن ہے " یہ یقینا کہ ہے اور صیحے ہے ،کیوں کرعسا بھل کا یہ قدلیس ہند وستان کے بعض مشرکین کے قدلیس کے بالکل شاہ ہے ،سٹ یہ لوریب کے عیبا بیوں کو المہانہ اور سٹ دید معبّست رکھنا اسی لیچ ہو ،کیوں کہ وہ کسے ،

صلبب کی عظمت کیوں ہ

صلیب کی گلای اوراز کی باب اور بیٹے بیر نروح العت دس کی تصویر وں کو حقیقی ملہ تولیس طون سر الله کاریخ اسلامی نفرائی حزات اسے اپنی ماریخ کا کیک کردارہ اپنے ہیں، جس کے اعواز میں الطینی کلیسا ۲۵ رجوہ ٹی اور یو نائی کلیسا کر ماریح کو خاص جل کا کیک کردارہ اپنے ہیں، جس کے اعواز میں الطینی کلیسا ۲۵ رجوہ ٹی اور یو نائی کلیسا کر ماریح کو خاص جل الانکر تاہے ، اس کے کو ارکے بالے میں مختلف کہا بیاں شہور ہیں، جس میں سے مشہور ترین روایت اسٹی کلوپیڈیا برا الیک آب پر ست جن نفا ، جو لینے سے اسائی کلوپیڈیا برا الیک آب برا بھا کہ دونوں بیٹ ، گلاپ کی تاب برا میں کھا ہو لینے سے در آن تھا اور برصلیت ، اسلے دونوں میں بھا تو لاہو سکا، بیشاہ کنعان کے پاس سے جلاآیا، اور بھا کی برا برا بھا کہ اللہ میں گئا بسند کیا ، اور ایک الیے دریا کے کا میں گئا برسند کیا ، اور ایک الیے دریا کے کا اس سے گذر تا ہم اور ایک الیے دریا کے کا اس سے دوسرے کا اس سے دوسرے کا اس سے دوسرے کا روز ایک جو گئی سے بیا ہی ہم سے کا دریا ہے بینی بیٹ کی دوائش کی ، جا کہ روسی ہم حول کسے کند ھے براسے ہے نے اس سے دوسرے کا رہے جو گ

عباوت والامسى وكياجا أيه ادر قدنس وكو سى تصوير وس كوس جا تاہے ، میں حیارن ہوں کہ بیبلی تسم کی تصویرہ ں سکے سجدع عباد سے کامسستی ہونے کے کیامعنی ہیں ؟ استنفیح کرصلیب کی نکڑای کی تعظیب مریانواس ہے ہے کہ اس جبسی لکڑی پیٹے كرجيم معصم من إلا في تعلى واور ال كم خبال كرمطابي لمسيح اس يرافك ي كما تعليم ا بهر اس سے کہ وہ کلای ان کے کفارہ بینے کا ذریجیسہ ہوتی ، با اس سے کہ آب کا نون اس لكرسى بربها متفاءاب اگرميهلى وحبرہ تو عبيها نيوں کے نظريہ کے مطابق گرھوں کی ساری سے زیادہ معبود ہونے کے لائن اور افضل ہے ، کبونکر مطبیح إلسلام كمرے اور نی ترمنوار ہواکرتے سنفے ، ان دونوں کو بھی آب کے جسد سبارک سے مس ہونے کا نزن حاصل بَغَنَا ، بلکرانبوں نے تواکب کوراحت بینجائی ماورسبت المقدر سی بمسلے جانے کی مدرست انجام دی مقی اور گرصاً ان کے ساتھ جنس فریب اور حیوانیین میں ستریک بھی ہے ، اس لئے کہ گر*صامجی حبم ن*امی حسامسس متحرک بالا رادہ ہے ، بخلاف اس لکڑی کے ارس میں سی قسم کی حس اور حرکت کی قدرت موجود نہیں ہے ، ادراگرددسری وجرسے تو بیودااسکریوتی تعظیم کازیادہ سنتی ہے کیو کیسے کے قربان ہونے کادہ سمب سے پہلاواسطہ اور ذرابہ سے کیوبکہ اگر وہ مسیرے ، کو سنز) لا دکرجلا آو سے استے برہیو پہنچ کر اسے استدرز بروست ہوجھ د مس ہواکہ وہ لڑ کھڑا نے منگا، بوں توں کرنے اس نے بیے کو کناسے پر مینچایا ، اوراس سے کما ك ": اكرس سارى دنياكونيشت يرالاد لينا تب بحي عجيع أنها بوج يحسوس مرمونا ، جتنا تحقيم المطاكر عس ہواہے '' اس پریجے نے بچاب دیاک<sup>ہ تع</sup>جب کی کوئی بات نہیں تم نے صرف د بیاکو مہیں میکہ د نیا کے پیدا كرنے والے كو بھي بيشنت پر آتھا يا بھائ كہتے ہيں كہ اس وافغہ كے بعد حب مشھرتم ہيں ڈ كيشسس (Susisus) في عيسا يُول يِزهم فصاحة تواسي عبى ارديا ، (بيتام تفعيل برطانيكا ج ه صسی مقل: CHRISTOPHER میں وجودہے عیسا یکوں نے اس بیتے کی کہانی یا بیان لاكراس قدلسيس كالكي مجيب بسيبت كاثبت بناسي والماء اوربرسال اسكى إديس فاص رسميس منانے کے ،اگرکو جی اس انسانیت سوز حرکیت پر اصبیاج کوے تو وہ • ملحد ، • بدعتی ، اور آگ بی مبلانے

910

یہودکے ہاتھ گرفاً رندکرا یا تو بہود یوں کے لئے شیسے م کوپیوٹ کرسولی دینا ممکن نہوتا ، د وست روہ مسے علیرانسوم کے سابھ انسانیت کے وصف میں برابرہے ،اور انسانی صورت وشکل بریمبی ہے جو انٹر کی صورت ہے ، نیز وہ روح الفدنسس سے « بھرا ہوا ، صاحبے کراات ومعجزات مجی عقا، کتنی سیرت کی بات ہے کہ اسیازبر دست واسطہ جوہیلا واسطر ہے وہ توان کے نزدیک ملحن ہے ،اور ایک جھوطانا سطرمبارک اورمعظم سے ، اوراگصلیب کومنفرس، اسنے کی شیری زجہے تو وہ بٹے ہوئے کا سے بوستے کے سر بیانا جے بنے ہوسے کنفے وہ بھی اس اعلیٰ منصیب پر فائز بروستہ ہیں ، بینی ان *ریھ*ی سے علیالسلام کاخون گرا ہے ،سچرکیا دجہ سے کہ ان کی تعظے ماورعبادت نہیں کی جاتی ؟ بلکران کو آگ میں جلایا جا تاہے ،اور اسس مکر ی کی تعظیم کی جاتی ہے ،سوائے اس كے كريركها جائے كرير مجى اكب مجيدے تنليث كے سمجوس ندائے والے سجيد کی طرح ، اور صب طرح مسیسے میں حلول کر جا ناانسانی عقلوں کے اور اک سے خالیج ہے، اسے زیادہ محت بات باب کی تعوید کی تعظیم کر ناہے ، کیونی آی کو باک کے مقدمہ کی تبسری اور چو تھی تصوصہ بنٹ کے بیان میں معلوم ہوجیکا ہے کہ نہ عرونہ ہے التُدتغاليٰ مشابهت سے بری اور پاک ہے ملکہ نہ اسکوکسی نے دیکھا ہے اور مذونیا بین | كسى كواس كے ديكھنے كى قدرت ہے ، نو بچركو نسے بدب نے اس كو ديكھاہے ؟ جو اس كي تصوير بنان كا مكان بوسك ، اور بربات كسيمعلوم بو في كربر تصوير خداكي ال بورت کے مطابل ہے ، اورکسی شدیطان کی صورت یاکسی کافرکی صورت کے مطابق نہتی ہے اله اشاره ہے پیدائش ۱۷۱ کی طرف ، معیں میں کہاگیا ہے کہ " نعرا نے انسان کو اپنی صورت پر بیرا کیا ، ک سے ابنیل متی میں ہے : " اور کا نول کا تاج بناکراس کے سر پر رمکا ، اور ایک سرکنڈ ااس کے واجنے ماغذ بن ديا ي ومثى ٤٧: ٥٠) سله به ضراکی تصویر بنانا کسی ٹیلنے نوانے کی بات بہیں ہے، آج کے مہندب دور ہیں امریکے کے تہذیب ترین " رسالے لاٹعن نے حال ہی میں" باشیل نمبر" شاکع کیا ہے ، حبس میں نعداکی کئی تصویریں حکھا تی گئی ہیں اوروه تمام تصويرين ابين مصور ون كي كمثب ذهنديت كاجيبًا جاكمًا بثوت بين رو يجهع لا تُعن سشاره

اہم یہ لوگ ہرانسان کی عبادت کیوں ہنیں کرتے ، خواہ وہ سلمان ہو یا کا فراکس سے کو قربت کی نفر سے کے معابان انسان فعا کی شکل لئے ہوئے ۔ نتعجب کہ بوب صب اس وہمی ہتھ کی مورت کو قرب جدہ کرنے ہیں ، حب ہیں نصص ہے نہ حرکت ، اوراند کی بنائی ہو ٹی صورت لیعنی انسان کی قوہن اور تحقیر کرنے ہیں ، کراس کے آگے لیے یا ڈوں مھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان کے جو توں کو لوکس دے میرے نز دیک ان اہل کتاب اور ہندوستان کے مشرکین کے موام مرکن نے خواص مرکن نے خواص کی طرح ہیں ، ہندوستان کے مشرکین کے عوام مرکن نے اپنی علم کھی اہن ثبت پرسنی کے سام اسی قدم کے عذر سین کے میں ، ہندوستان کے مشرکین اہل علم کھی اہن ثبت پرسنی کے سام اسی قدم کے عذر سینیں کرنے ہیں ،

اس پوپ کا بوں کی تفیہ و تشریح میں سمیسے بڑی اعدار فی ہے ، یہ عقیدہ آخر اسلامی یہ عقیدہ آخر اسلامی یہ عقیدہ داریج ہوتا تو آگسٹین اور کر بزدسٹم جیے مفسر بن اپنی تفسر بن مذککہ سکتے ، کیونکہ نہ تو وہ پوپ خفے ،اور نہ انہوں نے اپنے زمانے کے پاپاؤس سے تفییر کھنے کی اجازت ماصل کی تفی ،اور ان کی تفسیر بن اس زمانے کے کلیسا وُں میں بہت مقبول ہوئیں ، غالباً بعد رکے پاپاؤس نے ان تفییروں کے مطالعے کے بعد ہی یہ منصب حاصل کیا ہے ،

اسقفول اورسته ما مونكاح كي اجازت نهيس دي كني اسي التي ده أوك وه

له دیکھٹے پیرائش ۱:۱۱ ،

کام کرنے ہیں ہوسٹ دی شدہ نوگ بہیں کرسکتے ، ان کے بعض معلین نے ہاؤں کے اس اجنب دکامقابلہ کیا ہے ، ہیں آن کے بعض اقوال کناب تلاث عشرہ رسالہ کے دوسرے رسالہ صلام اوہ اسے نقل کرتا ہوں ، فدلیس بربز دوس غزل الغزلان نے نقل کرتا ہوں ، فدلیس بربز دوس غزل الغزلان نے نقل کرتا ہوں ، فدلیس بربز دوس غزل الغزلان

الم ان لوگو سف کلیساسے نکا ح کی شرایت رسم کا را دیا ، اور وہ ہمبستری جو کرورت اور میل سے باک بھی اس کو برطرت کر دیا ، اس کے بجائے ہوا گاہوں کولاگوں ، ماؤں بہنوں کے ساتھ زنا کاری سے ملوث کر ڈالا ، اور برقسم کی گذرگیوں سے بھر دیا ، اور فار و سس ہیل بھی س جریت کال کے علاقے کا سسائے میں بشیب رہا ہے ، کہنا ہے کہ کہا اچھا ہو تا کہ کلیسا و لیے پاک وا منی کی ندر ذیائے ، بالحضوص اندلس کے ابل کلیسا اس قتم کی یا بندی عائد ندکر سے ، اس سے کرومیت کا و لا د سے شار میں کچھ ہی زیادہ کا و لا د اس علاقے بیں را بہوں اور یا دریوں کی او لا د سے شار میں کچھ ہی زیادہ ہیں ، اور پندرھویں صدی کا استقف جان سالٹر ، برگ کہتا ہے کہ بیس نے بہت مقموظ ہے را بہ اور یا دری بلت میں موق میں و کو ور توں کے ساتھ کرشت سے حامکاری کے عادی نہ ہوں ، اور را بہ عور توں کی خانفا ہیں ر نڈ یوں کے چکلوں کی طبع کے عادی نہ ہوں ، اور را بہ عور توں کی خانفا ہیں ر نڈ یوں کے چکلوں کی طبع کو ایکاری کے اقدے نئی ہوئ ہیں ؟

مجلا پادر ہوں اور را ہوں کے بارتے ہیں پاک دامنی کا تصور الیبی مالت میں کہونکر ممکن ہے جب کہ وہ لوگ بکڑوت مشراب نومشسی کرتے ہیں ، اور فرجوا بی معبی ہوں ، اور جب کہ لیفٹوب علیا سلام کا بیٹا روین اس بعدنت سے نہ بہج سکا ، کیونکہ اسسنے اپنے والدکی بازی بہداہ سے زناکیا ،اور مذان کا دومسسرا بیٹا بہوداہ ہوں نے اسپے بیٹے کی بہوی سے زناکیا،اور بندان کا دومسسرا بیٹا بہوداہ ہوں نے اسپے بیٹے کی بہوی سے زناکیا،اور بندان کا دومسسرا بیٹا بہوداہ ہوں سے اسپے بیٹو کی بیوی سے زناکیا،اور بہتری ہوتے ہوئی ہیو کا دور بالی ہیو کہ ہوں کا دور بیٹو کی ہیو کا دور بالی کا دور بالی ہیو کا دور بالی ہیو کا دور بالی ہیو کا دور بالی ہیو کا دائی ہیو کا دور بالی ہو کا دور بالی کا دور بالی ہیو کا دور بالی کا دور بالی کی دور کا دور بالی کا دور بالی کا دور کی دور کا کی دور کا دور

ST BERNARD &

عه

BISHOP PELAGE BOLAGIUS

JONH SATT 3 BOURG OF

سے زنا کیا، اور نہ ہی تو ط علمی برانسلام اس شینع فعل سے محفوظ رہ سکے جنھوں نے تراب کے نشتے میں اپنی د دحقینی بیٹیوں کے ساتھ زناکیا، دینے و وغروف، مصرجب عیسائیوں کے عقید مسلے مطابق نبیوں اور ان کے ببتلوں کا حرام کاری اور زنا کاری میں یہ ریکارڈ سے ، تو یادر یوں کی یاک دامنی کی کیانو قع کی ماسسستی ہے ہسچی بات تو برسسے کہ فار وس ساجی اور جان دونوں اس بیان پر سیتھے ہیں کہ اس علاقے میں رہیت کی اولا و راہبوں اور یادربوں کی اولا دست مجھے ہی زیاوہ سے ، اور برکہ راہب عور توں کی خانفا ہی رنڈیوں کے جبکلوں كىطرح زناكارى كىكندگىسى بجرى بوتى بى ، اب مجھ یہ کہنے کی اجازت دیکھئے کہ قرآن کریم میں اگراس تسبم کے مضابین صیبائی لوگ موبچ دیلتے توسٹ ایر وہ اس کو انٹر کا کام تسیلم کر سبینے اور فبول کر سیسے ، اس سیٹے کہ ان کے مجوب اور د ل سیسندمضاین توری بیں ، ندکروہ ہو فراکنے بیان کئے ہیں ، گرحبب وہ دیکھتے ہی کہ قرآن کریم ان کے من سبند اور مرغ ب معنا بین سے قطعی خالی ہے تو اليه قرآن كوكس طرح قبول كرسكة بن إرسه وه بعض مضابين بوقران في جنت وونرخ ا کے سلسلے میں بہان کے میں جن کو عبیباً ہی ٹوگ تیسے قسسرار دیننے ہیں اس کا ذکر مع ہواب اکے انشاء استدتعالی تمیہ سے اعترام کے ذیل میں کروں گا ،



له برسب قصة بائبل ميں نرکور ہيں ، حوالوں کے لئے دیکھے اسی طدکے صفیمان ، کے حواشی ۱۲

### فران کریم نے بائیل کی مخالفت کی ہے گئی ہے گئی ہے گئی کے ایک کریم کے بائیل کی مخالفت کی ہے گئی ہے گئی ہے گئی گئی ہے گئی گئی گئی ہے گئی گئی ہے گ

سیست کے بچانکہ قرآن کریم نے لعص مقامات برعہد جدید وعہد قدیم کی کتابوں کی خیالفنت کی ہے اس سائے دہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا ، یہ منافقت کی ہے اس سائے دہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا ،

پونی ان کابوں کا سسائ سندمتصل اپنے مصنفون کی انابت نہیں ہوسکا اور یہ بین اور بین کا بیت ہوسکا کہ برکنا بیں الہ میں ہیں، اوھر بیر بھی ٹا بہت ہے کہ ان کتابوں میں ہونے کہ برنے بین المرب ہیں ہیں، اوھر بیر بھی ٹا بہت ہو بی المرب سے معلوم ہو جہاہے، اسی طرح ان کتابوں بیں بخر لیف کھی ٹابت ہو بی ہے ، جب اکہ دوسر سے باب سے معلوم ہو جہا ان کتابوں بیں بخر لیف کھی ٹابت ہو بی ہے ، جب اکہ دوسر سے باب سے معلوم ہو جہا ان کتابوں بیں بخر لیف کو بی میں ہے باکہ دوسر سے باب سے معلوم ہو جہا کہ ان کتابوں بیں بخر لیف کی گئی ہے حب سے ، قرب ہو بی بات کی دلیل ہے کہ ان مقامات بیں فلطباں ہیں ، یا بھر مخر لیف کی گئی ہے حب سے دوسری اعتمال طرح دوسری اعتبال طرح دوسری اعتمال کی چھی خصوصیت بیں واضع ہو جہا ہے کہ قرب میں ہو جہا ہو کہا ک

ووسرا بوری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جومیٰ نفیتن بیان کرنے ہیں وہ نین اعباق بادری قرآن کریم اور با شبل کے درمیان جومیٰ نفیتن بیان کرنے ہیں وہ نین اقتسام کے لیا تاسعے ، دوسسے دو میدا عنزاص کرنے ہیں کہ بعض دافعات الیسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور دونوں عہد ماموں ہیں بعض دافعات الیسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور دونوں عہد ماموں ہیں

یہ کہ قرآن نے سابھتر کرتب کے احکام کو منسوخ کردیا ،

نہیں یا جاتا، تنیسٹرے فرآن کے بعض بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کے مجے کے اس کے مجے کے اس کے مجے کے اس کے مجالات ان کتابوں کے بیان کے مجے کے اس کا دور کے بیان کے مجالات اس کتابوں کے مجالات اس کے مجالات اس کتابوں کتاب

ان تینوں لحاظ سے عیسا ٹیوں کا قرآن برطعن کر نامحن بے جا اور بےمعنی ہے اول اعتبار سے اسس لئے کہ آب تیسرے باب میں بڑھ کے ہیں کہ نسخ فرآن کے سکھ مخصوص بہیں ہے ، بلککڑت سے بھیلی شریعتوں میں یا یاجا ناہے ، ادراس میں کوئی کال عقلی نہیں ہے ، جنامجے ہے علیہ السلام کی شریعت نے سوائے نواحکام کے تمام احکام کو منسوخ کر دیا ، بہاں تک کوریت کے مشہور دسٹس احکام بھی منسوخ کر نے گئے ، اور مسیائی نظر بے کے مطابق اس میں تکمیل واقع ہوئی ، اور تکمیل بھی ان کے خیال کے مطابق نسخ ہی کی ایک قسم ہے ، لہانا یہ احکام بھی اس لحاظ سے نیسوخ ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقالمند سبجی کے لئے اس لحاظ سے نسو و ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقالمند سبجی کے لئے اس لحاظ سے نسو و ن ہی کہلا ٹیس کے ، اس کے بعد کسی عقالمند سبجی کے لئے اس لحاظ سے نسر آن پر طعن کرنے کی مجال باتی نہیں دہی ،

دوسرے لی ظرید ہے ہی اعتراض بہیں کیا جاسکنا ،اس لئے کرعہد زامرُ جدبد میں بہت سے قصے وہ ذکر کئے گئے ہیں جن کا دکرعہد زامرُ قدیم کی کسی کتاب میں ہیں ہے ، یں ان میںسے صرف نیر او فضوں کو بیان کمدنے پراکتھا کرتیا ہوں ،



# عہد برکے وہ واقعات میں ہوت ہے،

<u> بیودا کے خطاکی آیت تنبر ۹ میں ،</u> ده نیکن مفترب فرمشن<del>هٔ میکا ثبل نے مولئی ع</del>کی لامشن کی بابث آ بلیس سے بحث و تحاد كرية وقت لعن طعن كے سائقاس برنالسش كرينے كى جرائن مذكى، بلك بہ کہا کہ ضا وند تھے لمامیٹ کریے '' س میں مبکا <del>بیل علیہالسلام</del> کے سنتیطان کے سانے میں جگڑھے کا ذکر ہے اسس كاكونى بيترنشان عهد بنديم كى كسى كماب بس مها، دوسرامث بد: اسی خط کی آبیت نمبر۱۴ میں ہے <u>:</u> ان کے بارہے بیں صور کے تعلی ہوادم عسے ساتویں لیننت میں تھا یہ پیشینگوئی کی تھی کرد تھیو افداونداین لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا، ا کمست ادمیوں کا انفسا ت کریے ، اورسب سے دبیوں کو ان کی ہے دینی کے ان کاموں کے سکسے ہوا بھول نے یہ دبی سے کے پیران س<sub>ید</sub> ہیزہ، بانوں کے بیب ت بحید بن گنه گار وں نے اسکی مخالفت میں کہی ہیں قصور وار پھھراہتے " <u> بھزرت حنوک علیہ السّتلام کی اس ہیٹ بنگوئی کا بھی ع</u>ہد مامۂ فدیم کی کسی کمآب ہی تذکرہ منیں ہے ، عبراینوں کے ام خط کے بات آئیت ۲۱ بس ہے :

991

«اوروه نظاره ايبا درادً نا مفاكر كورى ما يها كردام وركانيا مولى ي

ان جبلوں میں جس وافعے کی طرف اسٹ رہ ہے دہ کنا بھے سوجے کے بالی بیں بیان کیا گیاہے ، گرامس میں تحضرت موسی م کا یہ جملہ کہیں فرکور منہیں ،اور مذعب برفندیم کی کسی اور کمناب بیں اس کا نزکرہ ہے ،

بي*ويق*ات مر:

تنیم تنفیسی کے نام دومرے خط کے بات آبیت نمبر ۸ میں ہے : تجس طرح نتیس آدر ممبر نسی نے موسی عربی مختلف کی تقی داسی طرح یہ لوگ مجھی می کے مخالفت کی مخالفت کرتے ہیں ؟!

مر بھیوں کے نام بہلے خط کے باب ۱۵ آیت ۲ میں ہے ، " ہمر پانجنوسے زیادہ تھا ٹیوں کوایک ساتھ دکھا تی دیا ، جن میں سے اکمر ّ

اب يمك موجود بين اور لجعن سو كيوك

با بجسوآ دمیوں کو نظر آسنے کا بہ وافغہ نہ توجار وں ابنیلوں میں سے کسی میں وجونہے کا اور نہائی ہے۔ اور نہ کتاب اعمال میں ، حالانکہ لوفا اس قہم کی بابنی بیان کرنے کاسیا حدثنالی ہے ، معرفان میں شدہ آ

<u> جھٹاٹ ہر:</u>

کناب اعمال بانت آبیت نبرہ س بسے : " اورضا وندیسوع کی بانیں بادر مکھنا جاہئے ،کہ اس نے خود کہا : دینا سینے سے

میارک ہے "

ينه معزت ميسے عليان اللم محد المسوار الله و كاجاروں البخيلوں بي كہيں كو فئ فشان نہيں ،

یہ یدمورت مونی کے کوہ طور بر باکرائٹ ہے کام ہوئے کے واقعہ کی طرائ اٹا رہا ۔ اللہ تقریب کی عبارت انجارا لمی کے متن

#### سيانواسٺامد:

ابخیلمتی کے بیلے باب بیں حضرت سبح علیبال کام کانسب بیان کرنے ہوئے ہو نام ذکر کیے گئے ہیں ان بیں زر با بل کے بعد واٹھے نا موں کاکوئی ذکر عب د فذیم کی کسی کتاب بیں ہنیں ہے ،

أنخطوان شامد:

كناب اعمال باب آين نمير٣٣ بين يه :

"اورجی وا فریبا جالین برس کا بوانواس کے جی بی آیاکہ میں اینے عجا یکوں
بنی امرایی کا حال دیجوں ، جنائی ہاں میں سے ایک کوظم آتھا نے دیجھ کراس
کی حایت کی ، اورم مری کو مار کرمظ لوم کا برلدلیا، اُس نے توخیال کیاکہ میرے
کہ حاتی سمجھ لیس کے کہ خلامیرے با تھوں انھیں چھٹکا را دے گا، گروہ مرسی بھے
پھر دوسرے دن وہ ان میں سے دو لرق تے ہو ورس کے پاس آنکلا ،اور یہ کہ کر
انھیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ لے جوانو اِنم تو بھائی بچوائی ہو ،کیوں ایک
د دوسرے برظ کی ترغیب دی کہ لے جوانو اِنم تو بھائی بھو ،کیوں ایک
د دوسرے برظ کرنے کی ترغیب میں نے ہم برحاکم اور قاضی مقرر کیا ،کیانو مجھے بھی

سه (صغی گذشته کے حاشیے کے بعد دوباد ، زند ، ہوکراہے جواریوں کود کھائی دیے کفے ، مگر یہ فرکور ہے کرو ، ایک رسم انتقال کے بعد دوباد ، زند ، ہوکراہے جواریوں کود کھائی دیے کفے ، مگر یا بخ سوکا کہیں تذکرہ نہیں ، گیار ہ کا ہے ، چنا پیزمفسر آرا کے ناکس نے اس کا اعزان کیا ہے ، اور بیمریة باویل کی ہے کہ چا کہ صفرت عیلی علی بعقوب اور بیمریت کوبار بارد کھائی دیئے ہیں ، اس سے پولسنی مہر تربہ کوالگ شارکرلیا د تف بر برام مردید می اسلی برائی برائیں ناویل ہے جے کسی کے عقل قبول مہر تربہ کوالگ شارکرلیا د تف بر برام مردید می اسلی اللے ، لیکن برائیسی ناویل ہے جے کسی کے عقل قبول مہر کو الگ شارکرلیا د تف بر برام مردید می کا اللے ، لیکن برائیسی ناویل ہے جے کسی کے عقل قبول

ہیں مرسی ۱۱سی تا مل کرکے کہتے ہیں کہ یہ مٹی ۱۰ ۱۰ کی طرف اسٹ رہ ہے حبن میں ہے کہ جم نے معنت یا یا ، معنت دینا یہ نگریہ نری تا دیل ہے ، ایسے لئے کردد نوں جملوں ہیں بڑا فرق ہے ، بچنا کچنہ آر لے ناکس اپنی تفسیر ہیں ہمس کا عزون کرتے ہو لکھتا ہے ، جبرارش دستجے کے یا دبود چاوی

ا بخیلوں بیں سے کہیں بنیں مل سکا آن سے دیجھے مئی ۱: ۱۳ تا ۱۹ ، ملک بعنی محصرت موسلی علیار سلام م فل کر ناجا ہتا ہے جسطرے کل اُس مصری کو قتل کیا تھا ؟ رایات ۲۳ تا ۲۸) یہ داقعہ کا ب خروج میں بھی ذکر کیا گیاہے ، لیکن بعض بایس کتاب اعمال میں زیادہ ہیں، جن کا ذکر کتاب خروج میں مہیں ہے ، خروج کی عبارت یہ ہے :

ولت میں جب ہوسی بڑا ہوا تو باہر اپنے ہوا نیوں کے پاکس گیا، اور ان کی مشقوں ہراس کی نظر سطی ، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک بوانی ہوائی کو مار رہا ہے ، ہجراس نے إدھراد هر نگاہ نگاہ کی، اور حب دیکھا کہ دہ ہاں کو بی دوسراآدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے رہت میں کو بی دوسر ادمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مارکر اسے رہت میں مار بیط ہجھیا دیا ، ہجر دوسر دن باہر گیا، اور دہ بھا کہ وہ عبرانی آلیس میں مار بیط کر رہے ہیں ، نب استی اسے واس مقر کیا کہ کو کیوں ما رہا ہے ؟ اس نے کہا تھے کس نے ہم بر حاکم یامصند مقر کیا ؟ کیا جس طرح تونے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چا بنتا ہے ؟ (آیات کا ۱۲) )

اور بہوداہ کے خطکی آیت ہیں ہے :

" اورجن فرستنوس نے اپنی حکومت کو قائم درکھا ، بکد اپنے فاص مقام کو چھوڑو با ان کو استین وائمی فیدیں تاریجی کے اندر سوزِ عظیم کی عدالت یک رکھا ہے ؟ دسسسوال سن مد :

اور مہی بات بطرسس کے دور سے خط بائٹ آیت ہم میں ہے : و کیون کی جنب انے گناہ کرنے والے فرنسٹوں کو مذجھوٹرا ، بلکہ بہنم میں بھیجکر تاریم طافق

ين والدياء تاكه عدالمت كے دن كر حراست بين ريس "

فرستوں کے اسے میں یہ بات ہے ہوداہ اور ہطرست کی طرف منسوب کیا گیا ہے، عہد دامر قدیم کی کسی کانب میں ہوجو دنہیں ہے، بکذ طاہر ایر جھوط ہے، کیؤیکہ بغلام آن قیدیں دامرہ قدیم کی کسی کانب میں ہوجو دنہیں ہے ، بکا ہران قیدیں دانے ہوستے فرمشنوں سے مراد مشیاطین ہیں، حالا بحرث یا طیس کھی ابدی اور دائمی قیدیں نہیں ہیں، جیسا کہ کتاب ایوب کے باب انجیل مرقس بالب آیت

بری آیل مسلم میلی خط باف آیت نبر ۸ اور دوسری آیات سے معلوم بوتا ہے ، گیارہواں ست حد: ع بى ترجي كم مطابق زبور تربيه ١٠١٥ دومر ا ترجو س كم مطابي ز بور تمره ١٠ كى آیت تنبرا مین حصزت یو سف علب السلام کی نید سکے بارے میں مذکورہے : ودا بنوں نے اس کے یادی کو بھر ہوں سے وکھ دیا ، دہ اوسے کی زیخروں میں جکوار با صرت یوسف ملیرات مام کے نید ہونے کا واقعیہ کتاب پیرائٹ کے باب میں ذکر کیاگیاہے ، گرانسس میں یہ باست ذکر نہیں کی گئے ، وسیسے بھی فیدی سے سلتے ای باتوں كالبميشر بو نا صرورى نبي ،اگريجداكر بو تي بن ، بارببوان مشاهد: كات ہوست باك آيت ميں ہے: م بال ده فرست سي كمشي لرا ، اورغالب آيا ، اس في روكرمنا جات كي " حصرت تعقوب علیالت لام کی کشی کا یہ قصتہ کتاب بیدائش کے باب ۳۲ میں مذکورسے لیکن اکسس میں کہیں آیپ کا ر وکرمناجات کر نا مذکور نہیں <mark>ہ</mark>ے تير ہواں شاھد: انجیل می جنت دروزخ ، فیامت ، اور و بال براعال کی جزاو مزا کابیان مخطراً موجودہے ، نیکن اُ ن حبسینے وں کاکوئی نشان موسنی علی پانجوں کیا ہوں میں نہیںہے ان کمآبوں میں فرماں بردا روں کے ہے دنیوی فحا ترکے وعدوں اور نافرمانوں کے لیے د نیوی نقصانات کی دھکیوں کے سواکو فی دوسرامضمون بہیں، دوسرے، مقامات کا سك تم بوشياد اور بريرار ربوء منهارا مخالف ابليس كريض ولك متبر ببركي طرح وهوزو تا بيعراب ككسى ويها وكا كاست المبين الجبين كاآزاد بونا مذكورب ودومري آيتون سي بعي اسى طرح اسكى آزادی معلوم محرتی ہے ۱۲ سّله پوریعبارت کیلےء دیکھنے ص ۸۹۸ جلدہ (۱۳۱ ت سکه و یخفیمتی ۱۳: ۲۴ و ۲۵: ۲۱ ولوی ۱۲: ۳ موبطرس ۲: مه وسکاشفر ۱۱: ۱۰ دعیره ،

مجی کیمی حال کیے ،

ہمارے اسبان سے ابد ہوگیا کہ اگر کوئی واقعہ کسی کتا ب میں ذکر کہا گیا ہوا ور اس سے بہلی کتابوں میں محکور مزمون تو اسس سے بہلازم نہیں آتا کہ دوسری کتاب حجوثی ہے ور خما کہ کی محکور میں اور مذعہ ہد عین کی کسی کتاب میں اور مذعہ ہد عین کی کسی کتاب میں المراز العزوری نہیں کہ بہلی کتا ب سالے حالات کو حاوی اور محیط ہو ، دیکھیے ، آدم و شیت اور آنوس کی تنا م اولاد کے نام اور الن کے احدال قدریت میں موجود نہیں ہیں ،اور ڈی آئی اور رجر ڈمینٹ کی تفسیر بی کتاب الملین و مرجوز مینٹ کی تفسیر بی کتاب الملین و مرجوز کمینٹ کی تفسیر بی کتاب الملین و کہا گیا ہے کہ ایک کتاب الملین و مرجوز کمینٹ کی تفسیر بی کتاب الملین و کہا گیا ہے کہ ایک کتاب الملین و مربوز کی آئی اور رجر ڈمینٹ کی تفسیر بی کتاب الملین و م

رد اس رسول اونس کاذکرسوائے اس آیت کے اور آس مضہور بیغام کے جزینو کی دانوں کے اور آس مضہور بیغام کے جزینو کی دانوں کے اور آس مضاور کہیں بہیں یا یا جانا، اوٹرکسی کناب میں یہ ندکو رہے کہ محفرت و النی نے پر بعام کے بارسے میں کو بی بہیٹینگو ٹی کی تفی سس کی بناء پر بادشاہ بر بعام کے بارسے میں کو بی بہیٹینگو ٹی کی تفی سس کی جزائت کی ، اس کی وجر یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی بہت سی کم آبیں ہمانے پاکس موجود نہیں، بلکہ اس کا سبب بہت کہ انبیاء کی بہت سے کہ انبیاء

نے برت سے بیش آنے والے موادث کی نسبت کوئی خریب دی ،،

که مثلاً کناب فرد ج می ہے داگر قربی جی سی بات الدور جی کہنا ہوں وہ سب کرے تو میں برے دخمنوں کا وشمن اور تیرے خالفوں کا مخالف ہونگا "(خروج ۱۲۳ ) ۱ ورکناب احبار بیں ہے:
اور اگرتم میرے سب عکوں برعمل ذکر و بلکہ میرے عہد کونوٹر وفو بی محصلے ساتھ اس طیح بیش اُڈں گا
کو دہشت تی وی اور بخار کوتم برمقر کر دونگا سی (۱۹ یا ۱۹۰۱ ) تقریباتا م قرات بی بی حال ہے فرانبرداری کے فوائد کے لئے مزید دیکھے فروج ۱۹: ۵ وا حبار ۲۹: ۳، استشناء ۲۸: ۸ وا ۱۱ و درنا فرانیوں کے نقصانات کیلئے ملا حفار ہو: استشناء ۸: ۱۱ و ۲۸: ۵ و فرق و ۱۱ میں مواج د بی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ بر لعبام کوشام کے لجعن علاقوں پر جو غلب ماصل ہوا ہے وہ محزت یونس علیہ اسلام کی ہیئے بنگری گئے کے مطابق نقا ، گرونش کی البی کوئی پہنے بنگری گئی کی گئا ب

یہ قول صاف طور بر ہمارے دعوے بردالالت کر رہاہے ،اسی طرح ابجیل ایون کے باب ۲۰ کی آ آیت تمبر ۳۰ بیں ہے کہ ؛

دد اورنیبوع نے اور بہت سے معجزے مث گردوں کے ساسنے دکھاستے ،جدا مس کتاب یں تکھے بہب گئے "

اور لیو حنا باب ۲۱ بن ۲۵ میں ہے :

'' اور کھی بہت سے کام ہی جولیٹو رع نے کئے ،اگر وہ تھرا جدا لکھے جانے توسیں سمجھنا ہوں کہ جو کٹا ہیں انتھی جا ہیں اُن کے لئے دنیا میں گنجا کشنی نہوتی ہے

یہ قوں اگرچرسٹ اور اندہا نے سے خالی نہیں ، گرامس سے بدبات بھینی طور برمعسوم ہوگئی ہے کر عسیٰی علیدال الم سے نمام حالات صبط سخر بریں نہیں آسکے ، اہل زا فرآن برجو منتص دور سے لحاظ سے طعن کرتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہو گا جیسا بہلے اہتبار سے

طعن کرنے والے کا .

تسبرے تعاظ سے بھی قرآن پراعتراض بہیں کیا جاسکنا، اس لئے کہ آسس کے افتال خات خود عہد المرقد میں پائے جائے ہیں، اسی طرح انجیل رہوں ہیں پائے جائے ہیں، اسی طرح انجیل رہوں ہیں پائے جانے ہیں، اسی طرح انجیل رہوں ہو چکا ہے، یا جیسے دہ افتالات ہو ہیں، جیسا کہ پہلے باب کی تبییری فصل میں معلوم ہو چکا ہے، یا جیسے دہ افتالات ہو کو رہیت کے تین نسخوں بعنی عرانی، او نانی ادر سامری میں موجود ہے، بعض اختالات کا علم آپ کو دومرے باب سے ہو چکا ہے، مگر پادر بوں کی عادت ہے کہ وہ اکٹراوتا کا علم آپ کو دومرے باب سے ہو چکا ہے، مگر پادر بوں کی عادت ہے کہ وہ اکٹراوتا ناوا قون مسلمانوں کو اکست سے بو سکم المطلم میں ڈالے ہیں، اس مع بعض مزید افتالافات کا ذکر کر نامنا سب ہے ، ہو سکم المسس میں خطر الشان فائد ہے کی نو قع ہے اس میں تھوڑی سی تطویل کی پر داہ نہیں کی جائے گی،

جب لا الصلاف : معنی منتصب منت

ك يعنى يه اعتراص كر قرآن بين بهت مصطاقعات بالبل كے خلاف بين ١٦ كفي

سکه موبوده تزجم آشده تنام انطلافات میں جرائ سننے کے مطابق میں ،جہاں کہیں اس کے خلات ہوگا وہاں تا

ہے۔ ہے ہوں ہے۔ اعتبار سے ۱۳۹۲سال اور سامری نسخے کے لحاظ سے یہ بردیوں ہے۔ ا

طوفان نوخ سے ابراہیم علالیہ اس پیدائش بک مورانی نسنے کے اعتبار سے ۲۹۲ سال اور یونانی نسنے کے بحاظ سے ۱۰۷۲ سال اورسیا مری لسنے کے عتبار سے کل ایک سال ہوتے ہیں ،

یونانی کستے میں ارفخت راورسالے کے درمیان مرت ایک بطن بعنی قینان کافصل ہے ، مگرعبرا نی اورسب مری نسخوں میں اسی طرح کناً ملک نوار یخ اول یکنیز تباریخ يوسفيس سيدرمياني واسطربنس يا ماجانا ، ليكن بوخاا بخيلى في ياعتاد كياب الورمسين في نسب ميں فينان كا إضافه كيا ، المسس كي عيسا يو ل برلازم ہے کہ وہ یونان<u>ی سننے</u> کے صبحے ہونے کا اعتباد رکھیں ،اور دوسے رنسنو رکے غلط ہو كا ، ماكدان كى البخيل كالمجعومًا بهونا لازم مراسع كا ،

يحومقااختلات:

تہدیل، بینی مسجد کی عمارت کا مقام عبر انی نسخ کے مطابق کوہ عببال سے ،اور ے امری کنینے کے موافق کوہِ جرزیم ہے ، ان اختلافات کاحل پیزیکہ دوستے رباب مين أب معلوم كريك بن اسلط السك السك توصيح بن زياده طوالت كي حاحب نهين

# بائبل کے سنخوں کے مزید کوختلافا

۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے میسٹے کی ولادت نک عبرانی کسنے کے لمحاظ سل تفصیل کیلے عد سی و صحالا جلد منا، وہاں ہمنے پر بھی بیان کبنہ کہ یونانی نشیخ کے لحاظ سے کی مرت

دوہزار دوسو باسٹھ کے بجائے دوہزار تین سو باسٹے بنتے ہے ١٧ نتنی سے دیکھے صفر ١٩ بولمد مزات سکه ١٠ اور

چارہ رارسی ال کی قدت ہے ، ادر بونانی منسخ کے مطابق ہا پہرار آط منتو بہر سال ، ادرسلمری استخدے لیا مناظ سے چار ہرار سان سوسال ہوتے ہیں ، ہنری اور اسکاط کی نفیبر کی جلد اوّل میں

روا اسلانے بوسینس کی ارسے اور اونانی نسخے کی غلطیوں کو درست کرنے کے بعد الریخ ارجار سروع کی ، اس کی ارسی اس کے مطابق ابترائے عالم سے میشے کی دلات بک پانجزارجار سوگیارہ سال کی قرت ہے ، اور طوفان سے دلادت میں بین ہزاد ایک سوچیاں کی جارر اس روج ہے اپنی کہ آب میں جس کے اندر انگریزی ترجوں کا مواز نہ کیا ہے ابتدا آفر بنیش سے ولادت میں ع می مرت کے بیان میں مور خین کے بیجین قول بیان کئے ہیں ، اسی طرح ، ۱۸۲۷ کی قرت میں بھی ، بھراس نے اقرار کیا کہ ان میں سے دوقو ل بھی ایک دور ہے کے مطابق منہیں ہیں ، اور صحیح کا غلط سے است بیاز محال ہے ، بین اس کے کلام کا ترج بہ نقل کرتا ہوں ، اور صوف میں جو گی ولادت کے بیان پر اکتفاء کروں گا ، کیونکہ اسس کے بعد کی قرنت میں مورخین کا آبیس میں کو ئی اختلات نہیں ہے ،۔

| l                                |                                         |          |                                 |                                                       |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| آدم شے ولادت<br>سیخ مک کار ما نہ | مورخین کے نام                           | نمبرشوار | آدمؓ ہے ولادتِ<br>مسیح تک کازار | مورخین کے نام                                         | نمبرشار |
| p. 11                            | ارا زمس ربن ہولٹ<br>جکولوس کیمالوس      | 9        | ۲۱۹۲<br>۱۳۱                     | لریا نوس سکوتوس<br>لارنٹ یوس کودو مانوس               |         |
| ۳۰۰۳                             | اربح بشب المنشر                         | 11       | الله - المها                    | تو اليربط                                             | 4       |
| 4444<br>4464                     | د کونی سیوس بیما دلوس<br>بشنب بک<br>م   | 14       | ۲۰49<br>۲۰47                    | میکائیل مستلی نوس<br>جی بدیشت رک کیونس<br>مرابی مارند | 20      |
| 4961<br>4960                     | کرن زیم<br>آیلی اس ریوس نیوس<br>ری زیرس | 16       | r.ar<br>r.ai                    | جيئيٽ ليانوس<br><u>هنري کوس ب</u> يوندانوس            | ۲.      |
| F444                             | بو إنس كلادريوس                         | 17       | 4.41                            | وليم لينك                                             | ^       |

| ا دکم سے ولادتِ<br>سے کمک ازانہ | 1 177 <u>187</u> 78                                                                  | نمرشكر | ا وم سے والوت<br>میسخ تک کا زمار                 | مورضین کے نام                                                                                      | نبثور          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 444<br>444<br>4646<br>46.64     | میخفوس برول دیوس<br>اندر پاس بل دی کبوس<br>پهود بون کامشهورقول<br>عبسایون کامشهو تول | 44     | # 4 44<br># 4 44<br># 4 44<br># 4 6 4<br># 4 6 4 | مرسپتیا نوس او کمریونشانوس<br>فلیپ ملا تخون<br>بویک بین لی نوسس<br>الفون سوس سال مرون<br>اسکی دیگر | 14<br>19<br>4. |

اُن میں سے کوئے سے و دقول بھی ایک دوسرے کے مطابق منہیں ہیں ،اب ہو شخص کسی و ذنت اس میں بور کرے گا دہ سمجھے گا کہ بہجیب بڑا شیڑھا معالمہ ہے ، مگر ظاہر یہ ہے کہ مقدس مور منین نے کسی و ذنت کہی بدارا وہ منہیں کیا کہ نار بریج کو نظم کے ساتھ محصیں اور نہ ایس وقت کسی شخص کے لئے بھی اُس دور کی صبحے مدت جا نے کے امکا نائ موجود ہیں ، مور خ بیاراں سے بیزنا بن ہوتا ہے کہوجودہ زبانے مسیس مورخ جارت ہوتا ہے کہوجودہ زبانے مسیس اس کا بینہ چلانا کہ اس دور کی صبحے مدت کیا ہے ہ محال ہے ،اور عہد عین کے مورخین نے اس سلطے میں جو کچھ کھا ہے ، وہ سب اندازے اور تخیینے کے سوائجے منہیں ہے ، بھر بہود بوں کے بہاں عام طور برجو مدت مرق صب ہے وہ عیسا بھوں کی مرق حب ہرت

اب دانش مند ناظرین فیصله کری کاگر قرآن کریم ان کی کسی مفدس نادیخ کی مخالفت کرے جن کاحال آب دیجھ چکے ہیں، قوان ناریخ سی بناء برہمیں قرآن کے بیان بن کوئی فک مذہوگا، فعدا کی قسم ہم ہرگز الیسانہیں کرسکتے، بکہ یہ نجیتے ہی کہ عیسا ٹیول کے مقدرسس بزرگوں نے اس باب بین فلطی کہتے ،اور محض فیامسس اور تخیفے سے جوجا ہا لکھ ڈالا بالحصوص حبب کہ تاریخ عالم کی دو سری تنابوں پر نگاہ ڈالتے ہیں قوہم کو بیتین ہوجا تا ہے کہ ان مقدرسس وگوں کی مخریراس معاطے میں تیامسس اور تخیف سے زبادہ نہیں ہے، یہی وجسہ مقدرسس وگوں کی مخریراس معاطے میں تیامسس اور تخیف سے زبادہ نہیں ہے، یہی وجسہ

"ہم لوگ بعنی سلمان کسی معین اور خاص عدد پر نظین نہیں کرتے ، اور جن لوگوں نے
سامت ہزارسال بلکم و بہیش مدت کا دعوا ی کیا ہے ، انفوں نے الیبی بات کہی ہے
جس کی نبست صفور صلی استر علیہ وسلم ہے اُس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس پر نظین
ہے ، بلکہ صفور صلی الشر علیہ وسلم ہے اُس کے برعکس منقول ہے ، بلکہ ہم اس پر نظین
کرتے ہیں کہ دنیا کی مدت کا صحیح علم اللہ کے سواکسی کو بھی نہیں ہے ، باری تعالی
کا ارت اور صفور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ " تم لوگ گذشتہ اُمتوں کے
مقلبے ہی سباہ سیل کے جسم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے عبم میں ایک
مقلبے ہی سباہ سیل کے جسم میں ایک سفید بال ، یا سفید بیل کے عبم میں ایک
مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر ہے ، اور بھیر دنیا کے ان بے شمار ممالک کا بو
مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ کر ہے ، اور بھیر دنیا کے ان بے شمار ممالک کا بو
مسلمانوں کی قبضے میں جس ، وہ خوب سمیر سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبحے عمراور
مسلمانوں کے قبضے میں جس ، وہ خوب سمیر سکتا ہے کہ واقعی دنیا کی صبحے عمراور

ہمداہمی بعینہ رہی خیال ہے،

بچھٹا اختلاف : سے گیار ہواں حکم جود سنٹ مشہور حکموں کے علاوہ ہے ، سامری نسخے میں پایا جا تا ہے مگر عبرانی نسخے میں ندار دہیے ،

سَلِّ الوال اختلاف :

كأب خروج كرباب أيت بهجراني نعظ بي اسطح ب كه :-

له دیکھتے الخطط المقریز بر،ص حبداق ل طبع لبسنان، تله لینی برسی نے مذابعی آسان وزبین کی تخذی کا گواہ بنایاہے ،اور مذخود اُن کی اپنی تخلین کا '۱۷ سکه دیکھتے صفحہ ۹،، جلد ہزا، راور بناسرائیل کومفریس بودوباسش کرتے ہوئے چارسوٹمیس برس ہوئے تھے " اورسامری اور بونانی نسنخ میں لوں ہے کہ ؛-"بنی اسسرائیل اور ان کے باب واداکومفر اورکنعان میں بود وباسش کرتے ہوئے چارفور تمہیں سال ہوئے تھے "

ادرصحیہ وہی ہے جوان دونوں سؤں میں ہے ،اور عبر انی نسخ کی بیان کردہ مدن یقینًا

تقطب المنطوال اختلات

کناب بیدائش عبرانی نسخ کے بالک کی آیت ۸ بین اسطرے ہے: واور قائن نے اپنے بھائی ہا بل کو کچھ کہا، ادر حب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں مول الذ "

ینانی اورسامری ننیخ میں ایوں ہے کہ:

ور قائن نے اپنے معانی کا بیل سے کہا ، آؤ م کھیٹ میں جلیں ، اور جب دونوں کھیت کور وار ہوسے تولی ہوا الح "

معنعتن کے زربیب بونانی اورسامری سعنمین درست اور صححے:

توال اختلاف:

تحتاب بیدائش عبرانی نسخ کے باب ایت ۱ میں ہے کہ: "اورجالین دن بمدرین پرطوفان رہا ؛

يوناني سنے ميں يوں سے كه: -

و اور طوفان زین پرجالسنیسی دن رات ر با <sup>2</sup>

صحیبے نسخریونانی ہی ہے ، دسوال اختلا**ت** :

که اظهادا می کے تمام عربی نسخوں میں میر مدو اسی طرح مذکورہے ، گرظا ہر ہے کہ بی غلط ہے ، کما ب کے انگریزی ترج نے میہاں میارسو بنیں سے کا تقی انگریزی ترج نے میہاں میارسو بنیں سے ۱۳ تقی

مخاب پیرائش بوانی سنے کے باب ۲۹ ابت ۸ میں بوں ہے کہ: وجب يمك كرسب ريور جمع من مورها بن " امری اورلیزنانی تشخوں میں اور کمنی کاٹ نیز ہمیو بی کا وريهان كك كربرداب المنفط بوجائي ادرصيح وبي ب جوان كنابون بين مذكر وجراني سي " ئىيارىبوارانىنلات: کاب بیدائش عبرانی کے باب ۲۵ آبت ۲۳ میں ملے کر ب ما وروبن في جاكرابين باب كى حرم بلهاه ست مبا منزن كى اوراكسسرا يكل كويمعلوم اور يوناني منتخ بين لون سبت كه : . "روبن سویا این باب کی باندی بلهاه کے ساتھ، لیس اسرائیل نے مشنا، اور وه این بای کی تکاه بین قرامها ت اور صحب عضخر اینانی ہے ، مار موال اختلاف : تخاب بيداكش يوناني تسخ مين يرجيلهمو جودسے كردباب مهم أيت ٥) · حبب تم نے میرا بیاد محرالیا · · بہ جاری ان سے موجد ہنیں ہے ،اور صحیح وہی ہے جو لونانی نسخ میں ہے، ر مهوار اختلاف: ب بيدائت عراني سنخ كاب أين ٢٥ مي لور ال كا ' سوتم حزورہی میری ہُڈ ہوں کوہیساں سے ہے جا نا '' ادر اونانی اورسامری سنوں میں ہے: « بیمرتم میری پڑیاں اہنے سسا بھریہاں سے ہے جا کا 'ا

الله اس کی تقصیل کے لئے دیکھے ص ۹۲۸ ، جلرمدا ،

بجود بهوال اختلات،

حخاب خروج بونانی منتخ کے بائب آیت ۲۲ میں بیرعبار ن سے کہ:۔

"اورا كيد دوسرالة كاجنا وراس كوعلز ارك نام سن بركم كيادا كدميرس ياب ك

جودے میری مردکی ،اور مجے کو فرعوں کی تلوارسے بچایا <sup>2</sup>

یہ عبارت مورانی سنتے میں تنہیں ہے ،اور او نانی نستے کی عبارت صبح ہے ،عزبی مرجمین

نے تھے اس کواسیے ترجوں میں واضل کیا ہے،

ببندر بهوال اختلافت:

مخاب فروج مورانی منتخ کے بال آیت ۲۰ یں یوں ہے کہ ا

ا مس عورات كياس سے إرون اور موسلى بيدا موسة ي

اورسامری اورلیونانی منسور میں اس طرح ہے : ۔

\* اوراً سعورت سے ماردن اورموسلی اوران کی مین مریم بیدا ہوسے نا

سولهوال اختلاف

کتاب گنتی ترجمسہ لینانی کے باٹ اُخرایت ۹ بیں یہ عبارت ہے کہ ۱۰۔ «اور حب تیسری جو نک ماریں گے تومغر بی خصے روانگی کے بنے اُٹھا لئے جائیں گے اور حب بچوتھی بچو نک ماریں گے توشمالی خصے روانگی کے لئے انتھا لئے جائیں ر

کے یہ

برعبارت عرانی سنے میں موجود نہیں ہے ، اور یہ نانی نسنے کی عبارت صحبہ ہے ، پر میں میں دوروں میں میں موجود نہیں ہے ، اور یہ نانی کسنے کی عبارت صحبہ ہے ،

مسيتر بهوال اختلات.

كناب كنتى سامرى منتخ كے باب أيت او ااكے درميان برعبارت ہے:

ا عبرانی نسخ بن آیت ۱۲۰س عبارت پرخم ہوگئ ہے ، اوراس کو ایک بنیا ہوا اورموسلی نے اس کا امام بھرسوم یہ کہرکرد کھا کہ بین امبنی ملک بین مسافرہوں ۱۴ سے بعنی عران کی بیری بوکبدسے ، مام بھرسوم یہ کہرکرد کھا کہ بین امبنی ملک بین مسافرہوں ۱۴ سے بعنی عران کی بیری بوکبدسے ، مثل بینا کچذا۔ توار برخ ۲۰۰۹ میں ایسا ہی ہے ۔ اور عرام کی اولاد ہارون اور موسلی اور مربم ۴۲ تفتی

"فداوندہارے خلاف ( موسی عظیے خطاب کرتے ہوئے کہا) کم اس بہاڑ پر بہت دمیکے ہو، سواب ہے و، اور کورج کرو، اور اموریوں کے کو ہتانی مک اور اسکی اس کے میدان اور ( طور کے قطعے ) اور نشیب کی زین، اور جو بی اطراف بین اور سمند کے ساحل بک بوکنوا بیوں کا مک ہے ، بلکہ کو ہو نہان اور دریائے اور سمند کے ساحل بک بوکنوا بیوں کا مک ہے ، بلکہ کو ہو نہان اور دریائے فرات سمک ہوایک براور یا ہے ، پیطے جاق ، دیجھویں نے ایک مک رتم کو دیدیا تھے کہاں جاو اور اسس مک کولیے قبضے میں کرو، جس کی یا بت خداوند نے ہمانے بیاب داد اار بام اور اصحان اور لیعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا بھا کہ وہ اسے ان کو ادر ان کی نسل کو دے گا"

یرعبارت عرانی نسخ بس موجود نہیں ہے،مفتر مارسسلی اپنی نفیر کی مبلدملہ مدور میں ا

ر ۱۲۱ می کیناسے کہ:

و گنتی اسامری نشخ کے باب آبت ۱۰ والکے درمیان جوعبارت موجود ہے وہ سفراستشناء باب آیت ۱۰ میں بائی جاتی ہے ، اس کا انکشاف پر وکومیں کے زمانے میں ہوا ،،

ا<u>بطار بوا</u>ل اشلاف:

کتاب استنتناء موانی سنے کے باب آبت اسی برعبارت موجودہ : " مھر بنی امرائیل بروت بنی بعقان سے دوانہ ہوکر موسبرہ بیں آئے ، وہیں بارون نے رحلت کی ،اور دفن مھی ہوا ،اور اس کا بیٹا الیعزر کہانت کے منصب پرمقسرر ہوکر اس کی مگرفرمت کرنے دگا ، وہاں سے دہ حدج وہ کواور جرجودہ

له برحبادت م في استثناء ۱: ۱: ۱: ۱: ۱: ۱ م سانقال که من گراس می قرسین کی عبارت کی مجمد برعبارت بط در مودب می م سعیر کها نفای شاه استثناء : «اور بها ری فطعه ، شه استثناء : «تمعالی ساخ کر د با به ۵۰ ساخ که برد شده افزاد مهار ساخ کردند می درب می بهت بهد نازل موجکای ما ، الم ذا به محکم کننی می موجود مواجع د برد اس منظ سامری نسخ بهان صحیب معلوم موتاست ۱۱

سے برطیات کوچلے ، اس مک میں بانی کی مدیاں ہیں ،اس موقع پر خواونر سے لاوی کے تبیله کو اس وض سے الگ کیا کہ وہ ضدا وند کے جہد رکے صندوی کو اتھا یا کرسے ، اورخدا وندکے مصنور کھڑا ہوکر اس کی خدمست کوانجام دسے ،اوراس کے ہم سے بركت دياكرے صبياكج كك مخااسے ؛ (أيات ٢١م) یہ عبارت گنتی کے بات کے مخالف ہے ، گنتی میں راستے کی منزلوں کی تضمیر بہت مختف بیان کی گئی ہے ،اورسے مری منسخ نے کناب استثناء میں مجی گنتی ہی كى مواففنت كى بى ، گنى كى عبارت مندر حسب، ديل سے : \* اور خشموننسے بیل کر موسیروت میں ڈیرے کھوے کئے ، اور پوسیروت سے روا نہ ہوكر بنى بعقان ميں ديريے والے ، ادر بنى بيفان سے جل كر حد بحد جاد من خان موستے ، اور توریج رمالاسے رواز ہوکر لوطیاتہ میں شیے کھڑے کے اور لوطیا ترسے میل کر بوروز مین ڈیسے ڈلے ،اور بورز سے چل کر تھیبون جابر مین ڈیراکیا، اور <u>محقیونِ جابرسے</u> رواد ہوکر وشین <u>حین میں چوناد مس</u>ہے نیا م کمیا، اور قادمس سے چل کرکو ہ ہو دکے ہیں جو کمکِ اد وم کی مشیسٹر سے خیمہ زن 'ہوستے ، بہ مارون کا بن خدا و ندیک ملم کے سطابی کو ، بور برج احکمیا ،اورانسی بنی مرال کے مکر مصر سے سطنے کوچالیسو یں مرس کے پاپیخریں مہینے کی بہلی آریخ کود ہیں دفا بائچ،اورجب باردن نے کوہ ہود بروفات بائی تووہ ایک سو تنیش برکسس کا سفا، اور واد کے کمنعانی بادیث ہ کو بو ملک کنعان سے جنوب میں رہتا منظا ، بنی اسسارٹیل کی آ رکی خرطی اوراسرایش کوه مورست کون حکرسکے صلمونہ میں معمرے ، اور صلمونہ سے کورے کرکے نونوں میں ڈیرے ڈالے یو داگیات، ۱۳ تا ۲۷ ادم كلارك في اين تفيير كي جلد اقل ص٥١٥ و ٥٨٠ يبس كنا ب الا دسویں اب کی شرح میں کھنی کا منسلے کی ایم سبہت طویل تقریر نفل کی ہے ، حرکا خلاص یہ ہے کہ نسخہ سامری کے متن کی عبارت صبحے ہے ،اور بحبرانی کی غلط ، اور چار آیتیں ھ، ۱۰ نے درمیان والی یعنی 4سے 4 بھٹ آھسٹی محض اجنبی ہیں،اگرائن کوسا قط کر د با

جائے نب بھی بہترین ربط قائم رہناہے ،السندایہ آیات کا تسب کی غلطی سے اس جگر مکھی گئیں ، ہو تخاکب الاستنتاء کے دوسرے بلب کی بنیس اس نعر پر کو نقل کرنے کے بعداكسينى بس برايى بسنديرگى كا الهساركيا اوركهاكه ؛ الاس تغريريك الحاريس جلد بازى نبس كرا بيلتهميع " حم کہے ہیں کہ ان جارا بنوں کے الحانی ہوسنے پرخودوہ آخ كر اسے جو المحقوق آیٹ کے آخر میں یا یا جا تا ہے أنبيبوال الختلاف <u> کماب است</u>شناء عبرانی باب ۳۳ آبیت ۵ میں ہے ، ' یہ لوگ اس کے سنتے بڑی طیح سے چننی آئے ' ان کا عبیب الیبا عیب منہیں ہو مجس کے فرز عدور) کا ہو، بیسب کے رواور شیرهی نسل بن " اور بدنانیوس مری شخوں میں یہ آیت اس طرح ہے: ددیرلوگ اس کےسا غفر ری طع سے میش آئے ایراس کے فرزندنہیں ، یہ اُن سری واسکات کی تضییریس تکھا ہے کہ : الديروبارت اصل كے زيادہ قريب ہے " سسر ارسلی مبلداق ل صفحه ۱۱ بس کهناس که ، ر اسس آیت کوس سری اور یونانی نسخوں کے مطابع پڑھا جائے ، سر ے میں استشاء ، ۱۰ نام کے نخت *ایک حا*ث. ك كتيمولك باثبل ( دیا کیلہے حبی میں مکھا ہے کہ : "آیات، ، ، کے باہے میں اسامعلوم ہونا ہے کہ کو ٹی نسٹر محی حاشیہ تھا بوسغروں کے کسی ریکارڈست بے بیاگیا تھا اور اسکی جگہ شاید استناء ، ۹، ،۹ کی تشریر کے کرنے كے سلے شسے بڑھا دیا گیا '' سے اس پس برجہ لہ ہے کہ '' حبیبا آج بمک ہوتا ہے '' برجار سجی اس آبیت کے الحاقی ہونے پر ولالت کرتا ہے ۱۳ تنفی سله بنا پخرموجوده رجع یونانی دسسربانی کسیخ بی سے مطابق ہی، ۱۲ت

ادر ہبوبی کبنط اور کئی کاط آدر موبی کے منن میں اسس منقان پر بخر لفیت کی تھی ہے ،اور یہ عبارت موبی نزجمی مطبوعہ مرسی کا اور مشرکا کی اس مطبوعہ مرسی کا اور مشرکا کی تابی کا اور میں کا کا اور میں کا کا کا اور میں کا کا کا اور میں کا کا اور میں کا اور م

داس کی طرف قدم برهائ ، وہ بری کے فرز ندوں ، سے بری ہے اے شیری اور کجرونسل ' ا

اخطواليه وهوبرئ من ابناء القبائح إيها الجيل الإعرج المثلوّى،

ببيوان انقلاف:

تخاب بیریانش مقرآنی کے بات آیت ۲ بیں بوں ہے ، اور ابر بام نے اپنی بوی سارہ کے میں مہاکہ وہ میری بہن ہے ، اور ہرار کے بادشاہ اِلی ملک نے سارہ کو بلا نیا ،

بنري اسكات كى تفييريس لكهاب :

را یہ آیت گونانی سنسنے میں اس طرح سبے کہ یہ اور کہا اپنی بوی سارہ کی نسبت کہ یہ میری بہن ہے ، کیون کو اس کو بیوی کہے سنے اندلیشہ ہواکہ الیسا کہنے سے شہر والے اکسس کو فقل کرڈ الیس گئے ، ہیس فلسطین کے یاد شدہ کھے لوگوں کو میں جہیج کرسارہ کو بلوا لما "

ہلندایہ عبارت کہ یہ ان کو بیوی سکھنے سے اس امرکاڈر ہوا کہ اس کی دحبہ سے شہروا لے آس کو قتل کر دیں گئے '' عبرانی سنستے میں موجود نہیں ہے ،

الكبسوال اختلاف:

کناب بیدانشش بان ادر آیت ۳۹ کے سامری نسخ بین برعبارت ہے: «خداوند کے فرشتے نے بیعفوب سے کہا کہ لے بیغوب ابیغوب ابیغوب نے کہا حاصر ہوں، فرسٹنے نے کہا، اپن نگاہ آتھا اور بحروں اور دنہوں کو دیچھ ، جو بحربوں اور بہرطوں کو زمار ہے بیں ) اور وہ ابلق دبیجے والی ) اور چتلی ہیں ، اور اور چیجھے لاہیں سے نے

کہ اظہارا لمی کے بوبی نسیع میں ایساہی ہے، گرکٹاب کے انگریزی مترجم سنے اس کا ترجم ہو الہی ہے۔ کے بجائے ''کی طرف جا ہے ہیں' سے کہا ہے ۱۲ سکہ بہاں اظہارا لیت میں اصل لفظ تھ تھر ہے ہے ہجس کا ترجم احتر نے سیاق وسیاق کے مطابق جیچے والی بمسے کیا ہے ، لیکن چ ٹکر مسامری نسخہ ہما ہے ، یاس مہیں

ہے ۱۱س سے اس بر مینین نہیں کیا جاسکتا ۱۲ نفی

ترسے سے مغے کیادہ تونے دیکھ لیا ، پس سیست آیل کا خدا ہوں،جہاں توس يتمركومسيح مياتها اورميرك يلظ نذر اني تفي " مگر عبرانی کسیے یں بہعبارت نہیں ہے، باغيسوال اختلا**ت :** کاب خروج نسخ سامری باب آیت ۳ کے پیلے جیلے کے بعد بیرعبارت موجود ہے : • موسی عمن فرحون سے کہا کہ خدا کہا ہے کہ اسرائیل مید اسپلوسھا ہے ، مجر میں نے سخصے کہا کہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے اکد وہ میری پرسننس کرے اور تونے اس المراد كرفي الكاريا ، الكاه بواب بن تيرے جوان بيٹے كوقتل كر دول كا " برعبارت عبرانی تسمع بس موجود نہیں ہے ، لىئىسوال اختلاف: كاب كنت عرانى كے باب ٢٧ كى ايت ، مي اس طرح ہے: "اس کے جرسوں سے یانی بے گا ،اورسیراب کمبنوں بیں اس کا نہیج بڑے گا اس کا بادست ہ اجا ہے سے بڑھ کر ہوگا ،اور اسکی سلطنت کوعود ہ حاصل ہوگا ' اور اونانی نسخ میں اوں ہے کہ: " ادراً س سے ایک انسان ظام بھوگا جوہبت سی فوموں پریمکومٹ کرسے گا ، اوداس كى سلطنت أجاج كى سلطنت ست مجى بلرى بوكى ، اوراسكى بادشابست بلند يوكى " چوبیسوان اختلا**ت :** كأب احبار عراتى كے باق آيت ٢١ بيں بيجيلم موجود ہے: " موسلى عرصے حكم سمح مطالق ا اً س کے بیجائے بونانی اورسٹ مری سخوں میں برجب لہے :

ساہ یو بی سے ترجر ہے ، سامری نسخہ دستیاب نہیں ہے ١٦ تقی

" جيباكر حكم ويا رب نے موسی ع كو "

#### بيجسوإن اختلاف:

مجاب گئنی جرانی کے باب ۲۱ آبت ۱۰ بس اس طمے ہے کہ : اسی موقع پر ذین نے مُنه کموں کر قورے سمیت، ماکویمی نگل یا تھا ،اور وہ سب جرت کانشان تھہرے '

سامرى ننيخ پى يون بى كد :

۱۰ در آن کوزین ننگ گئی، اورجب کروه لوگ مرسکتے، اور آگ نے قورح کومع ڈھل سواسٹ خاص کے جلادیا ، تو ہر بڑی مجرت کی چیز ہوئی کا

ہنری واسکاط کی تفییر بیں تکھاہے کہ یہ عبارت شنسیاتی کے مناسب ا ور زبور نمبر ۲۰۱ کی امین ۱۸کے مطابق ہے ،

چېبسوال انختلاف <u>:</u>

عیا بڑوں کے مشہور محفق لیکلرک نے سامری اور عرائی نسخوں کے درمیان بائے جانے والے اختلافات کا استخراج کرے این چلافتسموں پرتقیم کیاہے :

و واختلافات جن میں سامری نسخر قبرانی سے زبادہ صبح ہے والیسے انقلافات گیارہ ہیں ا

وه اختلافات جن میں قریب براور سیباق سامری نسخ کی صحب کا مقتضی ہے، وہ کا استخابی ہے، وہ کا استفاضات کا مقتضی ہے،

كل سات انقتلافات بين،

وه انتلافات بن ميسامري نسخ مين كميدزياد تي پائي جاتي به اليد اختلافات كي

تعداد تیروہ ، وہ اختلافات جن میں سری نسخے میں تحریب کی گئی ہے، اور سخر لین کرسنے وا

معقق اور برام وستسيار تنها ، اليسه اخذا فات ١٠ بي،

ے وہ اختلا فان جن میں صنموں کے لواظ سے سامری نسخہ زیادہ پاکیزہ ہے ایسلے ختلا فا

وه اختلافات بن سلمری نسخه افق ب ایسے اختلافات کی تعداد داو ب و و داو ب و و داو ب داو ب و داو ب داو ب و داو ب و داو ب داو ب و داو ب داو ب

## اختلافات مذكوره كي تفصيل

#### قسم اقرل كل گياره اختلا فاست

ڪتاب خروج مين ١٦ نختلان آيت ٢ باب ، و ١٢ م

کتاب پیدائش میں ۱۹ نقتلان آبیت م پای ۱۹۰۱ ء و ۱۹:۱۹ ، و ۲: ۲۰ و ۱۹:۳۳ و ۱۰ و ۱۱:۲۹ و ۲۲ ، ۵۰ ،

#### دومسى مقسم كل سآت اختلافات

کتاب استشناء میں ایک ۳۲۱۵ ، کناب بیدانش میں بیتے <u>ہے۔</u>

كابيدائش سيرتين

### تبسرى قسم كُل نيرة اختلا فاست

کتابیشروج میں سات یے ۱۱:۵ و ۲۲:۸ و ۲۵:۹ و ۲۰:۱۰ و ۲۲:۵ و ۲۲:۰ و ۲۲:۰

41: 44 و ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ : ۲۲ ه

له واضى بيك كاس نقت بين بيها نمبرآيت كلب اورد وسراباب كا ، لين س : عكاسطلب برب كرسانوب

| (1) T   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y   Y | ا بهر ی بحرور                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| كتاب استثناء مين ايك                      | ڪاب احبار ميں دي                        |  |  |  |  |
| A:YI                                      | ۱۰ او ۱۰ او ۱۰ ا                        |  |  |  |  |
| پوتھی قسم سنرہ انحتالا فاسٹ               |                                         |  |  |  |  |
| كابين دج ميں تين ا                        | كآب پيدائش ميں تيرو                     |  |  |  |  |
| ۵:۱ د ۲:۳۱ و ۵: ۵۱ ،                      | ۲ : ۲ و ۱۰ : ۲ و ۲ : ۹ و ۱۰ : ۱۰ و ۲۱ : |  |  |  |  |
|                                           | וו כשי גו כ צו ב 19 כ צו : - ץ כ גש כ   |  |  |  |  |
| حتاب گنتی میں ایک ا                       | ۵۵، باپ ۲۲ د ۲۸، ۱۸ و ۲ د ۲۳ و          |  |  |  |  |
| 6 TY: 144                                 | ۰ ۲۱ ت ۵۰                               |  |  |  |  |
| يا بجؤير قسم كل دسن اختلافات              |                                         |  |  |  |  |
|                                           |                                         |  |  |  |  |
| كاب خوج ميں دوّ                           | كآبيدائشميں چلة                         |  |  |  |  |
| ٠ ٢٠ : ١١ د ١٢ : ١٠                       | אים כוץ:ווכף: פו נאץ: שענץ:             |  |  |  |  |
|                                           | ۳4 د ۲۵ : ۲۲ <i>؛</i><br>               |  |  |  |  |
| كتاب استشناء مين ايك                      | كتاب كنني ميس ايك                       |  |  |  |  |
| Y · : 14                                  | ( p : 10                                |  |  |  |  |
| جيمتى قتم كل دولة المختلافات              |                                         |  |  |  |  |
|                                           |                                         |  |  |  |  |
| كتاب پيدائش ميں دو                        |                                         |  |  |  |  |
| ۲۵:۱۳ و ۱۲:۱۲                             |                                         |  |  |  |  |

عیسایٹوں کا مشہور محقق ہور آن اپنی تفسیر مطبوعہ مسلام اے جلاثانی میں کہنا ہے۔ مشہور محق دیکارک نے ہوانی اور سامری نسخوں کا بڑی جانفشانی اور بخیق کے سانف مقابلہ اور موازیز کیا ۱۰ در ان مقامات کا کسستخراخ کیا ۱۰ ن مقا مات بیں سامری نسسخہ



#### قران کریم برتنبرااعتراض گراهی کی نسبست انٹر کی جانب گمراهی کی نسبست انٹر کی جانب

210

قرآن کریم میں کہاگیا ہے کہ مابیت اور گراہی اللہ کی جانب سے ہے ، حبت سب بر بہنوں مہر بیں اور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ماحب ہے بہتموں کام بنیا اور محلات بیں ،اور کا فروں کے ساتھ جہاد کرنا ماحب ہے بہتموں کام بنیا اور محلات بیں بھاکس امر کی دلیل ہے کہ فران جوالیہ بنیے مصالیین بیشتمل ہے کہ فران جوالیہ بنیے مصالیین بیشتمل ہے وہ اللہ کا کلام تنہیں ہوسکتا،

یا عراض میں بیکوں کابر امعرکہ الارااورزبردست اعزامن ہے ، یہاں بیک شابد ہی کوئی کناب جوسلانی اوراسلام کی تردید بیں ان کی جانب سے کلی ہے دہ اس اعزام کے قرکر و بیان سے خالی ہوئی ہو، عیسائی صزات اس اعزام کے بیان کرنے بیل ای تقریر در کی کرتے بیل ان تقریر دن کا پڑھے والاعیسائیوں کے انہائی تعصب کودی کرتے راں دہ جانہ ہے ،

### جواب

بہلی بات کے جواب بیں برکہاجاس کا ہے کہ اس قسم کامضمون عیدائیوں کی مقدرس کنابوں بیں بہسننے مقامات برموج دہے، لہدنداؤں کو برمانیا بڑے گا کہ اُن کی منعدس کی بیس بھی لیتینی طور برمنجا نباشہ نہیں ہیں، ہم کچھا یات انظر سرین کے بنصلے کے لئے تقل کرتے ہیں ، ما وتقريرير بالبر إورعلماء [ المناب خودة إب م أيت ٢١ مي سه: و آورخداو درنے موسلی سے کہاکہ جب تؤمعر نعرا بنيع ہے اقوال میں بہوسکتے تودیکہ وہ سب کرامات ہوس نے

نیرے باعقہ بیں رکھی ہیں <del>فنسریون کے آگے</del> دکھانا ، نیکن میں اسکے دل کوسخت کردو<sup>ں</sup>

كما ، اوروه ان لوكو بكوجاف نبي دے كا "

اورخرد ہے ہی کے باب آبیت سویں اللہ تعالیٰ کاارمشاد اس طرح بیان کیا گیائے \* اور می فردون کے ول کوسخت کروگا ، اور این نشان اور عیاش مکر مصر می کرزت سے

س خروج ہی کے باٹ آبت ایس ہے ، "اور فدا وندنے موسیلی سے کہا کہ فریون کے پاکسی ما ، کیونے میں ہی نے اس کے دل اوراً س کے نوکروں سے ول کوسخت کر دیا ہے ، تاکہ میں اپنے یہ دنشان ان کے يبح وكمعاؤرك

> س اور اسی باب کی آبیت ۲۰ میں ہے: " برخدادندنے فریون کے دل کوسخت کر دیا ، اور اس نے بنی ام كوجاني مز دبات

> > اورآیت ۲۷ میں ہے ۱

و مین ضراوند نے فریون سے دل کوسخت کر دیا ، اور اس نے آن کو جانے ہی مر دیا او

(٢) اور خروج ہی کے باب آیت ایس ہے :

اور خدا و ندین نے نرعون کے دل کوسخنٹ کر دیا ، کہ اکسس نے لینے ملک سے بنی اکسسدا ٹیل

اور كماب استشاء باب ٢٩ أيت م بس ب : مین خواد ندست نم کوارج میک مذتر الیسا دل دیا جوشیمی اور مذر حیصنی کا شخیس اور شننے کے کان دیٹے "

م كتاب يسعياه كعبال أيت ١٠ يس ب :

پہ نؤان ہوگوں کے دلوں کوچر با دسے ، اور ان کے کانوں کو بھائی کر ، اور اُن کی آنکیس بند کرنے ، تا مام ہوکہ وہ آنکھوں سے دیکھیس ، اور اپنے کانوں سے شسنیں ، اور اپنے ، اور لینے دنوں سے سمجھ ہیں ، اور باز آیش اور شفایا ٹیں 'ڈ

وردومیوں کے نام خط باب ۱۱ بین ۸ بیں ہے ؛
 وین کی کھاہے کہ خدائے اُن کو آج کے دن بمک مشسست طبیعت دی ۱۰ ورالیبی

ا انتحبي بورز ديكيس اور ايليكان جورز سنيس ي

۱) اور ابخیل بیر خا باب ۱۲ بین ہے:

۱۰ اس سبب سے دایمان مزلاسکے ،کر لیسعیا منے پیمرکہا ۱۰ امس نے انجی آنکھوں کو اندھیا اور ول کوسخت کر دیا ،ابیا مزہوکہ وہ آنکھوں سے دبیکیں اور ولسے

<u> سمجیبی اور رجوع کریں ''</u>

تورات ، ابنیل اور کیسعیاه کی کناب سے معلوم ہواکہ انٹینے بنی اسسراٹیل کو اندھاکر دیا تھا ، تاکہ نہ وہ تو برکسکین ادر حاکر دیا تھا ، تاکہ نہ وہ تو برکسکین دخوا آن کوشفا وسے واسی و حب ہے ہدوہ حق کو دیکھتے ہیں ، نہ آس میں فور کرنے ہیں ، نہ آس میں فور کرنے ہیں ، نہ آس میں فور کرنے ہیں ، نہ اس کوسنتے ہیں ، کہ این فرائی خصر خوالے ہیں ، نہ اس کوسنتے ہیں ، آبین نزائی خصر خوالے میں ہوں کے معنی مجمی تو صرف اسی قدر ہیں ،

" اے فعا و ند تو نے ہم کو اپنی را ہوں سے کیو گواہ کیا ؟ اور ہائے و نوں کوسخت کیا کہ

تجھے د قدیں ؟ اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراث کے قبائل کی خاطر آؤڈ ؟

(۱) کاب حزقی اہل ترجیسٹے مذکورہ کے باب مہا آیت ؟ بیں ہے ؛

دو اور اگر نبی فریب کھا کر کچے کہے تو میں خداوند نے اسس نبی کو فریب دیا داور بیں
اپنا ہا ہے اس پرجیلاؤں گا ، اور اُسے لیے اسرائیلی لوگوں میں سے نابود کردوں گا ؟

اله موجوده اردد تزاجم مجى استى كم مطابق بين اسى سے بم في برعبار بين اسى سے نعل كردى بين ١١ تقى

السعیا ، ع کے کلام میں تعربی ہے کہ اے رب انو نے ہیں گراہ گیا ، اور سرز فی ایل کے کلام میں بیٹم رکوفریب وینے کا تذکر ہ ہے :

اور کاب سلاطین اول باب ۲ آیت ۱۹ میں ہے:

برروایت صراحة بربتلابی بے کا اللہ تعالیٰ بیان تخت پر بیجیتا ہے ، اور ہوگوں کو گراہ کرنے اور فریب دینے کے لئے اس طرح مجلس مشاورت منعقد ہوتی ہے حب طسی المذن میں کسی سسرکاری بات ریخور کرنے کے لئے پارلیمنٹ کا اجلاسس ہوا کر ہاہے ، اس مجلس مشاورت میں تمام آسمانی اسٹ کر شرکت کرتے ہیں ، اور مشورے کے بعب مد الشر تعالیٰ گراہی کی روح کو بھی جا ہے ، بھر بیر و ح ہوگوں کو گراہ کرتی ہے ، اب آپ ہی خور فرائے کہ جب خود اللہ میاں اور آسمانی الشکر ہی انسان کو گراہ کرنے کا ارادہ کر لیں افریہ ہے چارہ نا قواں انسان کیسے نجات پاسکا ہے ،

ادریباں ایک اور عجب بات قابل فورہے، وہ یہ کہ حبب اللہ تعالیٰ نے نوڈ شور کے بعد گرائی کی رُوح کو اپنی است قابل فورہے، وہ یہ کہ حبیج دیا قو حصرت میں کا میں کے بعد گرائی کے بعد گرائی کے بعد کر است کو مذاکر دیا ؟ اور آخی آب کو اس کی اطب لاع کیونکردی ؟

مله بعنی میکاه علیرالسلام نے ،

M19 ا مقسلینکیوں کے نام دومرے خط باب آیت ۱۱ میں ہے ؛ اسی سبب سے (بین ان کے حق کو تبول مذکر سے کے سیسی میں ان کے پاکسہ گراه کرنے والی تاثیر بھیج گا، تاکروہ مھوط کوسیسے جائیں ، اورجتے لوگ حق کا يعنين بنس كرسن بكر اراكسسنى كولىندكرت بين ووسب مزا باش " اسس عبارت بس نصار بی کامقدس تولسس بهانگی ویل که را سبے که انتر نعالی ملاک ہونے والوں کے پاس گراہ کرنے والی ایٹر مجیخنا ہے حسیسے وہ جوسک کی تضدين كريت بن ، اورمزا يا تے بن ، اور حب مبسع علیر است ان مشهروں کو قیامت کے عذاب سے ڈر اکر فارغ ہوئے حبھوںنے توبرمہیں کی تھی تو فرمایا: سراے باہا اکسان اور زمین کے ضرا وند ایس بنری حسد کرتا ہوں کہ توسے ب باتیں دانا ڈن اور حقلمندوں سے چھیا بی ،اور بیوں پرطا برکیں ، بان کے باب! کیونکہ الیہ اپی مجھے لیسند آیا 'و مٹی بالے '' كتاب يسعباه ترجسه عربى معبوعم ماعلام وماسماع ومتلاماء كم باهم آیت ، پس ہے : دو بین بی رومشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق بیون ، مین سسسلامتی کا بانی اور بلاكو بدراكرسف والابور، بس بحضرادند برسب كهكرسف والابورك نوطر رمیاہ کے باب ۱ آیت ۲۸ یں ہے: میمیا مجلائی اور بڑائی حق تعالی می کے حکم سے تہیں ہے ہ فارسی زجب مطبوعب سمسلام میں سے ٣٠ يا خيروست راز د بان خدا صادر نمي شو د ي ت فهام انکاری کام طلب میمی توب که خیروست مده موجوده اردوتراجم چونکائس کے مطابق ہیں، اس التع عبارت وہیں سے نقل کردی گئے ہے ١٢ ت ا ندکوره تراجم کی کتاب میکاه باب آیت ۱۲ بیس ہے:

«کیونکو فعدا وند کی طرف ہے بلانا زل ہوئی جویروسٹ کم کی بیما مک بہر کئی "

اور فارسی ترجے کی حیارت ہے:

«اماً مربدی بدردازهٔ اورستیم ازخداد ندنار لستر؛

لہندا معلوم ہواکر اللہ تعالی جس طرح نیرے خالق ہیں ،اسی طرح سست رکے خالق مجی دہی

آفی رومبوں کے نام خط کے باب آیت ۲۹ میں ہے : ریکونکر جن کو امس نے پہلے سے جانان کو پہلے سے مقرر بھی کیا ،کراس کے بیٹے

کے ہمشکل ہوں ، تکر دہ بہت سے بھا ٹیوں میں بہادی اعتبار کھی ایک (س) اوراسی خط کے باقب آیت ۱۱ میں ہے :

رد اودا ہمی کک مزولا کے بیدا ہوئے منے اور نا انھوں نے نیکیا بری کی تھی کداس سے کہاگیا کہ بڑا چھوٹے کی خرمت کرے گا ، اکر خدا کا ادادہ جو برگزیر گی بر موقون ہے اعمال برمبنی ند کھرسے ، بلکہ بلانے والے پر ، بنا کی بر کھا ہے کہ میں نے لیعقوب سے توجیت کی مرکز عبیق سے نفرت ،

پس ہم کیاکہیں بکیا خدا کے ہاں ہے انسانی ہے بہرگز نہیں اکبونک وہ موسی سے کہنا ہے کہ مرزا منظورہے اس پررحم کروں گا ، اور جس پر نزیس کھانا منظورہے اس پررحم کروں گا ، اور جس پر نزیس کھانا منظورہے اس پر نزیس کھاؤں گا ، لیس برنزارا دہ کرنے والے پر منحصرہے دور ڈردھوپ کرنے والے پر ، بکررحم کرنے والے نعرا پر ، کیؤکر کاب مقدمسس

اله اس عبان بس بولس بركبناچاه ر بات كر حفزت تمسيح كافيخ وادف ( بمشكل ) بونے كے المح عزدرى به كر انسان اس قسم كى تكيف كيم واشت كرے جي حفرت تمسيح في برواشت كى بيس اس الله الله تعالى ابعض او فات انسان كو حفزت مي كامنتا به قوار د بينے كے ليے بس برمعين بي بھى نازل كر تا ہے ، التقى معرف ارت كو بميش كرنے كامنشاء بر ب التقى معدن امر جد بر ، از ناكس ، ص ١٠٠ ج ٢ ) معنون كر اس عبارت كو بميش كرنے كامنشاء بر ب كراس عبارت كو بميش كرنے كامنشاء بر ب كراس عبارت كو بميش كرنے كامنشاء بر ب كراس عبارت سے خواكا خوالى منز بودا مجى معلوم بوت كرم اس عبارت كو بميش كرنے كامنشاء بر ب

ہیں فرعون سے کہا گیاہے کہ ہیں نے اسی لئے سکھے کھڑا کیاہے کہ نیری وسمب سے ایی قدرت ظام رکر ون، اورمیرانام نتام روستے زمین بیمست بورم و ملس ده مب پر بیا ہناہے رحم کر تا ہے ،اور بصے بیا ہناہے سخت کر دیا ہے ، ہیں تو مجھ سے کئے گا محصروہ کیوں میب ملاتا ہے ، کون اس کے ارادست كامقا باركرتاب واسان كهلانؤكون ب بوضراك ساحة جواب دشا ہے ؟ كيا بنى بو فى ييز بنلنے والے سے كمدسكى ہے كه توسف محے كيوں ايسابنايا؟ کیا کمبار کومٹی پراخت بارمنس کر ایک ہی لوندے میں سے ایک بر تن عزت ك ين بنائ أوردومراب عزي كم الح ي (آيات ١١) ٢١) بولس کی ذکورہ بالاعبارات تفسّہ برہے مسٹنے کو ثابت کرنے کے لئے کا فی ہے، اور اس سے برہیم عملوم ہوجا آہے کہ مداسیت اور گمل ہی دونوں اللہ کی <del>مرتق</del> بوتى بن اوراس معليك بين تعفرت الشعياه عليه الستلام كاده ارست ادبهت خوب ے جوکاب سعیاہ باب ۲۵ آیت و بین مرکورے: ووافسوس اس يرجو اسية خالق سي جعكم أسه إ مظیکرا توزمین کے تھیکروں میں سے ہے ، کیا مٹی کمارے کے کہ تو کیا بنا آہے ، کیا بری دستنکاری کیے اس کے نوب انتصاب کے غالبًا انہی آیات کے بیٹس نظر فرقہ ہروٹسٹنٹ کا پیشوالو بھر معقیرہ مجر کی طرف ک یہاں تک مصنعت کے اکبین حالوں سے بہ نا مت کر دیا ہے کہ باٹیل کے نزدیک خد ا منز کا مجھ خالق ہے ا دوروہ کوگوں کو گھراہ بھی کرتاہے ، با سُبل اس فلم کی عبارنوںسے لیریزہے ، جواس دعوے کا بھوت مہیّا کرتی ہیں ' مز برد يحق برمياه ١٠ : ٣٠ ، ١ وميول ١١ ، ٢٠ ، ٢ شيخيس ٢٠ ، ٨ ، ططس ١١ ، ١١ ، ١ ور٧ . كرستيول ١١ ٥ ، ٥ سك وعقيده بشركامطلب برسے كرانسان درك آگے مجود محف ہے ، وہ اپنے اختيارے كو في كام نہيں كر سکنا ، نبکی ہویا بدی ، تما م کام اس سے خواکل آ ہے ، اسے خود نبکی یا بدی میں سے کسی ایک کوبیند کر کے اس رعمل كرف كالضنيارينيس سيه ١٢ تفي

ما عل رہاہے ، جنا تحبیہ اس کا کلام بظاہر اسی پر ولالت کر "اہے ، کینھولک ہیر لا كى جلر و صيب بين اس مقندًا كما قوال درج كيَّ كيُّ بين ، يم ان بين سي دو قولنقل کرستے ہیں ،

ا ب، اگراس برخوا كانتدا بوجائ

توده اسيطر يط كا ، حس طي خداج است كا ، اور اكراس برشبطان كانستد موجات نو وه شیطان کی طمیع چلے گا ، وه اپنی طرف سے ۔۔۔۔۔۔۔۔کسی سوار کو لیسٹر كريف كا اختيار بهي ركفنا ، بلك د و نوس سوار كوكستسش كرسق بس كراس بر فيعتر اورنستط حاصل كريس"

کمتیصو ملک ہیرل<del>ڈ</del> ہی میں اس کا دوسراقول اس طرح منفول ہے : « جب کسی مقدمس کتاب میں برحکم یا یاجائے کہ فلان کام کرو توسم ہو لو کر برکنا ، ١٠ اس اليھے كام كے مذكر في كا حكم دسے رئيں ہے ، كيوبك تم اس كے كرنے برفا در منہ جا انظا ہراس کے کلام سے معلوم ہو ایا ہے کروہ جرکام خفرہے ،

### بإدري فأمسون ككس كى رائے

بإدرى موصوف ابنى كمثاب موسوم مرأة الصدق مطبوع مراهما يتر كيصفح ٣٣ فنسير روتسطنط برطعن كرت مواع كياب : « أَن كَ يُران واعظور في به بهروده افوال أن كوسس كها بن :

() ضرا گناہ کا موص<sup>ن</sup> دہے ،

ك سيزت مفامس ايحوالمنس ايئ منتهود كأب ( ٠, ١ ا كله اس من المناجس طرح تغذير اللي انسان كوعظت سے بمكناركر في ہے ، اس طبع خداكى معنت ، خدا کے اس ارافے کونشامل ہے ، حب کے ذیر بیعے وہ ایک شخص کو گنا ، بین بنیلا

انسان كوگناه سے كے كاكوئ اختياريني ،

وسوں احکام پر عمل کرنانا ممکن ہے،

کبارُ خو اه کُفتے ہی بڑے کیوں نہوں ،انٹرکی نگاہ میں انسان کونہیں گھٹاتے،

و فغط ابمای تجات کے لئے کافی ہے ، کیونکہ ہم کو آبیان ہی پرسسٹرا وجز ا دی جا

سکی ہے ، یرتعلم برت ہی مغید اورسکون سے لبر برے ،

اوردین کی اصلاح کا علم دار بعنی و تخرکتا ہے کہ صفات الور الفیق رکھو کہتا ہے کہ من خوات حاصل ہوگی، روزے کی شقت اور تفوے کے برجھ اور العرات کی مشقت کی صفورت منہیں، تم کو بلاست براعلی دیجے کی مشقت کی ضرورت منہیں، تم کو بلاست براعلی دیجے کی بات میں خورمیشے کو بلی خوب دلیری سے گناہ کرو، ہاں البنز ایمان لاؤ اور لینین دکھو، ایمان تم کو بخات وسے گا ، اگر حیب تم ایک دن میں بنرار مرزبر زنایا قال کے گناہ میں ملوث ہوئے رہو، تم فقط ایمان قائم رکھو،

یں کہنا ہوں کہ منہارا ا بیان نم کو سجات و سے گا"

مربوتا به ١٠ يعى

ار مقامس انگلس کے نزدیک میر فقیدہ فابلِ اعتراض ہے تو میرا عزراض مرف بیر وٹسٹنٹ ہی نہیں کمینیوںک بریعی

كرنتيطان كوبيدا فكرته وبالكربيداكيا تفاتواس كمراه كرسف كي فدرت مزدينا، اورمنزست اس کوروک دینا ،اس کے باوجود مزهرف بیراکیا ،بلکسی مکمت کی بناء براسس کو مجراتی سے نہیں روکا ۱۰ سی طرح اس کو قدرت تھی کے بڑا فی کو پیدا نہ کرتا لیکن اس کے بیدا کینے

دوسری بات کے جواب میں کہاجا سسکنا ہے کہ اس امرمیں كالكسيل كحنت ورو نفور اور دوسرى نغتون برست المسال معظل

طور برکوئی قباحت نہیں ہے ،نیزمسلمان یہ نہیں کیتے کہ جنت کی لڈنٹس خبسمانی لذتوں يك محدود بن ، جس طرح فرقسه ير ونستنت كے علاء علطى سے ياعام كوغلطى من دا كنے كے لئے كہتے ہيں ، بكه مم تراً في نصوص اور تصريحات كي بناء بيد به اعتقاد رنگھنے ہیں کہ جنت ر وحانی اور حب کیمانی ہردو قسم کی لنزنوں پر شیمل ہے ان میں سے بہی لذت دوسری سے بڑھی ہوتی ہے . مؤمنین کو دونوں قسم کی لذتیں نصيب سرد على ، سور كانو بريس عنى تعالى كاارست دسه :

ر ہیں گئے ، اور مغیر ذانی باغات میں یاکنرہ ر ہائشگاہوں کا دعرہ کیا ہے ، اورانتر کی رضااور خوست نوی ان سبب سے بڑھ

وَعَدَ اللَّهُ الْسُمُّو مِينِ يُنَ وَالْسُمُؤُمِنَاتِ ﴿ "التَّديْءُ وسَ مردِد لا ودعور تول ح جَنْتِ تَكَجُرِي مِنْ تَكُونِهَا الْلاَنْهُدُ اللهُ ال خُلُد بَنَدَيْنَا وَمَسَاحِنَ طِيبَة " نبر بربني بن به ده ان بر بميشه فِي كَبِنَّاتِ عَـٰ كُرِن وَرِضُوَاكُ وِّنُ اللهِ آكَبُرُ. ﴿ لِلَّهُ هُوَ الْفُورُزُ العَظِيدِيمُ \*

کریے، یہی عظیم کامیابی ہے :

اسس میں مضوان صرف الله کا مطلب میر بسے کہ اللہ کی خوشنودی کو <u>ے اور برحکمت با تکی طاہرہے کہ برآئی کو طاہر کے بغیرہ انسانوں کی آڑاکٹش ہوسکی ہے ۔ اور نہ</u> ا معصافی کی فدر معلوم ہوسکی ہے واگر ار یکی مذہوتی نور دشنی میں کو فی نطف مزہونا ، اگر گرمی اور حسس مرجونی تو بارسش بےمعنی تھی، اور اگر بیادی مرجوتی توصحت میں کوئی کبیت منظا ، ۱۱ نقی

رصا بچھلی بیان کردہ جنت کی منسام تعمتوں سے سرتے اور در جے بیں بڑی ہے ، باغات بنردِ رستے مجھی ۱ ادرعمدہ عمد ہ مکانوں ستے بھی ، یہ ارمث د اس بات پر<sup>ولا</sup>لت ر اب کرجنت بین امترکاسب سے بڑاعطیہ روحانی لذتیں ہیں ، یہ دوسری بات ہے ب مانى لذتين كبى لمين كى ،اسى وحرب سية آكے فرايا كم دَذَ الكِ هُوَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ ہونکرانسان کی خلفت دلوج ہروں سے ہوتی ہے ، ایک بطبعت علوی ، اور د دمس كنيف سفلى ، حسمانى سعادت وشفاوت كاحصول ان دونو سى كمساخه واله كياكيا بب حبهانی منافع اور فوانز کے سبائفه ساتھ روحانی سعاد توں کا حصول تھی شبہروج ان سعاد توں کے حاصل کرنے ہیں کامیاب ہوسکتی ہے ،جواس کے لائن ادرمنا سب میں ،اسی طرح حبم ان سعادتوں کے حاصل کرسنے میں کامیاب ہوگا بواس كى شان كے لائق ہى، يقينا و زعظم كامصداق صرف بهي ہوستا ہے، ادر ا گرعلمیاء پروششنٹ پر کہس کرجنت میں ان دونوں قسموں کی لڈنوں کا جتماع میمی سناسب ہے، توہم اس کے جواب میں صرف اس فدر کہیں گے لِهِ فِيهِ إِنْ وَآمِهِ كُوبِهِ لِذِينَ تَصِيبُ مِنْ مِنْ مُورِكِي ، ] نا ظرین کو بایش اول سے معلوم ہو چیکا ہے کہ ہمار نزديك الجنبل كامصداق وه كتاب بي جومرت ا عسلیء برنازل کی گئی اب اگرانفاق سے مبیح کاکوٹی فول بنطا ہرکسی قرآنی حکم کے معارض ہو تو اس امرکو نظر اندا ذکریتے ہوستے کہ وہ خبرواحد کے طور پرمنفول ہے ، اورمفد/سس کما ہوں کا قرآن کے محالعت ہونا قرآن کے لئے قطعی بھی مفز رہنیں (جیساکہ آپ کو دوسرے اعتراض کے جواب میں معلوم ہوجیکا ہے) بھر بھی ہم کہر سکے ہں کہ اس فول کی بقینا کوئی نادیل کی جائے گی، اور عبسا بھوں روحانی ہونگی، جسمانی نہیں ہونگی، علماء بروٹسٹنٹ اینے اس نظرینے کو ابن کرینے کے لئے بائیل كى معض عبارنوں سے استرلال كرتے ہيں، مصنّف اس كار وفرا سے ہيں ،

کے نظریتے کے مطابی جنتیوں کا فرشنوں کے مشابہ ہونا خدد انٹی کا اور سے فیصلے کے مطابی کا اور سے خاص کے مطابی کی اور آب نے ان کو معلوم منہیں کہ دہ فریشتے ہوا برا بہتم کی خدمت بیں حاصر ہوئے کتھے ، اور آب نے ان کے اکے محتا ہوا ، کھی اور دو دھر بیش کیا تھا وہ فریشتے ان سب بچروں کونوش مجان کر گئے جنا بجہداس کی تھر برح کنا ب بیرائش کے باٹ بیں موجود ہے لیے میان کر گئے جنا بجہداس کی تھر برح کنا ب بیرائش کے باٹ بیں موجود ہے لیے اس کا عزب کا ان کے محانا، دو فی فرشتوں نے فرب کھایا ، معدا کہ کتاب بدائش کے باکل بیں صاحت طور پر کھا ہے ،

زیادہ تعجب تواسس پر ہے کہ جب عیسائی حیزات حشر جہانی کے فائل ہیں، توجر جہانی کے فائل ہیں، توجر جہانی لئے میزات حشر حیمانی کے فائل ہیں، توجر جہانی لدتوں کے مستبعد ہونے کے کہا معنی ہو ہاں اُل وہ مشر کین عوب کی طبع سرے سے حشر ہی کے منکر اور سے حشر ہی کے منکر اور حضر بھی کے منکر اور حضر وحانی کے قائل ہوستے ، تو بھی بنطا ہران کے استبعاد کے لئے کوئی گنجا کشش

ہوسکتی تھی ،

نیز عیسابی سے نظریئے کے مطابات استرکا حسمانی ہونا اور کھا البین اور حبلہ حسمانی لواز ان اس لحاظ سے بی کہ وہ انسان بھی ہے ، ادھر عیسی علیہ السلام، بینی علیہ السلام کی طرح ریاضت گذاراور نفیس کھا لوں اور سٹراب نوسشی سے احتر از و اجتناب کرنے والے نہیں سفظ ، حس کی بناء بران کے منکریں آن کو لہ بیار خوری اور بیار نوشتی کا طعم نہ ہیں ، (جبیا کہ ابخیل مٹی کے بالب میں تھر بہم کم سکے ہمارے نزد کر کے وائدی ذات گرامی پر بہم کم سکے ہمارے نزد کر کے وائدی ذات گرامی پر بہم کم سکے بالک نامعفول ہے ، تا ہم بر ہم کم سکے بین کہ بلاسشی علیہ السلام حبوانی محافظ سے خالص النان ہی انسان سے ایک بھر حبس کے بین کہ بلاسشی علیہ السلام حبوانی محافظ سے خالص النان ہی انسان سے بھر حبس کہ بین کہ بین اللہ بین اللہ

ابنی کتا ب

طمے اس دنیا بیں دہنے ہوئے عمد ہ کھانے اورمشروبات ان کے حق میں عمانی لذنوب سے مانع نہیں بن سے بلکہ آب برا صانی احکام ہی کا غلبر و اس طرح حب مانی لذیش جنیوں کے لیے روحالی لاتوں سے الع منہس موسکیں گی ، جب کروہ جنت

مله حنیقت یہ ہے کہ علماء میہ وٹسٹنٹ کا پر نظر پر کرجنت میں جہمانی لذتیں ہنیں ہونگی، خو د بائبل کے بے شارانوال کے من اف ہے جہیں ہم منقر ادرج ذیل کرتے ہیں،

كتاب بدائش س ب ، اور ضرا دند فَعان ادم عكومكم دباكة واع كم بردرخت كاليل ي ر وک ٹوک کھا سخا ہے '' (۱۲:۲۲) اس سے صاف معلوم ہوتا کہے کہ حبتت میں کھانے کے درخنت بہت سے تھے اس پر کہاجا آہے کہ حصرت آدم ہم کی حبت زبین پریھنی ا در آخرت کی حبت آسمان پر اس ہے <sup>و</sup>اکیب کو دو سری بر فیا س نہیں کیا جا سکتا، دیکن اوّل تو پھڑت آ دم ع کی جنت کا زبین بریونا بهي نسليم بنيس، باشل كى كوئى عبارت يهى اسس بردلالت منبس كرنى ،اور اگر بعرض محال مان بيا جائے کہ وہ زمین مریختی، نب بھی اسسی کیا دلیل ہے کہ آخرن والی جنت تھزت آدم عرکی جنت ہے مختف ہو گی ، بکدا بخیلوں سے تو بہ معلوم ہوتا ہے کہ اَفرن کی جنّت بس بھی حسمانی لذنیں ہونگی آجیّا اناجل سي كرحفرت مبيع عليه السّلام في عشاء ربّاني كه وافع بس واربون سے ارت وفرايا: " بين نهست كېننا بهوں كم انگور كا بهشيره كيھركىجى مذبيع الكاءاس دن يمك كمتھا كسے ساتھ لينے باپ كى بادشاری بین نه پنوی ، دمتنی ۲۹:۲۹ ، مرفنس ۱۲ ، ۲۵ و فا ۲۲ ، ۱۸ اسی طرح ا بخیل می ایک اور حکه یوم اکزن کابیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ : " اور یورب مجیمرات دکھن سے لوگ آکر خداکی بادشاہی كى صليافت ميں شركيب بونيك " و لوفا ١٥٠ ، ٢٩١ أكر جنت يس جسماني لنرتس منهيں بهوں كي لوا كر كا شیرو چین اور فعدا کی باوشا ہی کی ضیافت بیں نظریک ہونے کے کیا معنی بی یہی وجہ ہے کہ اکنز مرانے عبيهائ علماء نيراس بان كالعراف كباب كرحزت بيرجهاني اورروحاني و ونو و نسم كي لغرتبي بون كى ، بينا بخرسدنط الكشاف كمناسي كم مجير بن التي بعلى على موتى التي الي المان بعن الورر وحالى بعلى ال اور سبنٹ تقامس ایجا تنس نے ) میں بیر بی نقیبسل کے ساتھ ان ہوگؤ ں

تسیری بات کابواب ان ان انت جینے باب میں آر ہے ،کیونکر ہوس اورکا اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے اعتراض عیدا پڑوں کے خلاف کئے جانے والے اعتراضوں بین سے بڑا اعتراض اور جب شمار کیا جاتا ہے ،امسلے ہم اس کو اسی موقع پر مطاعن کی بحث میں ذکر کریں گئے ،

#### قر ان کرنم پر چوتھا اعتراض مر ان کرنم پر چوتھا اعتراض

قرآن کریم میں وہ معنابین نہیں پائے جاتے جور وح کے مفتصنیات اوراس کے لیسندیو ہوسکے بیں،

#### حواب

کی طرفسسے ایسے شنیع فعل کی اجازسند دی جائے ، تو جوکتاب اس قلم مصمون پرستندل ہوگی وہ فعرائی کتاب نہیں ہوسکتی ،

#### میر قران کریم بر پانجوان اعتراض

اختلافات مضامين

فران میں جا بجامعنوی انقلات بائے جانے ہیں، مثلاً آبیت : لاَ اِسْکُدَا لاَ فِی السَدِّدِ یُنِیِ

اور:

م لیں اے بی آب نفیحت کیجے ، کیفیحت کرنوا ہے ہی توہی ، آب ان کے دارو عزیمیں ؟ خَذَكِوْانَّمَا اَنْتَامُدُ كِرُّ كُنْتَ عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطِي،

أوز

مد بلاست برآب كهر يجة كرتم التلواوس كم رسول كى اطاعت كرد المجر الكروه اعراض كري تورسول كري تورسول كري العال دسول كري المتحاد اعلى متحاد ساعقه اور الكرتم اسكى اطاعت كرد كرد تدجرات با فر

قُلُ اَطِنْعُوا اللهُ وَاطِنْعُوا النَّمُولُ فَإِنَّ نُوكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا مُحِمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلُتُمْ وَإِنْ تَطِيعُومُ تَهُنَّكُهُ وَادَمَا عَلَى الرَّسُولِ كَالَّا الْبَكَةُ وَادَمَا عَلَى الرَّسُولِ كَالَّا الْبَكَةُ وَادَمَا عَلَى الرَّسُولِ كَالَّا

کے اور رسول برسوائے واضح سلیغ کے اور کوئی ذمسہ داری نہیں 'ا

بہتام آبنیں آن آبات کے مخالف ہیں جن میں جہساد کا حکم یا یاجا آہے۔اسی طرح اکثر آبنوں میں کہا گیا ہے۔اسی طرح اکثر آبنوں میں کہا گیا ہے کہ مشیعے انسان اور صرف رسول ہیں ،اس کے برعکس دو مرسے موقع پر اکسس کے خلاف پر کہا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے منہیں ہیں بلکہ ان کا مقام بلند ترہے ، بہلام حنموں سور ہ کنسا ء کی آبیت ذیل ہیں ہے :

رانگا المکی ترج عید تھی کہ تن مرد کے دسول سے انتہا کہ استرعیسیٰ بن مریم احتر کے دسول

1-49

ادر الله کاده کله بین، جوانتد فرم بر ازل کیا، اور انترکی روح بین ؛ رُسُولُ اللهِ وَكَلِمُتُهُ الْفَاهَا إلى مَرُبِ مَرُدُورُ وَكُرِمِّتُهُ أَنْفَاهَا

اوردوسرامصنون سورہ تخریم کی آیت ذیل بیں موجود ہے ،

وَمُزُّنِهُ اَبُنَهُ عِمُرُانَ النَّبِيِّ اَحُسَنَتُ فَرُجُهَا فَنَفَخَنَا فِبُهُ مِنْ دُوجِنَا ؟ مِنْ دُوجِنَا ؟

'اورمریم بنت عمران حبس نے اپنی شرمیگاہ کولبدکاری سے ، محفوظ دکھا، تو ہم نے اس میں اپنی و و مجو کک دی ی

برشے زبر دست انفلافات ہیں ، اسی لئے میزان النی بیں مصنیف نے اس کما ہے ہا۔ فصل میں امنی دو کے بیان پر اکتفاء کیا ہے ،

دوسرے افتلاف کا جواب آپ کو کتاب کے مفتر سے کے امر مفتم سے معلوم ہوجیکا میں ہیں اس پردلالت میں کہ اس پردلالت مہیں کہ بیر دونوں قسم کی آیات ہرگزاس پردلالت مہیں کر بین کا بین اور میں کو بیا کی اور جیرت تو یہ ہے کہ بین تفکم ندان اختلافات اور میل کو اس کو نکاہ اور میں ہورے بڑے ہیں، جن کا بنو نہ میں ہورے بڑے ہیں، جن کا بنو نہ کہ دیا ہے، آپ نے بیلے باب کی تنیسری فصل میں دیجھ دیا ہے،

مله اوراس حكم كاجهاد ك حكم ك ساتفكوني تعارض بعي نبي ب م تفعيسل بين متعام بر آست كي ، كفيسل بين متعام بر آست كي ، كله ملا خطر بو ، ص ٩٣ م جلر الله ل

### تبيريفصل

# احادبيث كي صحيت كاثبوت

اس فصل بین بهم ان احادیث کی صحت کابیان کریں گے ہو کتب صحاح مین مقول بین ، اور بد فصل بین فائد وں پر شخیل ہے ؛

ر باتی ر وا بات بھی قابل اعتماد میں بہتے ، زبانی روایات کو الیبا ہی معنبر بہوری میں ، بہت کا میں معنبر بہوری میں ، بہت کا میا ہے کہ ، زبانی روایات کو الیبا ہی معنبر بہوری میں ، بہت کا میا میں ہوئی روایتوں کو ، بلک میں وہ دولی ہیں ، عیبا یوں کے مشہور فرقے کی بھو لک کے نزدیک دو نوں برابر دیرے کہ بین ، اور دونوں ہیں ، البند عیسا یوں کا فرق میں ، اور دونوں ہیں ، البند عیسا یوں کا فرق مدونی ہی واجب انسیام ہیں ، اور ایان کا البنا عیسا یوں کا فرق مدونی ہی میں اور دونوں ہیں ، البند عیسا یوں کا فرق مدونی ہی دور اور فرا ہے دور اور فرا ہے اس ناکار ہیں مجود ہیں ، اس سے کہ اگر وہ صدوق ، مگر فرق پر و نستنٹ والے اپنے اس ناکار ہیں مجود ہیں ، اس سے کہ اگر وہ ان روایات کا انہاں کا دیا ہے اور فوا بجاد عقید وں کو آبات کا ان روایات کا انکار مذکر ہیں توان کے لئے اپنے اصل مذہب اور نوا بجاد عقید وں کو آبات

يوں كېناسے:

، بهود بون کا قانون دو نسم کانفا ، ایک کهها سواحیس کوده نوریت کینے تھے ، اور د دسرا بغیر مکھا ہوا ، حس کونہ مانی روا بات کہاجا تاہے ، یہ ان کو ہزرگوں کے ذبیعے پہو کی تقیں ، ان کا برمجی دیوای ہے کہ انٹر نے موسی علیہ السلام کو کورہ طور پر دو بذں قتم کے قوا بین دیئے کتھے ، سن میں سے ایک بزرلیے رکھر بریم تک بہونخا، اور دوسرا بزرگوں کے واسیے سے بواٹن کونسلا ہعدنسل بَابن کرتے سطے آئے آئے ،اس ملے ان کاعقیدہ ہے کہ دونوں مرستے میں مساوی اور منی ا اً مترسونے اور واج باتسیم ہونے میں قطعی برابر ہیں، بکہ برنوک دوسری فنم كونزج دين بن اورير كين بن كدكها بوااكثر اقص الديجيد وبواكر ا ہے، اور اسے بغیر زبانی روایات تے بورے طور برامیان کی بنیاد قرار نہیں وياجاسكنا ، اورز باني روايتس نهايت واصع اورمكل طورير فانون كي نشررى كرتى بن ، اسى مع يركوك ملحه بوست قوابن كى ان تفسيرون كا قطعي أكار كرت بي جذباني روايات كے خالف يائي جايش اوريہ بات بيود يوں ميں مشہورہے کہ وہ عہد ہوبئ اسسدائیل سے لباگیا نقاوہ انسس لکھے ہوئے و الوں کو کے لئے ہرگز رہ بخفا ، بلکہ ان رہ ایا ست ہی کے ہے جہ بیا گیا بھا گ<sup>ا</sup>

ملے بردونوں بہودلوں کی نرم بی کنا ہیں ہیں جن کا مفصل نعار من آدم کلاک اور ہوزن کے الفاق میں کہب کے سامنے آر با ہے، ۱ات ملا بنی اسرایٹل سے برم بدلیا گیا تفاکہ وہ خدا کے دیئے ہوئے احکام کی یا بندی کریں گئے ، دد کھھٹے استثناء ۱:۲۹) ، تقی

كويا الفول في اس يجل سع لكم موسة قانون كو نظر اندازكردما ، اور ز با نیروائیُّوں کواہیے وین کی بنسبیا دقرار دیا ، با سکل اسی طَرح ر ومانیسہ کے کمتیعو مک نفیر کے وگوں نے اپنے مذہب کے لیے اسی طریقے کواخت بیار کیا ، اورانڈرکے کلام کی تفسیران رواپنی ہی کےمطابق کرنے ہے۔،اگریج ہردایتی تفسيهب سے مقالات كے مخالف ہى كيوں نہو، ان كى يركيفيت ہما دسے خدا کے زمانے میں اس در حب ریر بہو بریخ بیکی تنفی کہ خدانے اِن لوگوں براس معادید میں گرونت کی کہتم اوگ استرکے کلام کو ان کی سنست کی وحبہت الل كمين ہو؟ اورندائ عب ركے بائے بريھي ايفوں نے حرسے بخا وز کیا ، بیبان کک کدان ر وابات کو مکھے ہوسے سے بر نربنا دیا ۱۰ن کی کمنابوں میں يريمي لكهاب كمشائخ ك الفاظ توريث ك الفاظ سي زياده مجوب من اور توربین کے بعص کلمات الیصے عمدہ اور معمن بالکل سکے اور الیستربدہ میں اور مشائخ کے سامسے کلمات عمدہ اور لیسند بیرہ ہی ہیں ، بلک مثنا رخ کے الفاظ بینمبروں کے کلمان سے بہت ہی بہتر میں ،مشامخے کلمات سے ان کی مراد میں زبانی روایات ہیں، جواتی کو مشا کنے کے واسطے سے بہنمی تقیں، نیزیہود بوں کی کتابوں میں تکھاہے کہ تکھا ہوا قانون یانی كي طرح بوتا ہے ، اور مشنا اور تالمودكى بيان كرده روايات جود ونوں خرمیوں میں منصبط میں سیاہ مروح والی منزاب کے مانند ہیں اینزان کی كتابوں س كھا ہے كەلكھابوا قانون نمك كے مائندہے ، اور مشنا اور تالمودسياه مرج اور ميت تخم كى طرح بين، اس قسم كے اور تجي اقوال بين من ے معلوم ہو المے کہ وہ لوگ سکھے ہوئے قانون کے مقلبلے میں زمانی روایا کی برتری اور فوقیت کے قائل ہیں ،اورات کے کلام کامفہوم آن ربانی روایا كى رومشنى بين سمجھتے ہيں،اس ليئے تھے ہوستے فالون كى ليشيت ال كى كا ميں مروہ جمسے زیادہ بہیں ہے، اورز بانی روایات اُن کے خیال میں اُس روح

کے ما مند میں جو حیات اور زندگی کی بنسسیادے ،

ان ذبانی دوایات کے بنیا دی ہوسنے کی دلیل وہ لوگ یہ بیش کرتے ہیں کہ حبب خدائے تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کو توریت دی تھی ، تو توریت کے معانی اور تفسیر کھی سمجھائی تھی، اور یہ کھی حکم دیا تھا کہ توریت کو لکھاجائے ، اور تفسیر کو یا در کھا جلئے ادر السس کو عرف زبانی طریقے پر دوسروں یک بہنچا یاجائے، اورہ اسی طرح نسلاً بجسد نسل منقول ہوتی رہی اسی سے پہنی یاجائے، اورہ اسی طرح نسلاً بجسد نسل منقول ہوتی رہی اسی سے پہنی می اور دوسری قسم کے لئے سے دربانی قانون ، کا لفظ است مال کرنے ہیں ، اور دہ فی آوی ہوان روایات مرب نوایات کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی ، رجو آن کو کو ہوسی تا بر سطے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی ، رجو آن کو کو ہوسی تا بر سطے تھے کہ مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی ، دجو آن کو کو ہوسی تا بر سطے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی ، دجو آن کو کو ہوسی تا بر سطے تھے کے مطابق ہوں ان کا نام " قوا بین موسی ، دجو آن کو کو ہوسی تا بر سطے تھے کا در کھتے ہیں ،

ان کا یربھی دیولی ہے کہ موسلی ع کو تو رسیت جس طی چالسبیس رفرز میں دی گئی تھی ہو ہن کے اور خدا کے درسیان براہ راست سکا لمسر اوربات چیت کی جنیس اور این کی جنیس اور کی جنیس اور کی جنیس اور موسلی ع دونوں کو کو وطور سے لے کر ہے اور بنی کر سرائیل کو بہنچا دیا ہم بس کی صورت یہ ہوئ کر آپ نے بھائی ہارون کو کو وطور سے والب کے بعد لیے جمعہ میں بلایا اور بہلے ان کو لکھا ہوا تسانون سکھایا، بھروہ روایات کھائیں جو لکھے ہوئے قانون کی منزح اور تفسیر تفیس جن کو ایخوں نے خدا کے ہاں سے ماصل کیا تھا، ہار ون ع تعلیم حاصل کرنے کے بعد وسی ع کے داہنے ہا تھ اگریش ہیں اور ہاروئ کے ورق بیٹے الیع نے راور آیٹر داخل ہوئے ، اور جن طیح ہی ہوئے ، اور جن طیح ہی ہوئے ، اور جن طیح ہوئے ، اور جن طیح ہی ہوئے ، اور جن کے دائی دونوں نے بھی سے ایک موسلی ع مامن ہور سے ایک موسلی کے با بیش ہا نفوا میں سکھے ، اور سب کوگ خیمے میں بیٹھ گئے ، بھر ہو توگ سیکھے کے خشنان تھے کے خشنان تھے مسکھے ، اور سب کوگ خیمے میں بیٹھ گئے ، بھر ہو توگ سیکھے کے خشنان تھے کے خسلیا کھی کے خشنان تھے کے خسان تھی کے کہ کو کر کے خوالے کے خسان تھی کی کے خسان تھی کے خسان ت

ا تھوں نے بھی سیکھا ، ہی موسنی آتھ کھڑے ہوئے ،اور ہارون نے سیکھا ہوا سبق سنایا ، بیمروہ بھی اُٹھ کھڑے ہوئے ، نوالیعسندر اور انتر نے سبن سنایا، دہ بھی ایھ کھڑے ہوئے ، پھران سنزمشا کے نے لوگوں کے ساحة مسيكها بوا قانون شنّايا ، غرض ان سب حاحزين <u>نے جار مرتب</u> اس قانون کوشتا ، اور خوب یاد کر لیا ، میمران لوگوں کے موسی کی مجلس سے والہیں پرتمام بنی اسسرائیل کوخپردی ، اور کھھے ہوسٹے فا نون کور مخر برسکے ذریعے ، اور اس کے معانی کو تَقل دروابیت کے ذریعے دوم ی نسل مک بیونخایا ۱۱ وروہ احکام جوتورست میں تکھے ہوئے تھے آن کی تعداد ۱۱۳ مقي، اس سلة اس قانون كو اسى لحاظ سے تقييم كر ديا ، ادربرمعی کنے بن کرموسی علب استلام نے تمام بنی اسرائیل کوخریج مقرکے چھیالیسویں سال کے گیار ہویں جیلنے کی بہلی ٹار پیخ کو جمع کیا تھا' ادران کواین وفات کی معی اطسلاع دے دی ،ادرحکم د باکراکر کو جی شخص اس قانون اللي كاكوئ قول جوميرے در لعيدرسے اس كے إس بيو كيا ہے ، معبول گیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر مجھ سے دریا فنت کرنے ، پاکسی كوأكران اقوال ميسه كسى قول يراعتراض بوتوميره إس أكرا يناشك دور کرے اس کے بعد اپنی آخری زندگی بک تعلیم ہی میں مشغول رہے دىينى گيار بويس ميدينے كى بىلى تاريخ سے بار بويس ميلينے كى جيتى تاريخ نك، اور کھا ہوا اور ہے مکھا ہوا دونوں قسم کے قوانین سکھادیئے ، اور لینے م عقس لكم بوع و فالون مكوب ، ك تيراه نسخ بني اسرائيل كوعطا کئے ، بینی ہر فرینے کو ایک ایک سی دید اگا ، تاکہ وہ اس کے یاس نسلاً بعددنسيل معفوظ رسيه اورا يك نسخه لادى كى او لا دكويجى عطاكيا، تاكه وه عبادت خانے میں محفوظ ہے ، اورز بانی قانون د بعنی زبانی روایات ، بوشع ۴ کوشنایا ۱ کیمرآ

اس میسنه کی سانوین ناریخ کوه نبو پرچرشه کنتهٔ اسی مقام پر آب کی وفات بدلکئ الحرشع نے موسلی کی وفات کے بعدیہ روایات مشارکم کے وا كردين اور الفوس نے بينمبروں كے سيركين، كيم بريني دومرے آنے والے نی کے حالے کرتارہا، یہاں تک کہ ارمیاء نے باروخ تک اور باروخ نے عزراء، کم اورعزراء کے علماء کے اس مجمع یک پہنچادیا،جن میں سے آخر سمعون صادق منظے ، ميمراس نے انتي كونوس نك ، اور المفون فيونى بن پخیآن بک اور اُس ہے یوسی بن یوسیر مک بھراس نے نتھان اریلی ادر پوشع بن برخیا یک ، کھران دونوں نے بیوداہ بن کیلی اور شمعون من شطاة عك ادر النمول في مشما ما اور الى طليون مك ، مجسسان دد نوں نے ہل مک اور اس نے اپنے بیٹے شمنون مک ،اور گان یہ ہے کہ پیمعون وہی شعون ہی حجوں ہے ہا سے بخات دہندہ صراکومریم سے اسے ہاتھوں ہیں لیا تھاً، حبب کہ وہ لینے آیّا م نفاسس سے پاک ہوگر عبادت گاہ میں آئ مقیں، بھراس نے لیے جد کملائیل کم بہونجایا،اس كملائيلسيرى بولسس نے سيكھا ، بھراس نے اپنے جھے تتم عول كوسكھا إ ادراس نے اپنے بیٹے کملائیل کو ، محراس نے آ سے بیٹے رہی میودا ح<u>ی دو تست</u> کو، نجیمر بہودا نے ان تمام روا یان کوکٹا بی شکل سیس جمع کر کے اس کانام مششتا مدکھا ک

مجرادم کلارک کہنا ہے:

" بہودی اس کتاب کی ہے صرتعظیہ کرنے ہیں ، ان کا برعفیدہ ہے کہ اس کتاب
یں ہو کچھ ہے سب منجا نب اسٹر ہے ، جو اس نے موسی ہم برکو ہ طور کے متعام
پر کھے ہوئے قانون کی طرح دحی کیا متفا ، اس سٹے اس کی طرح یہ کھی واحبالت لیم
ہے حبت یہ کمآب تصنیف ہوئی ہے برابر بہودیوں میں درسس و تدر سی کے طور
بردا یخ ہے ، بڑے بڑے علماء نے اس کی دو مشرص اکھی ہیں ، پہلی مشرح تمریک

صدی بیں اورسٹ لیم بیں مکھی گئے ،اور دوسری منٹر<del>ے بھٹی</del> صدی ہے منروع میں بابل کے اندر مکھی گئی، ان دونوں شرح ن کا نام کراہے، کیون کو کراکے معنی لعنت میں مکال " کے ہیں ،ان کے خیال میں ان دونوں شرحوں سے منن کی پوری پوری تو میسے ہوگئے ہے ، شرح اور مننِ دو نوں کے <u>مجوعے</u> كانام الموديث، سيلي الك الك الك منبالك سئة يون كهاجا للب كرو المود اور شالیم" اور ما آلود با بل موجوده زملے کا پیودی نرمیب کل طور بر ان دونوں پر تالمودوں پر میں جو اخب یاء کی کتابوں سے خارج ہیں درج ہے اور بونك سالموداورسليم "بيجيب ويده اس لئ ان كيبان موجوده زمانے میں تالمور بابل زیادہ مروج ہے ہے اور مہوران آبنی تفییر مطبوع سلم اللہ جلرا حصر اول کے باہ میں کہنا ہے ، « مِشْنَاوَه كَتَابَ ہے جو نبیو دیوں کی مختلف روایتوں پراور مقدس کتابوں کے منون کی سندوں برمشتمل ہے ، ان کاخیال اس کے بالے میں یہ ہے کرانٹرنعالی نے موسلی کوکوہ طور پریجس و فنت توربیت عطا فرمائی محصی اسی دفت بیر وایات تھی دے دی تھیں ، تبھر <del>موسی سے مارو ت</del> کواور یوشع سے الیمزرکواوران سے دوسرے بیٹیروکوادران سے دوسرے مشارخ كو، اسى طرح أيك بيشت سے دوسرى بشت كو يطلخ ہوسے تشمعون بكربيونين ، بروي شمعون مطع سبطو سفيهار مانجات د ښره خراکواښے إنهوں بس ليا مقا، ان سے کملائيل کو بھراکسس میرداه می دوست کورینجیس، اس نے بڑی محنت سے بیالیس ال میں ان کود دسری صدی میں کمآبی صورت میں جمع کیا، برکناب نسلا بعد نسل کیجود لوں میں اس وقت سے ستحل ملی آتی ہے ،اور اکثر اکس كتاب كى عز تت تكھے ہوئے قانون كى نسبت ز يادہ ہوتى ہى، يھركتاہے كە:

مِشْناکی دوسریس بیں ،جن بیں سے ہرایک کانام کراہے ، ایک «کمرا اورسشلیم» جو تعین محقیتن کی رائے کے مطابق سیسری صدی این شلیم میں مکھی گئی، اور خادر مو<sup>ن</sup> کی رائے کے مطابق پاکٹویں صدی میں ، دوسسبری کمرا بابل، ، جو چھٹی صدی ہیں بابل کے اندر ککھی گئی۔ و بر کرا، تعلی بیہودہ نصوں اور کہا نیوں بیست تمل ہے ، لیکن یہی میرودلوں کے نزدیک زیادہ معترب اورائسس کاپڑھنا پڑھا اان میں مروّج ہے ، یہ لوگ ہرمشکل اور پیجیسید ہ معلطے میں اس لینین کے سساتھ اس کی طرفسی رجوع کرستے ہی کرف ان کی رسنمائی کیسے گی ، کمرا کا نام ر کھنے کی وجہ سے کراس افظ کے معنی کمال کے ہیں ان کا خیال بیسے کہ یہ شرح توربیت كاكمال ہے ،اوركسى شرح كاكسس سے بہنزة دنا المكن ہے ،اور ماس كے بعد اور کسی شرح کی صرورت باقی رہنی ہے ،اورحبب متن کے سا اور کرادر مسليم كوشامل كرليا جليع قومجوس كو المود اورسليم "كهاجا ماسيه اورحبب مكرا بابل اكومتن كے ساتھ ملا لياملے توجوسے كو "المود بابل اكراحاتا الكك ا قبل بیرکد بهبودی زبانی ر دابات کانور بیت کی طرح اعتبار کریت مین ، بلکه بسااد قانت ان کی اسسے زیادہ تعظیسے کریے جس موہ آن کوبمنزلہ گروح اور توریجت کوبمنز لہ جس مجھتے ہیں، پھر حبب توریت کی پرزکسین بہہے تو دوسسر ی کمابوں کا اندازہ آب خود

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کان روایات کاجامع بہوداہ می دوسش ہے جہنے
ان کودوسری صدی کے آخر میں جمع کیا اید وابات ایک هزار سات سوسال تک محف
زبانی یا داست کی جیست رکھتی تغیب بھراس دوران میں بہود پر بطے براے مصائر اور
اورست دائر مجمی واقع ہوئے ، شا البخت تصاور البینو کس اور طبطوس دفیرہ کے حالیٰ اور سندائر مجمی واقع ہوئے ، شا البخت تصاور البینو کس اور جمعی کو احکم ہیں ہا جا ایک اور دورس سے جرایک بھر دورو دوروں میں اور ہجمہ میں روایات اور قفتے، زاریخ معف ساوی الرسید نواب علی صاحب میں میں میں اور ہجمہ میں روایات اور قفتے، زاریخ مساوی الرسید نواب علی صاحب میں میں میں اور ہجمہ میں روایات اور قفتے، زاریخ

جن من توار كي صوريت ليميناً منقطع مركم في على ادركما بي تميمي صالح اور برباد مو حكي مقيس، مبیاکہ دو سے باسسے معلوم ہو جیکا ہے ، ان حالات کے باوجود بہود کے نزدیکے۔ مبیاکہ دو سے باسسے معلوم ہو جیکا ہے ، ان حالات کے باوجود بہود کے نزدیکے۔ اس کا عتبار تورین سے مجی زیادہ ہے ، تنسری باشنب به معلوم ه<u>ونی که به</u> روایتی اکثر طبقات م

راوي سے منقول ہوتی رہیں جیسے کملا ئیل آول و دوم اور تیم تحوی و موم وسوم، حالانکریرو کے زدیب برلوگ انبیاء میں مھی شامل نہیں ہیں ،اور عیسا نیوں کے نز دیک سنسے میا ترین کافراد رمنکرین سیسے میں سے ہیں ،اس سے یا وجود برروایات میہود کے زدیک اليان كى بنيا دادرا صل مقائري ،اس سے برعكس بملسے نزد كيب وه ضيح حديث تبي ح

أخاد كى روايت سے منقول ہو ،عفائر كى سب ياد ہر كرز زار بہيں دى جاسكتى ، بو کھی ان برمعلوم ہونی کرجسب ممرابابل ،جھی صدی س کھی گئے۔ تو اس کے بہودہ قصتے کہا نیاں <del>ہور ن</del> کے قول کے موافق دوہرارسال بک محض رُبانی

ر واست کے ذریعے محفوظ ستھے ،

حبب محققین فقسے میہ وٹسٹنٹ کے اعراض کے مطابق بہودکی لیزلنی ہے تواسسے تمام سبجی منفترین کا ندازہ کرنا کھے شکل نہیں ، <del>یوسی بیس</del> حس کی البریخ علماء کیتھولک اور کرفز ذہر پروٹسٹنٹ دونوں کے بیپ ان معتبر ہے اپنی تاریخ مطبوعے معداء کی کات کے باف میں تعقوب حاری کے حال میں یوں کہتا ہے کہ ، وم كليمنيشس في ايك قابل في الشن فقية ابني سانوير كذاب مين اس بعقوب كي حال كے بيان ميں نقل كملے ، ظاہريہ ہے كہ كليمنيس في يد نفتران زباني روايات سے نعل کیا ہے ، جو المسركوائي باب دادوں سے بہو كنى تقيس ي رس کے بعب متعیری کاپ کے تعییرے باب بین ص۱۲۳ بہار بنیوسس کا

' ا فسسس کاکہ جاحب کو ہولمس نے تعمیر کیا تھااور حب بیں ہوجنا ہواری نے له دیکھیے ص ۸۹ء و ۹۰ جلدددم سے بعنی تین سے کم اس کے را وی ہوں ، سلطنت مرجانوسس یک خیام کیا ، حارلوں کی احادیث کا پخسند کواہ ہے ؟ بھراسی صفحر برکلیمنٹس کا یہ فول نقل کیا ہے :

الم يوحدًا حارى كي نسبت السافقة وكستها دروا قعى سي حس من اصلا حجوط

نہیں ہے اور جوسینوں میں محفوظ چلاآ آ ہے "

مجر كميّاب نالك كي باب ١٢٧ ص ١٢١ ين كيتاب،

ر مسیح کے شاگردوں کی تعداد حوار میں کی طرح بارہ ہے اور ۱۰ رسول ہیں ۱۰ اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں ہو حالات مذکورہ سے اوا تف مذکتے ، رلین ان حالات سے جن کو انجیل والوں نے اکھا ہے ) کین ان میں سے فقط پوشا اور متی متی نے اکھا ہے ) کین ان میں سے فقط پوشا اور متی نے اکھا ہے کہی معلوم ہوا کہ ان دو نوں کا لکھنا میں سے اور ذیا نی روایات سے بھی معلوم ہوا کہ ان دو نوں کا لکھنا میں سے دو نوں کا لکھنا

تھی عزورت کی دحب سے تھا" میرکہا ب نالٹ کے باب ۲۸ صفحہ ۱۳۲ میں کہنا ہے:

موارینیوس نے اپنی تیسری کتاب یں ایک قصر کھھاہے جواس لائن ہے کہ لکھا جائے اس کو یہ دافتہ پولیکارپ سے بطور زبانی روایت کے بہونچائ

مچرکتاب رابع کے باہوس ۱۲۷ میں کہتا ہے:

ردیس نے اور سفیم کے بادر ہوں کے حالات ترتیب وارکسی کا بسی نہیں دیکھے مرکز بانی روایت سے ابت ہے کہ دہ محور می مدت یک رہے ا

میرکتا ب الف کے باب اسم صفحہ ۱۳۸ بیں کہاہے:

رزبانی روابیت کے ذریعے ہم کومعلوم ہواہے کہ وہ لوگ حب اگنا کسنسس کوقل کرنے کے درم میں دوزوں کرنے کے ایک دوم نے گئے ، تاکہ اس کو هرف عیبائی ہونے کے جرم میں دوزوں کے آگے ڈال دیا جلے م اور اسس کاگذر ایٹ یا پر فوجی حفاظمت میں ہوا ، توراستے بیں حب قدر مختلف کر جاسلے وہاں کے لوگوں سے اس کی نصیحت ورافوال سے فویت حاصل کی ، اس نے ان لوگوں کو ان بر عات سے بھی با نجر اور افوال سے فویت حاصل کی ، اس نے ان لوگوں کو ان بر عات سے بھی با نجر کیا جو اکسس رائے میں بھیلی ہوئی تھیں ، اور ان کو زبانی روابات کے ساتھ

یجے رہنے کی سحنت کاکید کی ،اورمز بر یاد داشت کے سلے اس نے *بہزسمجا ک*ران ر وایات کو مکھ دیا جاسے ، اور ان پر اپنیگواہی بھی تبین کر دی ، كمركناب نالث ك باب ٢٥٥ ص ١٣١ يركبنا اله كر،

میے پیاکسس نے اپن کمآب کے دیباہے میں کہاہے کہ میں متحالے فا ترے کے دے وہ نمام چنریں مکھے دینا ہوں جھونیک مشاع کے در لیے بہویمی ہیں ،اورلوری محقین کے بعدیں نے ان کومحفوظ کر ایا تخا تاکہ اس برمبری مزید مستنهادت سے ان کی تخفیق اورسیائی اورزیادہ نابت ہوجائے ، کیوبکہ یں ہمیشہ سے اُن لوگوں کی روایات سننا بسسندنہس کر: ما ہو بجڑت لغوگو تی کرتے میں ،اور و وسری تعییموں کی بھی تعلیم کرتے ہیں ، بلکہ بیں نے صرَف ایلے ہوگاں مع احادیث شنی بی جوسوائے ان سیجی تقیمون کے بوہماری سیے فدا وندسے منقول بن اور کھے منہیں جائے ، اور مشائخ کے متبعین میں سے جن جن سے بس طاہوت، ان سے میں نے برسوال کیا کہ اندراؤسس یا بیطرس یا فیلیس یا تو مایا لیعقوب یامتی یا بھارے ضراکے کسی سٹ گردنے بارستیون یا مھنرت <u>یو حنا نے جو ہارے خدا کے مرمد سے کیا کہا ہ کیونکہ مجھ کو جوفائر ہ زبانی روایات</u>

ے ہوا وہ کتابوں سے قطعی نہیں ہوا' بھرکتاب را بع کے باب من اہ ا بیں کہتا ہے :

ر پنجیسی بوسس کنیسا کے مورخین میں مشہور ہے ، ہیں نے اس کی الیفات سے بہن سی چیزیں نفل کی ہیں ، جن کوامسس نے حوار بین سے بذر دبیرز بانی دوایا کے نفل کیا ہے ، اس معتقف نے حوارین کے مسائل کوج اُس کوز بانی روایات

کے طور پر مینچے آسان عبارت بیں یا برنخ کمابوں میں تکھا ہے <u>''</u> بھرکتاب رابع کے بالک ص ۱۵۸ پر آیو کی کاریٹ کے حال میں اربنیوس کا قول نفل

ا پولیکارپ نے ہمیشہ اپنی چیزوں کی تعلیم دی جوامس نے محاریین سے اور

کنیسہ کی لغن سے بذرایعہ رواین حاصل کی تقیں ، اور جیسیتی باتیں تقیس ہے محیر کتاب خاکسس کے باتیں تقیس ہے معیر کتاب خاکسس کے باب میں ارینیوس کے داسطے سے روم کے استفادی کی فہرست نقل کرتا ہوا ص ۲۰۱ برکہناہے :

" دیب تنهردس بک جواس سلسلے کا با رہواں استفٹ سے جربم بک صیحے اور سيخ واستطهت اورحاربوسست ندرسيع نهانى ردايات تلم بهونجاست بھرکتاب خامس کے باب ص ۲۰۶ میں کلیمنٹس کاقول نقل کرتا ہے: ' بیں نے پرکنا ہیں بڑائی اور برنری حاصل کرنے کے لئے تنہیں مکھی ہیں ، ملکہ ایے بڑھایے کے خیال سے ، اور اس سے کاکرمیری مجول کا تریا ف ہوسکے، بطورتفسرنے میںنے ان کو جمع کیا ہے ، گویا بران الہامی مسائل کی شوح ہیں بن كى برولت بيس بلندى اور بزرگى كوبهو نجا ،اورسيچن، بركتون والون مين شامل ہوا، ان سی سے بونی کوکسس بھی ہے جو بونان میں تھا، اور دو کسسرا ہو میکنیا کرایت یا بیر مفیم تقا، بانی دومرے لوگ سب مشرق کے ہے والے تھے، ان مين ايك شاى الدورسراعراني ، فلسطين كا باستنده مقا الدوه سيخ جن کی خدمت میں میں سے اخر میں بہونے اموں، وہ مصر بیں گوشتہ تنہائی و کمنای میں رہتے سنتے ، بوسارے مشائخ سے افضل تنقے ، ان کے بعد سپھر میں نے کسی سینسے کے تلاش کر لے کی حرورت نہیں سمجھی کیونکہ ان سے بہتر كوقئ مثيخ دنيا بس موجود نه منفاء يرتمام منشا ثنخ وه سيجى روا بإنت محفوظ لواس ز بانی یادر کھتے تھے جو مفراس بولس ولیقوب و ایو حنا آیو لس سے بشت در بيشت اور نسل معدنسل نفل مونى جلي آئي تقيس "

میر کنا ب خامس کے بات ص ۲۱۹ بر آرینبوس کا فول نقل کرتا ہے ،

د بیں نے خدا کے فضل سے بردواینس بڑے اہنام اور کوسٹسٹ کے ساتھ

مشنی ہیں اور ان کو اپنے سینے کی تختی پر بجائے کا غذے کہ کمعا ہے ، اورع مشر
دراز سے میرامعمول ہے کہ بیں ایما نداری سے ان روایات کا تخرار اور

اعلاه کر" اربننا ہوں ،

مچرکتا<u>ب خامسی کے باب</u> ۲۲۷ میں کہنا ہے ، میرکتا<u>ب خامسی کے باب</u> ۲۲۷ میں کہنا ہے ،

ر بدلی کرائیس اسقف نے ایک روایت ہو اسس کو زبانی روایات کے طور بر بہر منی عنی است اس خط بیں مکھی ہے جو اسس نے کینید روم آور و کر کو ہجیجا مقانی

مورکے اسقف نیز اسقف تولماقی کلاروسس ادر دومرے لوگ بوان استفوں کے ہماو آئے بنے وان سب نے بہت سی چیزیں اس روابیت کے سلسلے بین

جوان کوعبد فضع کے بات میں حوار بین سے بہر کئی نفی ، اور برربعدر بانی روایات

سلاً بعدنسيل منفول مروني جلى آئي مقبس ميشس كين ،ادرست كذاب ك آخر

يس لكهاكداش كي نقليس كراكرتمام كينسون كو بيعيج دى جائيس ، إكر جولوگ سيرص

راہ سے ملر بھٹک ماتے ہیں آن کے لئے معام<u>کے کی کوئی گئیا</u>کش مذرہے '

میرکتان اس کے بات ، می ۱۲۷ بیس کلیمنٹس اسکندریا نومسس کے حال کے بیان بیس مقد میں میں تاریخ

رخوجواریوں کے تبع ابعین میں سے متھے م کہنا ہے ؛ ورد داہنما میں کتاب میں مصری کو میں فصر سمہ میان معر نالدہ ناک اسم

" درابی اس کماب میں جس کو میر فقیے کے بیان بین البیت کیاہے کہ بھیے است کر است کی است کے سی سے دوستوں نے درخواست کی کہ میں ان روایتوں کو جواسففوں سے میں نے سی میں آنے دالی تسلوں کے ف مر سے میں ان کے لکھدوں ک

م السادس ك بالسامس ك بالسام ١٩٣٥ بن كناب "

در البغر بیکا نوس این اس رسام بین جراس زمانی بین بھی موجود ہے ، اور محس کواس نے ارست دلیس کے بارے میں بھی موجود ہے ، اور میں کواس نے ارست دلیس کے باس بھی اس کے بارے میں جوروایت اسے اس کے باہد وادوں کے واسطے سے بہم بی بھی اس کے منعار من بیانات میں تطبیق ویتا ہے گا

ان سنرہ اقوال سے بہ بات معلوم برگئی کرعیدائیوں کے متعقد میں زبانی روا بہوں پر سرا ابھاری اعتماد کرنے سقے ، جان ملٹر کہنچولک اپنی کماب میں جوڈر ہی میں سلامائ میں طبح ہوئی ہے جبیس ہرون کے نام اپنے ، حویں خط میں کہنا ہے :

میں طبح ہوئی ہے جبیس ہوں کہ جبکا ہوں کہ فرقہ کہتھولک کے ایمان کی بنیاد حرف دہ کلام اسٹر بنیں ہے جولکھا ہوا ہے ، بلکہ عام ہے ، خواہ لکھا ہوا ہو یا ہے کھا ہوا ، یہ کہ مطابق جو کنیسہ ہوا، یعنی کرتب مقدم سے اور زبانی روایات اس نشر رکے کے مطابق جو کنیسہ کینے ولکھا ہے ،

بيمراسى خطيس كتاب ،

ر آرینیس نے اپنی کماب کی جلد نمبر اب سمبر دیں کہا ہے کہ طالبین تی ہے ۔
یہ اس سے ریادہ آسان ادر سس ادر کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ہر کہنیے میں آن زبانی روایات کی حب بنو اور تلاش رکھیں جو حوارین سے منقول ہیں ادر ان کوسارے عالم میں بھیلائیں ؟

مجراسى خطيس كباب كرا

ار بنوس نے بی کتاب کی جلد ملے باب نمبر میں کہا ہے کہ قوموں کی تربانیں اگر حب منظام بریکیاں ہوگی، اگر حب منظام بریکیاں ہوگی، جرمنی کے کینے تعلیم وعقائد میں فرانس اور اسپین اور مشرق ومعرا ورابیا کے کہنسوں کے خلاف نہیں ہیں ،

مجمراسی خطیس کتناہے کہ:

'ارمنوس نے جلدتم سے باب تم ہم میں کہا ہے کہ چ تک سارے کلیں وایت مسلسلوں کا حال طوالت سے خالی منہیں ہے ، اس لئے رومی کلیسا کی روایت اورعقیدے کو بنیاد فرارد یا جائے گا، جو سے زیادہ قدیم اور بڑا مشہرے ، حس کے بانی بیل سس اور پونس ہیں ، بانی نمام کینے اسکی موافقت کرتے ہیں کیونکہ وہ زبانی روایا منظول ہوتی آئی کیونکہ وہ زبانی روایا منظول ہوتی آئی کے

ين ده سبب اسس بين محفوظ جن "

محراسی رسائے بیں کہتائے:

"در بنوس نے کتاب را بع کے باب م بیں کہاہے کہ ہم اگرفرض کر ہیں کہ وار بی نے ہمارے سے کہ آب رہ ہیں جوٹری ان ہیں ہو ہوں ہے کہ یاف ہونے کہ ہم اس نہ بان در وایتوں کے ذریعے نابت ہونے والے احکام کو مانس ، جو حاریب سے منقول ہونی جلی آتی ہیں جن کو حوار بین نے ایسے لوگوں مانس ، جو حاریب سے منقول ہونی جلی آتی ہیں جن کو حوار بین نے ایسے لوگوں کے حوالے کیا تقامین موں نے ان کو کھیسہ بھر بہنجا دیا ، اور یہ وہی روایت ہیں جو مسینے پر اپنے روف اور بین جن بین ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مشی لوگ عمل کرتے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مسین لوگ ہے ہو دو مشی لوگ ہے ہیں ہو مسینے پر اپنے روف اور دو مسین لوگ ہے ہو دو مشی لوگ ہے ہے ہیں ہو مسینے پر اپنے ہو دو مسینے کی استعمال ایمان کا سے تھے ہے ہیں ہو میں دو اسین کرنے ہیں ہو مسینے کے کہ سینے کی استعمال ایمان کی سینے کی دو مسین کرنے ہیں ہو کہ کی دو مسینے کی دو مسینے کی دو مسینے کے کہ سینے کی دو میں دو مسین کی مطابق دو میں دو مسین کی دو مسین کی دو میں دو میں دو مسین کی دو میں دو میں دو مسین کی دو اسین کی دو میں دو می

يمراس خطبس كهناها كه:

روس الیف کیا اور سوس الیف کیا اس نے اپل بروت کے روس الیف کیا اور ہے، اور ہوس ہرون اس میں ہوئی ہے صفح ہوں ہوں ہوں کہا ہے کہ برعتی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ حون کرتیب مقد مست ہراستد لال کرتے ہیں ، اور کہنے ہیں کہ کمتیب مقد مسکے علادہ اور کوئی چیز ایمیاں کی بنیاد ہونے کے لائن نہیں ہے ، قوی لوگوں کو اکسس سطے سے عاجز کرتے ہیں، اور کہ وروں کو لینے جال ہیں ہجا نہنے ہیں ، اور در میانی قشم کے لوگوں کو شک ہیں مبتلا کرتے ہیں اس دہ جرسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اسسان کی اجازت دو کہ وہ فالی اس دہ جرسے ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی اسسان کی اجازت دو کہ وہ فالی کرتے ہی فائرے کی قرقع بہیں جو کنیب مقدر سے ساتھ کیا جائے ، سوائے اس کے کہ دما عزادر بیسے دونوں فالی ہو جائیں ، اس سے گہتے ہوئے اس کے کہ دما عزادر بیسے دونوں فالی ہو جائیں ، اس سے گہتی مقدر سہ کی طرف رجوع کرنا محمنی فلط ہے ، کیونکو ان کی اور اگر یہ بات کا قطعی فیصلہ ہم کی نہیں ، اور اگر کچے حاصل بھی ہوگا قو وہ نا فقس ہوگا ، اور اگر یہ بات بھی نہ ہوتی تب بھی اور ان قب بھی نہ ہوتی تب بھی اور ان قب بھی نہ ہوتی تب بھی ان میں میں بات کا قطعی فیصلہ ہم کی بات کی اس میں نہ ہوتی تب بھی ان اور اگر یہ بات بھی نہ ہوتی تب بھی ان اس میں نہ ہوتا کی ساتھ کے بیا یہ بھی نہ ہوتی تب بھی نہ ہوتی تب بھی ان اور اگر یہ بات بھی نہ ہوتی تب بھی نہ بھی تب ب

کتب مقدمسه کا تعلق کن لوگ رسیسے ؟ادرکس شخص نے کس شخص کوکس فنت پہنچائی ، حبی بدولن ہم میسائی قرار یا ہے ، اس سے کرمس مفام میں بھی دین مسیحی کے احکام اور حقا پڑ موجو د ہوں گے ، ویاں ابنیل اور اس کے معانی اور دین سیمی کی ان تمام روایوں کی صدا نست موجود ہو گی جوحرف زبانی ہیں ک

مجمراسی خط س کہناہے:

٠٠ اکرمیجن نے کہاہے کہ بربات ہمادے لئے مناسب مہیں ہے کہ ہم ان توگوں کا اعتباركري جكنب مقدمسه سدنقل كرت بوست كيت بي كدكلام متعارب آ کے سے ، تم اس کود مجھو ، اور اسی برغور کرو ، کمونکریہ بات ہما مے سے لائق بنس ہے کہ ہم کینے کی روایت کو ترک کردیں ، یا ہم اس چیزے سواکسی اورستھے مفقد موں ، جو ہم یک اللہ کے کنیسو ںسے مسلسل ر وابٹ کے ذریعے بہو کئی ہے ''

محمرا سي خط يس كناب كد:

" باسليوسس في كهاسي كربهت سے مسائل كنيسہ ميں محفوظ بيں ، جن كو دعظ و نھیں سے کور مر میشش کیا جا آ ہے ، کچھ تو ان میں سے کمتب مقدم سے لے گئے ہی ،ادر کھوز بانی وا بوس ،ادردین میں دد نوں فوت کے لحاظ سے برابر چیں ،حس شخص کوشر بعیث عیسوی سے تھوڑی سی بھی واقعیت ہوگی وه اسس براعترا من منين كرياع كا ك

مجراس خطیں کہتاہے کہ: " این فاللیس نے جو کمآب برعتی لوگوں کے مقابلے میں تالیف کی ہے اس میں کہا ہے کہ زبانی روایتوں کو اسستعال کرنا حزوری ہے ، کیونک کمتی مقد سر میں تمام جزين موجود منيس بن "

کھراسی خطیس کہناہے کہ: <u>پیسی</u> «کریزاکسیم نے مشسلینکیوں کے نام ددمرے خط کے باب آبین ۱۲ کی منٹرح

اله اس آیت کے الفاظ آکے ص ۹۲ برد محص

یں تقریمے کی ہے کہ اس سے حاف ٹابت ہواکہ حوارین نے ہم کمک تام با نیس تخریر کے ذریعیہ مہم کمک تام با نیس تخریر کے ذریعیہ مہنیا تی ، بلک بہت سی چیزوں بغیر تخریم کے بھی بہنیا تی جی ان اعتباریں وولوں برابر ہیں، اسی لئے ہماری رائے ہے کہ کلیساکی روایت ہی ایمیسان کی بنیاد ہے ، اور حبب مجھی کہ کوک تی بات زبانی روایت سے ٹا بت طے گی اس سے زیادہ اور کو تی خبر ہم تلامش نہیں کریں گئے "

بھراسی خطیں کہا ہے:-

واکٹ شناکی ایسے شخص کے می میں جس کو با برعت سے بہتر را صطباع بر حاصل ہوا ہو مکھتا ہے کہ اگر حید اس بارے میں کو بی تحریری سند توجوج د مہیں ہے ، لیکن برجبسینر قابل لحاظ ہے کہ بدرسم زبانی روایت کے فسیعے حاری ہو بی سے ، کیون کر بہت سی چیزوں کی نسین عام کلیسا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو حوار بین نے مخر برکیا ہے ، حالا نکاد و کھی ہو فی تہیں ہیں ؟

مجرامسي خطيس كمتاب كر،-

" اسقف ون سننٹ نے کہا ہے کہ مبتدعین کوکٹیپ مقدسسہ کی تغییرِعام کمنیسو ں کی روایت کے مطابق کر 'اجاہے ''

ان بارہ اقوال سے یہ بات پایٹر بھوٹ کوئیسٹے گئی کہ زبانی روابنیں فرنسٹیر کینٹو مک کے بیب ال ایمان کی بنیا دی چیز ہیں ،اور متقد مین کے نزد کیس معنسیز کمفو مک ہمیرلڈ کی مبلد منبر۳، ص۹۳ میں سے کہ د۔

ور با دوسی قدرسسی نے بہت سے شواھ داس بات کے بہت کے بی ور رہا دوسی قدرسسی کے بین سے شواھ داس بات کے بہت کے بی اور کہ کلام مقدرسسی امنن حربین اور زبانی دوایت کی مد کے بغیر سی جاجا ، ممکن بہر رہ کے بین اسکی بیر دی گی ہے ، اور بہیں ہے ، کمینے ولک کے مشائخ نے ہر زبانے بین اسکی بیر دی گی ہے ، اور ترفین کہتا ہے کہ مسیح ، نے جن باقد ں کی تعلیم حاربوں کو دی تھی اون کو سیم کے لئے ان کلیساؤس کی جانب رجوع کر اعروری ہے جن کو حوارین سیم کے لئے ان کلیساؤس کی جانب رجوع کر اعروری ہے جن کو حوارین نے قائم کیا، اوران کو این کے برات اور زبانی روایات کی تعلیم دی یو

ان مذکور ہ روایات سے معلوم ہواکہ بیجود ہوں کے نزدیک روایات واحادیث کی عظمت توریت کی عظمن سے زبادہ ہے ،اس طمع عبدا ٹیوں کے تندام متقدمین مسٹ اُ كليمنشس ،ار بيومسس ، كلار ومسس ،سكندر با نوس ،ا يفريجا نوس ، ترثو لين ، آريجي السليو ا ببی فا پنس بمریزاستم. آگسٹا ٹن، وان سنسٹ استعنب وَبغِرو تمام ز بانی روا یتوں کی خمست کے تأل ہیں ، اور ان کومعتراورمسستند اشتے ہیں ، اور اگناکسٹسٹ سنے اپنی آخری عمر میں زبانی وایوں کومنطبوطی کے سائھ متھاسے رہنے کی وصیتن کی تھی،اسی طرح المنتس این مشاتخ کی تاریخ می اکتاب، ره ده لوگ ان سبخی روا بیون کے حافظ ستھے جو پیطرس ، لیعقوب ، لوحنا ، پولسس

عے نسلا بعد نسیل منقول ہوتی وی ہوئ ہون

ایی فاینسنے کہا:

مد جونفع مجد کوددستوں کی زبانی روایتوں سے بہریخیا وہ کتابوںسے مہیں

ار پنونسسے کیا : کہ

" خدا کے فضل سے میں نے احادیث کو کا مل خور وا متمام کے سے انفرمشنا، اور بجائے کاغذے مینے میں کھ لیاہے ، اور عصف درانسے میری عادت اور معولسے کہ میں ایمیا نداری سے ان روایتوں کا ٹکڑاراور امادہ کرتا رہاہوں''

ا دریه میمیکهاکه :

مد طابين من كيد است زياده سهل صورت بنس كروه كليساؤى مي الدان إنى ردایوں کو الاش کریں جو محاربین سے منقول جلی آئی ہیں، اوران کو سارے عالم میں بھیلا بٹی "

ادر بیر تھی تکھا کہ :۔

، اگریم به مان معی لین که حواری مارسه مده کمآبی بنین مجهود کی م مجر معی مم كبس ت كم بم يسلازم ب كمان احكام كومانين جواليي زباني وايتون سي ابت ہوں جو جوار بین سے منفذ ل ہوتی آئی ہیں یہ

ا ور آربجن اود طرتو لین د د نو ں ایسے شخف کو ملامنت کرستے ہیں جرا حادبیث کا منکر ہو' بالمسلبوس نے کہاہے کہ جرمسائل کتب مقدمے مستنبط ہوں وہ اور جوا مادیث سے اخوذ سوب وہ دونوں اعتبار میں برابر میں ،اور کلیساکی روایت بنیادِ ایمان ہے ، اور جیب کوئی بات زبانی روایت سے تم بیت ہوجلے ، بھر مزیر کسی جزری نلاش

کی عزورت تنہیں ۔

آگسٹائن نے صاف کہدیاہے ک*ربہت سی چیبروں کے منعلق عام کلیسانس* رتے ہیں کہ حوار بین نے ان کو مفرد کیا ہے حالا بحد دہ تھی ہوئی سنہیں ہیں، اس لئے الصاف كى بات برسے كرسب كور وكرد بياتعصب اور بمالت سے خالى نہ ہوگا،

ادر خود الجیل میں استی کے خیاب کے است کے جی میں البخیل می میں استی کے جی میں البخیل می شہرا

ود اورب تمثیل ان سے کھے نہ کنیا سطا، لمکن علوت میں لیے حاص سٹ اگردوں سے سب باتو سکے معنی بران کر انفا ی

اوربه بات بعير ہے كہ برنت ام تفيير بن بائن بيسے بعض منفق ل ند ہوں، اور بركبى ا آیا بل بقین ہے کہ حواری تو تفلیر کے محتاج ہوں اور ہمارے ہم عصر لوگ ان سے لے میاز ادر مستغنی ہوں ،ادر آنجیل بوشاکے بالل آبیت ۲۵ بیں سے کہ ؟

• اور کھی بہت سے کام ہیں جو لیسوع نے کئے ۔ اگر وہ جدا جد ا سکھے جائے تو مِسْ سمجفنا ہوں کہ جوکٹا ہیں مکھی جانیں ان کے لئے دنیا ہیں گنجائش شرہوتی "

کی اگر حبیب به بات مبالعنه اور غلوست خالی بہیں ہے دیکن اس میں کوئی شکر

له يعنى صرت مسيح عليه السّلام ابني سربات كو تمثيلات ين كما كرية عن اور تنهائي مين ال تمثیلات کی تشریر کے کرنے منے ۱۲ تفی ا مہبرا کی بہ کہنا کہ اور بہت کام ہیں ہیں سیمیسے میں مافعال کوشا مل اور عام ہے ، خواہ وہ معجزات ہوں یا دد سسری چبڑیں ، اور بات بعید ہے کہ ان میں سے کوئی حب بر زبانی روابیت سے منفول نہ ہو ،

اور شھسلینکیوں کے ام دوسے رخط کے باب آبات ۱۹ بیسے: "ای بعایر انابت قدم رہو اور جن روایوں کی نم نے ہماری زبانی یا خط کے

وسيح تعليم الله بهائن برقام رسود

اس کے برانفاظ کر آفواہ زبانی ہوں یا خط کے داسیطے سے ، صاف اس پردالالت کررہ ہیں کہ بعض جزیں تو ہم بحک بزریعیہ مخریر پہنچی ہیں ، ادر لبعض ر وبروبات چیت اسے ذریعے سے ، اسل خرا صروبات چیت اسے ذریعے سے ، اسل خرا صروبی ہوا کہ عیسا میوں کے نزد کی دونوں معتبر ہوں جسیدا کہ اس مقام کی شرح میں کرنز اسسٹم نے تھر بھی ہے ،

كر خقيو المسك نام بيها خط ك بالله أبت المس بن دع بي ترجم مطبوعر الممايم

کے مطابق اس طرح ہے:

« ادر باقی بالذن دکی میں آگر رتم کونضبحت کروں گان <sup>یو</sup>

اور طاہرے کہ یہ باتیں جن کی ضبعت کرنے کا وعدہ آبولسی نے کیا ہے تکھی ہوئی ہیں ہیں اوریہ بات بعید ہے کہ ان بیں سے کوئی بھی منقول نہ ہو،

ادر تیمنفس کے ام دوسرے خط کے اب اول آیت ۱۳ یں ہے:

و جوصی این توزیجه سے سنیں اسے ایمان اور محبّ سنے ساتھ جومیہ ہیوع بیں ہے ان کا فاکر ایدر کھ ''

ادر اس عبارت میں یہ الفاظ کہ "جوصیح باش تونے مجھسے شنیں" صاف و لالت کرتے ہے۔ ادر اس عبارت میں یہ الفاظ کہ "جوصیح باش تونے مجھسے شنیں " ممان و لالت کرتے ہے۔ مادر کیتھولک با ٹبل میں آئیت نم ہم ا

کله د ت<u>کھئے</u>ص ۱۴ ،

سکے یہ اظہارائی میں نقل کی ہوئی عربی عبارت کا ترجسہ ہے ، باٹبل کے بطنے ترجے ہارہ پاس ہیں،ان سب میں عبارت یہ ہے موادر باتی باتوں کو بیں اگر درست کردوں گائ ہوں تقی ہیں کہ بعض بائیں زبانی بھی نقل کی گئی ہیں ،اور اسی خطے باب آبت ہیں ہے: «اور ہو بائیں توسے بہت سے گاہوں کے سامنے بچھ سے سے شنی ہیں ، اُن کو ایسے دیا منت دارا دمیوں کے میبرد کر ہجاوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں ''

دیکھے السس عبارت میں نصار لی کامغدس پیشوا تینھیس کو وضاحت کے سانتہ پر تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے جو زبانی باتیں مجھ سے بھنی ہیں وہ منصرت بہ کہ یادر کھو ملکہ ایسے لوگوں کو بینچیا وم جود وسروں تک بہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور لوحنا کے دو سرے خط سکے انخر میں ہے :

در مجھے بہت سی باتیں تم کو لکھنا ہے ، مگر کاغذا درسیا ہی سے لکھنا بہیں جا ہوں اسلام بھے بہت سے لکھنا بہوں جا ہوں جا ہوں اسلام کی اسید رکھنا ہوں اگر متصاری خومشی کا مل ہو؟

ادرنسرے خطے انحریں ہے:

م مجھے لکھنا تو کچھ کو بہت کچھ تھا ، سگرسیا ہی ادر قلم سے کچھ کو ککھنا نہیں جا ہنا بلاکتھ سے بچھ کو ککھنا نہیں جا ہنا بلاکتھ سے جلد سلنے کی امبیرز کھتا ہوں ،اکسس دفت ہم ردیروبات پوینٹ کریں گئے ؟

یہ دونوں آیات اس بات کو بتانی بین کربوطلفے بہنت سی باتیں وعدے کے مطابق زبانی بنائی میں سے بعض مطابق زبانی بنائی میں سے بعض بندر مایت منفول نز ہوں ،

المناان بانات مرکور وسے ابن ہواکہ فرقتہ بروٹسنٹ میں سے بوسنمن مطلقا احادیث کے معنبر بونے کا انکارکر اسے وہ جابل ہے ، ابھر انہائی متعب اور جہور علماء منقد بین کے خلاف اور جہور علماء منقد بین کے خلاف اور جہور علماء منقد بین کے خلاف ہے ، اور بجف متقد میں کے فیصلے کے مطابق اس کا شمار برعتیوں بیں ہے ، اکس کے ساتھ ساتھ دہ لینے فرستے کی بہت سی طبع ناد جیزوں بیں روایات کا اعتبار کرستے بہا ساتھ ساتھ دہ لینے فرستے کی بہت سی طبع ناد جیزوں بیں روایات کا اعتبار کرستے بہ

آ مجود ہے ، مثلاثہ کہ بٹیا ہو ہرکے اعتبار سے باہیسے برابر ہیے ، ادر بہ کہ <del>روح القرنس</del> باب اور بینے سے تکلا ہے واور برکمسیسے د وطبیعنوں والا اور ایک اقوم ہے، دہ دو ارادد والا سے ، ضرائی اور السانی ، اور بیر که وه مرسفے کے بعد جہم س وأخل ہوا، د مغيره و مغيره و حالا بحر بيرخرا فات ليجينه <del>عب رجريد</del> مين کهين منهين يا ني جاتبن وادر بہلاگ ان چیزوں کے معتقد محض روا بات اور تقلید کی بناء پر ہوئے ہیں ، كے مغیر بھوتے ہر | نیزاس سے بربھی لازم آئے گا كہ ا و بلس اكما خاسة مثلاً الجيل مرقس ولوقا کا اور کمنا ہے اعمال الح<u>جار مین کے</u> آئیس ابواب کااٹکار کرنا پڑے گا 'کیو بحریہ سب زبانی روا بات کے ذریعے کھے گئے ہیں ، ندائیس شاھے رکے ذریعے مکھاگیا ہے اور نہ وحی کے ذریعے ، جبیاکہ بات اول بیمعلوم ہوجیا ہے ، اسی طرح کتاب ا مثال کے یا جربح بابوں کا تھی رہ ۲ سے ۲۹ تیک انگار کرنا پر سے گا ،کیونکہ رسب حر نیاہ کے عہد میں ان زبانی ر وا بنؤ ں سے جمعے کئے گئے جن جوائن کے بیب ان را مجُ مقیں، اور ان روایات کی تردین اور حصرت مسلمان مِلْیمال مِلْیمالسلام کی وفات کے درمیان دوسوسترسال کاعرصسه ہے ، جنا کیرگذاب امثال کے باب ۲۵ آبست! بس ور یہ تھی مشیعمان کی امثال ہیں جن کی سفاہ بہودا ہ حز قسیاہ کے لوگوں آدم کلارک مغتزا پنی تفبیر طبوعہ ساندای میں اس آبیت کی شرح کرتے ہوئے ودمعلوم ہوتا ہے کراس کتاب کے اخر س کھے واقعات ہں جو یادشاہ سر قیاہ

كه حكم سع ال زباني روا يان سع جمع شيع كئي به م جوعب رسليمان سيمشهو چلی آرہی تقیں ،ان وا قعان کوان روایات سے ہی ہوگوںنے جمع کیا ، میھران

<u>کواس کیاب کامنیمہ بنادیا، ممکن ہے کہ حز قیاہ کے دوستوں سے اشعیاہ</u> مشنیاه و بخرو مراد بو س ، جو اسس خسی سیدرول بی سے بس اس صورت میں بیرضم مرتعبی سند کے لحا فلسے باتی کتا ب کی طبیع ہوجائے گا، ورىدامس كوكاب مقدس كالمميم ... كو تحريبًا سيحة يخف يُ اس ہیں مغسبر مذکور کا بہ کہنا کہ بادست، کے حکم سے زبانی روا بیتی جمعے کی گئی ہیں، ہالے دیوسے کی وَاصْح دلیل ہے ، ر ہاس کا یہ کہنا کہ ممکن ہے یہ نقل کرنے والے تھی پینجبر ہوں ،سوبہ بانٹ بالکل علط ہے ،اس لیٹے کہ خالی اضمال بغیرکسی ولیل کے مخالف پر تجبت مہیں ہوسکتا ، دلیل ان لوگوں کے پاس کو ٹی بھی مہیں ہے ، معقن ا حتمال اور ظنی بھیزے، اور میر کہنا کہ آگر میرر دانین پیغیبروں سے مرقبی مربع نیس نواس كوكناب مغدمس كم سائق كيو محرش الل كرستى يقف باطل سے ، كيو كر بيرويوں کے نز دیک زبانی روایات کا در حب ہ توریت کے در جے سے زبادہ سے ، حب توربيت باوجرد بكروه مشامخ كى روايات ست نفريمًا ستراه سوسال بعد سمع كى كئى ے بیود اوں کے نز دیک معتبرا درسسند بن کئی، نیز کرا بابل کے نصے کہا نباں بھی معتر ہوگئے باوجو دبکہ وہ دوسوسال بعد جمع کئے گئے ہیں ، تو پھران یا کے بالوں نے کیا تقورکیا دم حرمت دوسوسنڑسال بعد جمع کئے گئے تک وہ معتبرہ کا کئے جا پین

# بعض مخفقين علماء بروتسننط كاعتزاف

بعض محقین علماء پروٹسٹنٹ نے انصاف سے کام لینے ہوئے اعراف کیلہے کہ زبانی روایات بھی تھی ہوئی گناب کی طرح معتبر ہیں، کتاب کینھولک ہیرلڈ حلد نمبر ماصفی سر ۲۳ بیں اس طرح ہے : و ڈاکٹر ریٹ جوفت ہے ہر وٹسٹنٹ کے فقسلاء بیں ہے ہے ، اپنی کتا ہے مس ۲۵ پر کہتا ہے کہ یہات کتب مقدسہ سے دا منے ہے کہ دین عبیوی پہلے

ا سقفوں اور حوار ہوں کے تابعین کوز بانی روایت کے ذریعے حولے کرو با كيا عقا ،اووان كواس بات كاحكم دياكيا عفاكم وه المسكى حفاظت كريس، اور بچیلی نسل کے بوالے کر دیں ،ادر کسی مقدرسس کتاب سے خواہ وہ <del>پوکسس</del> واری کی ہو، یاکسی دوسرے واری کی، یہ ابت نہیں ہو ناکرا مفوصف ان نمّام جیزوں کوجن کو بخات میں دخل ہے اجنماعی طور پر یا انفرادی طرکھ ير اكها بوا، اور السس كو قانون بنايا بورجسس يربات مجى حاسم كر دين میسدی میں کوئی البی صروری بیروس کو نجات میں دخل ہے ، سوا سے مکھی ہوئی ہے کے بہیں سے ، اور اسکی کتاب کے صفحہ ۳۲ ، ۳۳ میں کہتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ پولس وغیرہ وارایوں کو کم انتفوں نے جس طرح احادیث كوبهم كأ بزراعيش كخرير ببنيايات اسطح زبانى روايات كح ذريع بجى بہنچا یا ہے ، توان نوگوں کے لئے بڑی ملاکت ہے بودونوں کو محفوظ ندر کھیں اور احادیثِ عیسوی ایمان کے باب بیں مکھی ہوئی کے اندمعتبر جر اورلیسی موں ٹیک کڑا ہے کہ وار بین کی احا دیٹ الیبی ہی معتبر ہیں جیسے ان کےخطوط ادر بخریری، برواسٹنٹ رادلوں میں سے کوئی شخص اس کا آ کار منہیں کرسنگا کر حوار بین کی زبانی تقریر بن اُن کی تخریرات سے بڑھی ہوئی ہن ، جلنگ ورکھ كمينا ہے كہ : كربر حجار اكركونسى الجيل فانونى ہے اوركونسى فانونى نہيں ہے ز بانی روایت سے ختم ہوسکا ہے جو ہر معبکرے کے لئے انصاف کا قاعدہ،

بإدرى تفامس كافيصله

بادری تفامسس اینی کناب مراة العدق مطبوعه ساه ۱۸ کے صفحہ ۱۸۰ و ۱۸ برگہتا ہے:

واسفف مانی سیم بورد استنا کے علماء بین سے ہے، اسس بات

کی ست بهادت دینا ہے کہ جھ سوا حکام ایسے ہیں جن کو اللہ نے دین بین قرر کیاہے ، اور کلیدا ان کا حکم کر تاہے ، دیکن آن کے بائے بیں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کذاب مقدرس نے ندان کو کسی متعام پر بیان کیاہے مذتعلیم دی ہے " اس فا صل کے اعز اف کے مطابق جھ سوا حکام زبانی روایت سے "ابت ہوئے بی اور فرقہ پر وٹسٹنٹ کے نز دیک واحبیالت لیم بیں

## دوسسرافائره: الهم بانبس بادرستی بیس

بہبات صحیح بچرہے سے نابت ہے کہ جو بیز عجیب اورمہتم بالشان ہونی ہے دہ كروكوں كو ياد ہوتى ہے ،اورجمعو لى اور سرسرى ہوتى ہے دہ عومًا اہم مہونے کی دخستے محفوظ منہیں رہنی، یہی دجرسے کراکر آب ایسے لوگوں سے جکسی محفو کھانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہوں بیسوال کریں کہ آب نے گذشت کل یا پرسوں کونسا کھا ناکھا یا مقاء تو بربات ان کو اس کئے بار نہیں ہوگی کہ نہوان کو اس كاخاص ابنهام بوتاب ، ندان كى سكاه بن كها ناكو في عجب اوراتهم معالمرب کردہ ہرکھائے کو یادر کھیں، نہی صورت تمام عمومی افعال واقوال کی ہے ، لیکن اگر آب آن سے اس د مدارستارے کے متعلیٰ دریا فت کریں ج معفر سوهم يليع مرطابن ماريح مستلامايع بين تمودار بواسفا اور يوري ايك مبينے به نضائے آسانی برحیکنا رہا ، اور کا فی لمبانفا ، توبہ واقعہ اکثر دیجھے والو کو محفوظ ہوگا، بر دومری بات ہے کہ اس کے ہنو دار ہوسنے کا مہینہ اورسیال أن كوبا ديزر بابو، حالا بحراس وا فعسبه كواكس سالست زياده بوسيك بن یمی کیفتیت بڑنے بڑے زلزلوں اور بڑی بڑی لڑا ٹیوں اور نا در و اقعا سُت بوبی مسلمانوں کو برز انے بیں حفظ فرآن کا اہتمام ر باہے ،اس سے آن

میں فرآن کے حافظ انسس زمانے میں بھی اسسلامی ممالک بیں ابیب لاکھ سے زیادہ موجود ہیں ،حالا بحراکٹر ملکوں سے اسلامی سلطنت مسٹ گئی ،اور ان ممالک بیں دبنی اموریں سنسنی بھی بیدا ہوگئ ،اگرکسی عبسائی کو ہماسے اسس دعوے بین کو ٹی شک ہو تووہ مجربہ کرسے ، اور<u>صرف جا مع از ہر</u> بیں جاکر دیکھ سے ، بہباں اُس کوبروفت ا يك بزارس زائد حافظ قرآن مليس مح ، جَهنون كا مل بخويد كے ساتھ قرآن كو یاد کمانے ،اوراگر مصرکے دبہات بیں تلامشس کیاجائے نومسلمانوں کاکوئی مجی گاڈں سرآن کے حافظوں سے خالی نہیں ملے گا،مصرے بہت سے نجیر، متواور گرسے م نیجنے والے حافظ قر آن ملیں گے ، تیمراگروہ منصف مزاج ہو گا نوعزُور انسدار کرے گاکہ برگدھے اور ٹھڑ ہا نکنے والے یغنٹ اس معاملے ہیں ان یا پاؤں ، لبشیوں اور یادر بوں سے فائق بی جواسس ز مانے میں مشرق سے مغرب تک تھیلے پڑے ہیں حالانکدیہ زمانہ عبسا ہی دنبا کی علمی ترتی ادر عوج کا ہے ، جبرجا عیسسکہ وہ گذمسشہ نہ عبيائي دورجس كى ابسنداء سائوس صدى سے بندر ہوہں صدى بھے ،حسس یں علماء پر دلسٹنٹ کے اعتراف کے مطابق جہالت علماء کا شعار بھا، ہماراخیال تو یہ ہے کہ تمام بور بین ممالک میں تحجوعی طور پر بھی توریب یا ایجیل کے یادونوں کتا ہو سکے د منٹ حافظ مجی ایسے مہیں ملیں گے جن کو کو تی ایک کتاب بادو نوں کتابیں ان گرسھے اور خجر النيخ والے حافظوں کے برابر باد ہوں،

ر، سے ایس آب کومع اوم ہو جیکا ہے کہ ار بنوس نے کہاہے کہ : میں نے اللہ کے نفنل سے برصریش بڑے فور و تعربر سے شنی ہیں، اور بین نے

ان کو لینے سینے ہیں کھا ہے ، مذکر کا نمذیس، اور میرامعول عرصر ورازسے برہے

کریں ان کو دیا نت کے سامتہ و میرا آ دیا ہوں او

اور پیریمچیکها تضاکہ :

، توموں کی زبانیں اگر حبیب مختلف ہوں، میکن زبانی روایت کی حقیقت ایک ہے رسنی ہے، اس سے کہ جرمتی کلیدا تعلیم اورعقا تُرکے معلیلے میں فرانس، اسبین مشرق مصر بیبیا کے کلساؤں کے مخالف ہیں ہیں نا

ولیم میور ار بخ کلیسامطبوعر سرم مائر کے باب سربی کہناہے کہ:

رد متقدین بیسایوں کے بہاں ایانی عقیدول بیں جعقیدے ایسے بی کہ ان کامقا ا بخان کے سے صوری ہے ، ان بی سے ایک بھی آن کے باس لکھا ہوا تہیں ہے ، مالانک وہ بچر س کواودان استفاص کوجو ندہ ہے عیسوی بیں واخل ہیستے بیں زبانی طور برسکھائے جائے بیں، اور بیعقیدے ہر قریب، و دورمقا مات بر سکیاں ہی چلے آئے تھے، بھر حب آن کو کنا بن کے ذریعے صبط کیا گیا اور منفا بلد کیا گیا تو شیک اورمطابق بابا گیا ، اورسوائے معمولی لفظی اضلاف کے نفس مطلب اوراصل مقصد میں کوئی فرق نہیں یا یا گیا "

معلوم ہواکہ جبات آہم اور مہتم بالشان ہونی ہے وہ محفوظ رہتی ہے ، اسس مس زمانۂ درازگررنے کی دحب سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ، یہ وصف اور خصوصبت قرآن کریم بی نمایاں بن ، حالا بح بارہ سواستی سال کاطویل عرصب گذرجیکا ہے ، گروہ دس طرح ہرزمانے بیں بخر بسکے ذریعے محفوظ رہا ، اسی طرح ہردور میں ہزار دن لاکوں سینوں کے ذریعے محفوظ جلا آئے ، مجھواس زمانے میں عیسا بڑوں کے بہت سے فریقے ایسے بی کا آگر ہم ان کے خواص اور جہد عرصے عالموں کی جانب نگاہ ڈالیں ، اور جوام اور جہداء کو نظرات

ہم ان سے و س دو برسے برسے ما حول ی جانب ماہ دائیں اور دوام اور جہدا و و طوراد کریں تو مجی ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کو کھجی اپنی کتا ہب مقدس کی تلادست کر نا نصیب

معلم میکا ثیل مشاقہ جوعلم او برد تشننٹ بیں سے اپنی کاب الدلیل الی طاعۃ الا بخیل معبوعہ موسم کی ہے صفحہ اس

ہے۔ بیں نے ایک روز فرقہ کیتھوںک کے ایک کائن سے پو جیاک کتاب مقدر کے ایک کائن سے پو جیاک کتاب مقدر کے مطابعہ کی نہاں کے مطابعہ کی نہاں کو کتنی مرتزب مطابعہ کی نہیں اس کو کتنی مرتزب میں اس کو کتنی مرتزب میں مطابعہ کا اس نے جواب دیا کہ پہلے تو میں کہی کہی ہیڑھ لیاکر استا ،اورلسااڈ فا

تنام کتابیں ، لیکن اب ۱۷ سال سے رعیت کی خدمت میں منہ ک ہونے کی وجہ سے کہ مجھے کتا ب منفد س کے مطالعہ کی کھی فرصت منہیں ملی ، تعجب کی باتیہ ہے کہ اکٹر عوام کلیب اے ان نافداؤں کی جہالت سے واقف ہیں ، میر بھی جب یہ لوگ و منصی مواہت ہے واقف ہیں ، میر بھی جب یہ لوگ و منصی مواہت ہے واقف ہیں ، میر بھی جب یہ لوگ و منان منابع منان مواہد ہے ہیں تو عوام مان میاستے ہیں ؟

تبيازفائده: تدوين مديب كمخفرتار بخ

صبحے مدیبیث مسلمانوں کے بہاں تھی انسس طریفے اور <u>مستنسراً لگط کے مطابق ، جو</u> عنفر بب ہم تفصل سے بیان کریں گے معنبر ہے ، اور چو بحر مصنور صلی انٹر علم جب کم کاارمٹ دکڑا می :

اتقواالحد بن عنى الأما علمترفمن كذب على متعمدا فلي تبوّأ مقعده من النارع

"مجھے مدیشی مرف وہ نقل کرو جن کے بات یں ہمیں علم نے دباتی باتیں بیان کرنے سے بچداس لئے کہ جوشخص مجھ برجان بوجھ کرجھوٹ بولے گا وہ این مھمکانا دور خ میں بنانے ک

مدین متواتر ب ، حس کو ۱۲ صحابہ نے جن می عشرة مبشره کھی شامل ہیں روایت کیا ہے ،
اس بناء پرفرن اوّل سے صورصلی استرعکہ کم کی احاد بیث کا استمام را ہے ، آن کا پر
اہتمام عیبا یُوں کے استمام سے بہت زیادہ ہے ، حبیاکہ ان کو ہر زمانے بی حفظ فسراً ن
کا اہتمام عیبا یُوں کے کذب مقدم کے رحفظ کرنے کے استمام سے نہیا دہ رہا ہے ، مُرصحاً
کرام رضی استرعنم اجمعیں نے ابنے زمانے میں لجعن مجور بوں کی بناء بران روایتوں کو کتابی
مال میں حدیث معنی متواتر ع و لو اجد هلا اللفظ الذی و دکرہ المصنف والمرحابة
طرق کی نیرہ اخر جھا الشیخان والت مدین و البقار المعند والمعنی والمعند وال

شکل میں بھع منہیں کیا ، حس کی ایک بڑی مصلحت بہتھے کہ اکھنرت صلی الشرعلہ المرابری کا کلام قران کریم کے ساتھ خلو طاور مشتنبہ نہ ہوجائے ، البتہ البعین میں سے الم زہری کریم کے ساتھ خلو طاور مشتنبہ نہ ہوجائے ، البتہ البعین میں سے الم زہری کی مگر انہوں نے فقی ابوا ب کی تر تیب کے مطابق ان کو تر تیب منہیں دیا ، لیکن پؤ کی بہ تر تیب مدہ اور بہتریں تھی ، اس سے طبع البعین نے اسی ترتیب کواخت بارکیا ، خالی ترتیب میں مور نے جن کی بیدائش سے میں ہے مربیہ میں مؤطا تھنیف کی ، اور کہ میں ابوا میں عبدالمالک بن عبدالعزیز بن جریج دوسنے ، شام میں عبدالرحل بن اور اعی دھنے ، کوف عبدالمالک بن عبدالعزیز بن جریج دوسنے ، شام میں عبدالرحل بن اور اعی دھنے ، کوف میں سفیان قور ی دھنے ، لعرو میں حمل و بن سلم وصف خدید میں کتا بیں جمع کیں ، پور کاری اور ان میں مرف میں جو حدیثوں کے ذکر پر اکتفاء کیا مادر دوسری کمز در اور ضعیف روا بتوں کو ترک کر دیا ،

المحری نین نے احادیث کے معاملے میں انہائی جانفشانی اور محنت کی ، جنا ہیں۔

۱ معاء الرجال ، کا ایک عظیم انشان فن فائم کیا ، جس کے ذریعے ہرایک اقل صدیث کا پوراحال اور کچا چھما معلوم ہو سے ، کہ اسکی دیا خت اور یادد انشت کا کیا حال ہے ، اور صحاح کے مصنفوں میں سے ہر ایک نے ہر روایت کی سند لینے سے لے کر رسول انشر صلی اللہ ملک سیاں کرتے ہوئے و حابیت کی ، اور بخاری کی بعض حدیثیں المائی ہیں،

ملا اس کے با دجود بعض صحابہ م کے پاس احادیث کے ، اور بخاری کی بعض حدیثیں المائی ہیں،

ملا اس کے با دجود بعض صحابہ م کے پاس احادیث کے محمد احادیث تعمی ہیں دہم الفوائر،

نے کامل احتیا طکے ساتھ قرآن کر عہد الگ رکھا ہوا تھا ، جنا کی عبد احادیث تعمی ہیں دہم الفوائر،

الرداؤد کی روایت میں تھر ہے ہے کہ انہوں نے آئے مختر سے کہ کہ سے احادیث تعمی ہیں دہم الفوائر،

کے علاوہ حال ہی میں ہما م بن مذہبہ کا جمع کیا ہوا ایک مجوع محدیث دریا دنت ہو لیے ، ہوا تھیں رحمت المحدیث الموریث کے محمد احادیث تعمی ہو ایک ہو می کیا ہوا ایک مجوع محدیث دریا دنت ہو لیے ، ہوا تھیں رحمت کی ابو ہی ہو می تھی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ، اس مشلے کی مسلسل اور محتقا نہ بحث صورت مولان مناظر احس صاب کی گیا ہو میں مدین مطبوع محملی ، کراچی میں طے گی ، ۱۲ گئی ،

گیلائی دو کہ کہ کہ تب تدوین حدیث مطبوع محملی علی ، کراچی میں طے گی ، ۱۲ گئی ،

صریت متوان ده کهلاتی بین جس کوانسی جماعت دوسری جماعت سے نقل کرتی ہے کہ جن سب کاکسی جموعی بات برمتعن ہوجا اعقل کے لادیک محال ہو اس کی مثال منازی رکھتوں والی روایت بازگواہ کی معند داروں والی روایت دینے وہ بھر خبرمت ہو دور میں تو اخبار آجادی کی طرح تھی ، بھر میں تو اخبار آجادی کی طرح تھی ، بھر

تابعین کے زَملے میں یا بتع تابعین کے دور میں مشہور ہوگئی،ان دونوں زانوں سبس سے کسی ایک زمانے میں تمام امت نے اسس کو قبول کر دیا ، اور اب وہ متوا تر کے

درجے کی ہوگئی، شلا سنگساری کا حکم زناکے سلیلے ہیں ،

خروا صردہ ہے کرحبس کو ایک راوی نے دوسرے ایک راوی سے یا ایک

جاعت سے یاایک جماعت نے ایک شخص سے روایت کیا ہو،

متوانر حربت علم بقینی کومستمار م ہے ، اور اس کا انکار کفرہے ، حربیت مشہور علم طابیت کی موجب ہے ، اس کا انکار برعت اور فسق ہے ، خبر واحد دونوں قلم کے علم کی موجب نہیں مگر واجب العمل ہونے کی حدیک معتبر ہے ، نداس سے عقائر کا شبات ممکن ہے اور ندا صول دین کا ، اور اگر دلیل قطعی کے خلاف ہونو ا ہ وہ عقلی ہو یا نقلی نواگر تا دیل ممکن ہے نواسس بن ا دیل کی جادے گی در ندا سے چھوڑ دیا جائے گا ، اور اس کی جگر دلیل فنطعی برعمل صروری ہوگا ،

حديث مجيح اور قرآن ميں فرق

بہ فرق تین طرح سے ہے ؛ اقبل برکہ فران پودا کا پورا تواٹر کے طریقے پرمنفول ہے کہ علم طانینت ماصل ہوئے کا مطلب پر ہے کہ جات خرمشہورسے ہا بت ہواس کے بارے میں گرم متواز کی طرح بعتین تونہیں ہونا مگراس کے جوبات کا خالب گمان اور اطلبنان ہوجا آہے ،

بالکل اسی طرح جس طرح حضور صلی الشدعدید و سسلم برناز ل ہوا تھا ، اس کے نقل کرنے والوں نے اس کے کسی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بدلا ، خواہ دہ اسکے ہم معنی ہی کیوں نہ ہو ، اس کے برعکس صحع حدیث کاروایت بالمحنی کے طور پر نقل کر نا ایسے نا قل کے بنئے جائز تھا بولغن عوب کا اسراور ان کے طرز کلام سے واقف ہو ، دو سرا فرق بر ہے کہ قرآن ہی بی کے سارا متوانز ہے ، اس لئے اس کے کسی جبلے کا اکا کھی سندر مرکز ہے ، بر ضلاف صریت صبح کے کہ اس کی ایک قسم بعتی متوانز کے علاق ادر کسی کے انکار سے کفر لازم نہیں آ ، ا جبرافرق یہ ہے کہ بہت ہے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ ہے بھی ہے احکام کا کو بی تعلق نوالی قرآن کے الفاظ ہے بھی ہے کے الفاظ سے احکام کا کو بی تعلق نہیں ہے ، الفاظ سے احکام کا کو بی تعلق نہیں ہے ، اب الفاظ سے احکام کا کو بی تعلق نہیں ہے ، اب الفاظ سے احکام کا کو بی تعلق نہیں ہوگیا ہوگا کہ اس خاص طریقے پر صبحے حدیث کا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی اس خاص طریقے پر صبحے حدیث کا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی یا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی یا اعتبار کی الفاظ میں آ سکتا بھی آ سکتا نہ بی اس خاص طریقے پر صبحے حدیث کا اعتبار کرنے سے مسلمانوں پر کسی قسم کی باقی یا اعتبار کی نامی قسم کی باقی یا اعتبار کی نامین آ سکتا ، ا

له روایت بالمعنی کامطلب بر ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ہو لفظ ارشاد فر ملتے تھے اُوی الیسندان الفاظ کو تو نفل منہیں کر تا سکر ان کا مفہوم پوری طرح اداکر دیتا ہے ، تغنی کا منہیں کر تا سکر ان کا مفہوم بوری طرح اداکر دیتا ہے ، تغنی کا فرنہیں ہوتا ، لیکن بیرواضح کا فرنہیں ہوتا ، لیکن بیرواضح میے کو جو شخص احاد بیت کوامولی طور پر ہی ججت تسلیم مذکر تا ہو وہ تمام مسلمان مکا تب ذکر کے زود بیک

م اسکی مثال تقریبا اسی ہے جیسے کہ نصاری کے یہاں اگر کوئی متحص با مبل کی کسی آیت کو الحاقی قرار دیدے تو وہ ان کے نزدیک عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا ، جنامخ بہت سے نعرانی

علماء نے باشل کی بہت سی عبارتوں گوالحاقی نسلیم کیا ہے ، لیکن چوشنص با مبل کو اصوبی طور پر

نسليم مذكري أسهده عيسافين سافار ج قرار ولية بين ١٢ تقى

### ، تصانیف حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب مرطلهم العالی

|             | اسلام اورجه بيدمعيشت وتنجارت  | <b>€</b> }   | تقلید کی شرعی حیثیت          |
|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|
|             | اندلس ميں چندروز              | £ \$ 3       | جهانِ دیده                   |
|             | اسلام اورسیاست حاضره          |              | حضرت معاوبية وتاريخي حقائق   |
|             | اسلام اور جدت پسندی           |              | جميت حديث                    |
|             | اصلاح معاشره                  |              | حضورة الله في فرمايا         |
| € <b>3</b>  | اصلاحی خطباب (۱۶ جلد)         | <b>E</b>     | تھیم الامت کے سیاس افکار     |
|             | اصلاحي مواعظ ساجلد            |              | در <i>س تر ندی کامل۳</i> جلد |
|             | اصلاحی مجانس ۳ جلد            |              | د نیامرے آگے                 |
|             | احكام اعتكاف                  | <del>(</del> | دینی مدارس کا نصاب و نظام    |
|             | ا کابرعلیائے دیو بند کیا تھے؟ |              | ذ کر وفکر                    |
|             | آ سان نیکیاں                  |              | ضبط ولا دت                   |
|             | بائبل ہے قرآن تک کامل مع جلد  | <b>£</b>     | عيسائيت كياہے؟               |
| <b>€</b> ;} | بائبل کمیاہے؟                 |              | علوم القرآن                  |
| <b>€</b> }} | برِتور دعا ئىن                |              | عدالتي فيصله ٢ جلد           |
|             | تراشے                         |              | فرد کی اصلاح                 |
|             | سود پرتاریخی فیصله            |              | فقهى مقالات مهم جلد          |
|             |                               |              |                              |



#### **ENGLISH BOOKS**

Islam and Mdemism The Noble Quran 2 Volume Saying of Muhammad An Introduction to Islamic Finance Spiritual Discorses The Historic Judgment on Interest Islamic Months Contemporary Fatawa What is Christianity The Language of the Friday Khutbah Redinat Prayers Discoures on the Islamic way of life The Legal Ststes of Following a madhab - 🚱 Qur,anic Science The Authority or Sunnah Legal Rulling Slaughtered Animals Easy Good Deeds Perform Salah Correctly

### تصانيف

### مفتى اعظم پاكستان حضرت مولا نامفتى محمد رفيع عثانى صاحب مدطلهم العالى

|                            |          | نوادرالفقه ٢ جلد                   | <b>③</b> | 😸 حیات مفتی اعظم                 |
|----------------------------|----------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| جهاو شميراور جارى فرمه دار | <b>③</b> | علمائے ویو بند کے تین فرائض منصی   | <b>⊕</b> | 😸 درس مسلم ۴ جلد                 |
| مخلوق خدا كوفا ئده پهنچا و |          | جج کے بعد زندگی کیسے گزاری         | ♠        | 🍘 دین جماعتیں اور موجودہ سیاست   |
| دومراجبادافغانستان<br>-    |          | مسئله نقذر يكاآسان حل              | ♦        | 🕸 علامات قيامت اوريزول ت         |
| ويني تعليم اور فصيبيت      |          | شرح عقو درسم المفتى                | �        | 😸 علم الصيغه                     |
| محبت رسول اوراس كأنابيا    | <b>⊕</b> | مكانة الاجماع وفجية                | <b>⊕</b> | 😵 عورت کی سر براہی کی شرعی میثیت |
| ملت اسلام اورمنت لفر       |          | المقالات الفقصية                   |          | 🏶 فقدادرتصوف ایک تعارف           |
| مستحب كام اوران كي ابير    | <b>®</b> | ضابطه المفطر ات في مجال التداوي    | <b>⊕</b> | 😸 کمایت حدیث عهدرسالت            |
|                            |          | _                                  |          | وعهد صحابه میں                   |
|                            |          | ﴿ رساكل ﴾                          | <b>®</b> | 🛞 میویے مرشد حضرت عارقی 🕏        |
|                            |          | د ی <b>ی مدار</b> س اور نفاذ شریعت | <b>⊕</b> | 🤏 بورپ کے تین معاشی نظام         |
|                            |          | خدمت خلق                           |          | 🕸 احکام زگوة                     |
|                            |          | حب جاه ایک باطنی بیماری            | <b>®</b> | 🕸 پیتیرے پرامرار بندے            |
|                            |          | ·    طلبائے وین سے خطا ب           | <b>®</b> | 🛞 گلگت کے پہاڑوں میں             |
|                            |          |                                    |          | يادگارآ پ بېتى ( سفرناميه )      |
|                            |          | •                                  | *        | 🛞 انبیاء کی سرزمین (سفرنامه)     |